

# UNITERIAL SIZZE STANCE

# المحب حب اوبد كے قلم كان امكار ناول



ورت زاد اس حینه کی کہائی جے اِس ظالم معاشرے نے جنم دیا عورت زاد اس ورت کا احوال جس نے ظالم معاشرے میں علم بغاوت بلند کیا عورت زاد آ ہنی ارادوں والی ریشم بدن کی روداد جس نے وقت کی لگام کوتھام لیا عورت زاد کا بنائی ہوئی سنگلاخ راہوں پر چلنے والی ایک نازک اندام عورت زاد کا دخون ہے گذر کر منزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت داربا عررت زاد ایک صنف نازک کی سرگذشت جو باغی دلوں پر حکومت کرنا جانتی تھی۔

بهت جلد نئے افق کے صفحات برملاحظہ بیجئے

AND THE WAR WAR TO THE THE PARTY OF THE PART

يا کستان (نی پرچه).......50رو aanchalpk.com aanchalnovel.com naeyufaqonlinemagzine aanchalpk.com/blog onlinemagazinepk.com/recipes editorufaq@aanchal.com.pk





www.pdfbooksfree.pk

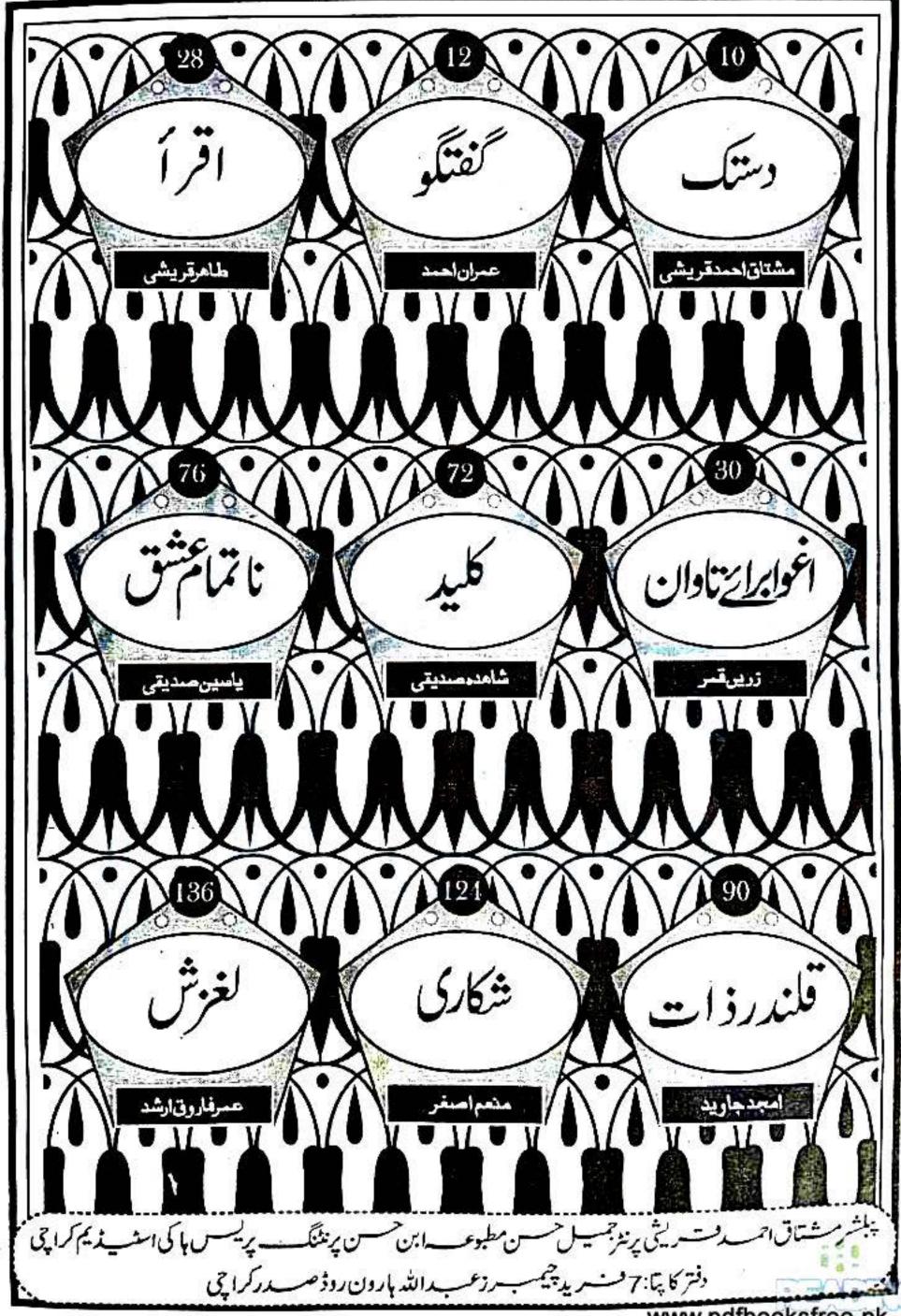

www.pdfbooksfree.pk

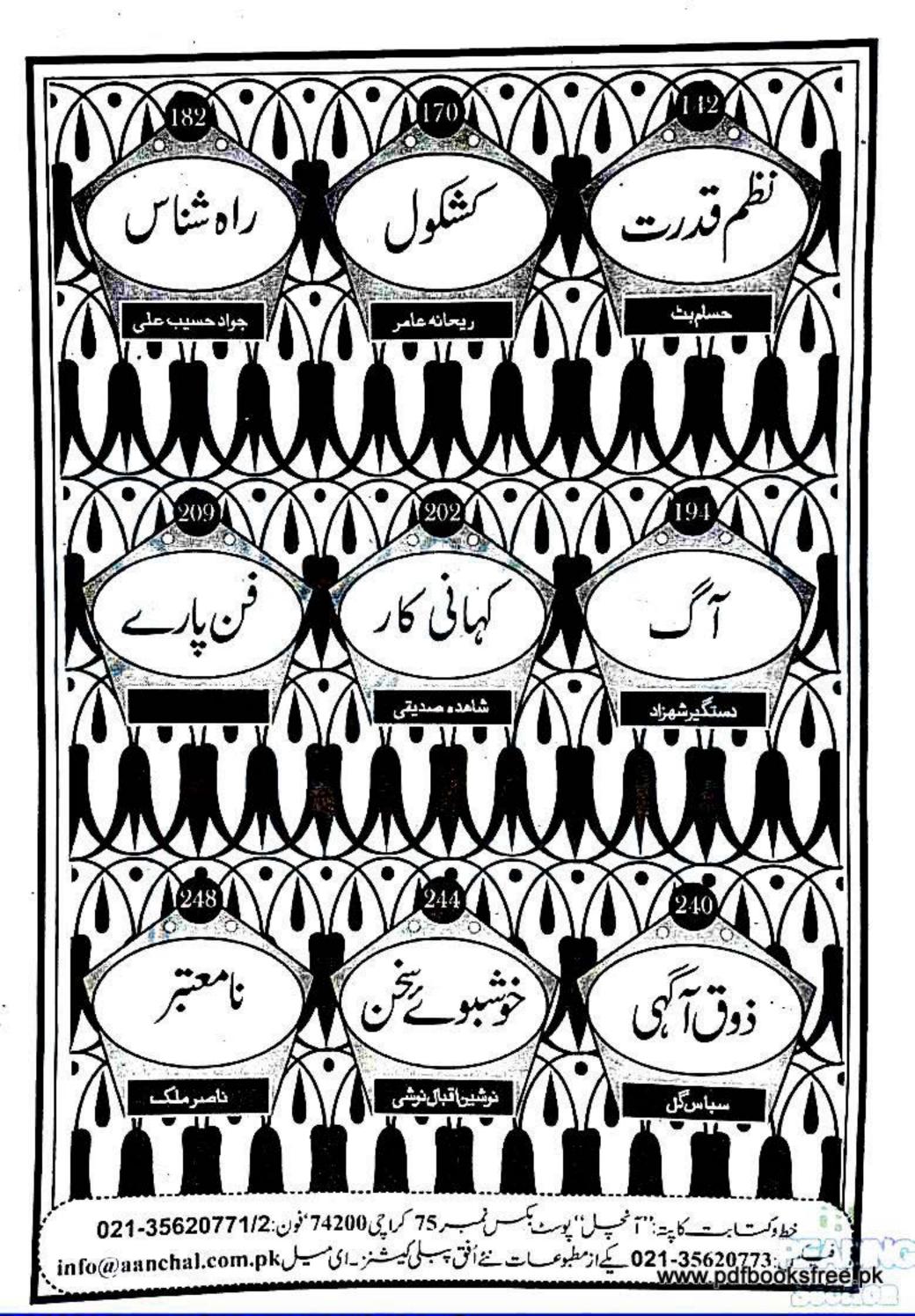

## دستک

### مشتاق احمد قریشی

بھارت عدلی قوت کے اعتبار ہے جدید ترین اسلحہ کے اعتبار سے عالمی سریری اور تعاون کے اعتبار سے جوہری توانائی اور بہقار کے اعتبار سے غرض خطے میں ہرطرح کی برتری بھارت کو حاصل ہے۔ کمین پھربھی پاکستان ہے وہ خوف زوہ رہتا ہے۔ بھارت جو کہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بھی اور آبادی کے لحاظ ہے بھی یقیناً خطے کا سب سے بروا ملک ہے اور اس برتر ہ بیہ ہے کہا ہے روس امریکا فرانس برطانیہ اسرائیل کے علاوہ بھی دیگر بور پی ممالک کی سر پری کا اعزاز ہی حاصل مبیں ہے بلکہ ان میں سے کئی کالا ڈلابھی ہے ان مما لک سے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے بے دریغ اسلح خرید تار ہتا ہے اورا بنی افواج کو ہرقوت ہوتھم کی جدید ترین اسلحہ سے کیس رکھنے کے جنون میں مبتلار ہاہے۔اس کے باوجود بھارتی حکمراں اپنے سے کئی گنا چھوٹے پڑوی پاکستان سے خوف زوہ ر ہتا ہے ....! بھارتی حکمرِ انوں کا پیخوف نہ تو افرادی کی بیشی سے باعث ہے نہ ہی اسلحہ کی کسی کمی سے باعث اور تو اور بھارت تو تھلم کھلا ہے در لیغ ایٹمی تجربات کر کے پاکستان کے مقالبے میں کہیں آ گے ہے اور ان تجربات کی حوصلہ افزائی مددو تعاون میں اس کے تمام غیر مسلم سرپرستوں کی بھی بھر پور جھے داری ہے۔ بھارتی حکمرانوں کوخوف نہ تو مادی ہے نہ فوجی بلکہ بیدان کا نفسیاتی خوف ہے۔ کیوں کہ یا کتان ایک اسلامی ملک ہے اور ایسا اسلامی ملک ہے جس نے اپنی مدد آپ اور اپنے وسائل اور خود اعتادی سے ازخود ایٹی قوت حاصل کرنے والا پہلا ملک ہونے کی وجہ سے بھی بھار تیوں کومسلمانوں سے خوف رہتا ہے۔ کیوں کہ سلمان ہندوستان پر ہزار برس حکمران رہے ہیں اور ہندوؤں کوان کی تمام تر افرادی برتری اور توت کے زیر نگیں رہنے پر مجبور رکھا وہ کئی نسلوں کا خوف ہے جو ہندو ذہن کے لاشعورے ابھی تک نکلانہیں ہے۔ بھارتی ہندوں مسلمانوں کوابیاسانی سبھتے ہیں جس کاز ہر نکلنے کے باوجود بھی اسے اتنا ہی خوف ناک زہر یلا سمجھتے ہیں۔ بھارت ایک بے معنی خوف بے چینی اور اضطراب كاشكار باس كايمي اضطراب خطيكوب چين كير كهتاب\_

بھارت نے بھی بھی پاکستان کے وجود کوخوش دلی سے شلیم ہیں کیا۔وہ دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے ویا ہے۔ نہیں جانے ویا ہے ہوان کے نہیں جانے ویا بلکدا پی سازشوں کی منصوبہ بندی پر ہرسال کروڑ وں رو پےخرچ کرتا ہے جوان کے دفاعی بجٹ کا حصہ ہوتا ہے۔اب تک جتنی واردا تیں بھارت کے مختلف شہروں میں ہوئی ہیں جا ہے وہ ممبئی دھاکے ہوں یا مکہ مسجد اجمیر یا مالی گاؤں میں ہونے والے بم دھا کے گرات کافٹل عام ہویا

مستمجھوتہ ایکسپریس کی آتش زدگی ان سب کا ملبہ بھارتی حکمران بڑی آسانی سے بلاحقیق پاکستان پر وال دیتے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی ندموم کوشش کرتے ہیں اور جب تمام تر تحقیقات کے بعدخودان کے منہ پرسیا ہی تھیلتی نظر آتی ہے تو کان دیا کررہ جاتے ہیں۔اب تک جتنے بهی حادثات بھارت میں رونما ہو بچکے ہیں ان سب کا الزام بلا تحقیق اور بعد از تحقیق وہ پاکستانی

تنظيموں خصوصاً لشكر طبيبهٔ حركت الجها دِاسلامی وغيره پر ڈ ال كرا پنامنه كالاكر لينتے ہيں۔ امریکاجس کی آج کل ساری توجه بھارت پرمرکوز ہے اس کی حمایت میں امریکہ نے اپنی آ تکھیں بند کررتھی ہیں اگر بھارتی حکمران سیاہ کوسفید اورسفید کوسیاہ کہتے ہیں تو امریکا اس کی آئھے بند کر کے تصدیق کرر ہاہوتا ہے۔اس کی ہاں میں ہاں ملار ہاہوتا ہے۔اس کے پسِ پردہ کیاامریکی مفادات ہیں اسے سمجھنا ہوگا۔جس طرح امریکا' کوسو یُت یونین متحدہ ایک آ نکھنہیں بھاتا تھا ایسے ہی چین' امریکی آئتھوں میں کھنکتار ہتا ہے۔ پہلے امریکائے پاکستان کے توسط سے روس کے ساتھ چین کا بھی راستارو کنے کی کوشش کی روس کوتو یا کستان کے توسط سے منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیالیکن چین پراس طرح کا ہاتھ تہیں ڈال سکا۔اب بھارت پراس کی کرم فر مائیاں صرف اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ اس کی طویل سرحدیں چین ہے ملحق ہیں اور بھارت خود بھی چین دشنی میں امریکا ہے دو ہاتھ آ گے ہی ہے جب کیہ پاکستان نے شاہراہ قراقرم بنا کرچین سے دوئی تجارت اوراخوت کے رشتے کواور مضبوط اور متحکم کرلیا ہے۔ پاکستان کا بیمل امریکا اور اس کے نئے حلیف بھارت کو پسندنہیں ہے۔ سلے بھارت ٔ امریکا اور اسراٹیل کے گھے جوڑ سے بلوچستان میں آ گ وخون کی ہولی تھیل رہا تھا اور بلوچستان کومشرقی پاکستان کی طرح الگ کردینے کی سرتو ژکوشش کرر ہا تھالیکین غیور بلوچوں پر قابو یانے میں بھارت کو اس طرح کامیابی ہیں ملی جیسے شرقی پاکستان میں انہیں ملی تھی۔ چین کی پاکستان میں بردھتی ہوئی مقبولیت ہے ناصرف بھارت بلکہ امریکا بھی خوف زدگی کا شکار ہور ہا ہے اور او پچھے ہتھکنڈوں پراُتر آیا ہے۔ بھارت اورامر کی یہودی جواسرائیلی مفادات کے لیے بے دریغ اربوں ڈ الرخرچ کررہے ہیں جنہیں پاکستان کی ایٹمی قوت ہے بھی نام نہادخطرہ لگار ہتا ہے۔وہ نہیں جا ہتے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں ہے مل کررہے اور خطے میں امن وسکون قائم ہوسکے۔اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاک چین دوئی کودشمنوں کی نظر بدیے محفوظ رکھے آمین۔



## كفتكو

### عمران احمد

"حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانوں کی مثال یا ہم محبت کرنے آئیں میں رحم دل ہونے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہریائی سے پیش آنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ جب اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہاتی سارا جسم بھی بیداری اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہونے کو پکارا تھا ہے۔"
(متفق علیہ)

### عزيزان محترم .... سلامت باشد

سال عیسوی کا آخری اوراسلامی سال کا دوسراشاره حاضر مطالعہ ہے۔

اکتوبرجاتے جاتے ہمیں پھرصدے دے گیا۔ ملک کے مختلف خصوں میں آنے والے زلز لیے نے ہزاروں خاندانوں کو جاہ و بربادکر دیا اس زلز لے کی شدت کو بانچ سال پہلے آنے والے زلز لیے سے زیادہ تھی کیک گہرائی میں ہونے کی وجہ سے نقصان کم ہوا۔ آپ اس کی سائنسی تو جیہات کچھ بھی پیش کریں کیکن یہ بات بہر حال طے ہے کہ ہما دارب جو ہم سے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے ناراض ہے یہ زلز لے، طوفان ، سیلا ب اور اندو ہناک حادثات اس بات کی علامت اور اظہار ہے کہ ہم جواس کے حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ غزہ ہویا کشمیر عراق وشام ہویا افغانستان یا پھر پاکستان ہر جگہ ہم کلمہ گومسلمان سیاست فرقہ واریت کی بناپر یہود سے زیادہ یہودونصار کی کے آلہ کاربن کرا یک دوسرے کوئل کررہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم مسلم رح بہن سے ہیں۔ آپ میں میں مجنبوں کوفروغ دے کرا پے رب کومنا میں۔

اس ماہ ادارہ ہذا ہے ایک اور پر چا'' حجاب' بھی مار کیٹ میں آ گیا ہے اسے آپ آنجل کی بہن کہہ سکتے ہیں ہم اس کے معیار کے بارے میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن بیضرور کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے پرچوں میں حجاب ایک خوشگوار اضافہ ٹابت ہوگا امید ہے قارئین نئے افق گروپ آپ پہلی کیشنز کے دیگر پرچوں کی طرح

ماہنامہ حجاب سے بھی تعاون کریں گے۔

اس ماہ انجد جاوید صاحب نے نے افق میں قلندر ذات کا اختیام کردیا ہے۔ ویسے اس ناول کا ابھی اختیام نہیں ہوا، بقول ان کے کہانی اب جوموڑ لے گی نے افق کے صفحات اس کے حمل نہیں ہوسکیں گے۔ اس لئے وہ اسے کتابی صورت میں شائع کریں گے۔ نے افق میں وہ جلد ہی عورت ذات کے عنوان سے نئی سلسلے وار کہانی شروع کر رہے ہیں جوقلندر ذات سے بھی بڑھ کر ثابت ہوگی۔

(اس ماه کا انعام یافته خط)

\_www.pdfbooksfree.pk

<del>\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_</del>

کے خط کے جواب میں آپ نے مجھے جواعز از بخشا ہے اس کاشکر بیادا کرنے کے لیے میرے یاس الفاظ نہیں میں۔اس کا ذکر میں نے گزشتہ ماہ کےا ہے خط میں بھی کیا جوآ پ تک بوجہ نہ بھنچ پایا۔ بیر پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی تحميمترم ومكرم جناب مشتاق احمد قريتي صاحب كواس سال فريضه بحج اداكرنے كاشرف حاصل مواالله كريم ان كے اس فریضیکوقبول ومنظور فرمائے،آپ نے جس طرح سانحمنی پردوشنی ڈالی اس سے ہماری معلومات میں بے پناہ اضافہ وا گفتگو کے شروع میں آپ نے بہت بیاری حدیث بیان فرمائی ہے اور اپنی بات میں ہم مسلمانوں کی زر ری پرسیج چوٹ فرمائی ہے۔ ہم ان ہاتھوں کی میل کیلئے کتنی صدیں کراس کر جاتے ہیں سے ہمار ہے لیے باعث شرم ہے کری صدارت پراس بارائے خوب صورت خط کے ساتھ جناب فلک شیر ملک صاحب متمکن ہوئے بھائی ا فلک شیرصاحب بہت مبارک ہوآ پ نے اپنے خط میں واقعی موتی پڑوئے ہیں۔میری غزل پسندفرمانے کا بہت بہت شکرید۔دوسرا بیاراخط جناب مجیداحمد جائی صاحب کا ہے بیخطا تنا بھر پورے کہاس کے مندرجات پر ہی تیمرہ کیا جائے تو خط بہت لیبا ہوجائے۔انہوں نے ہماری قومی بے حسی پرجس طرح ضرب لگائی ہےوہ قابل ستائش ہے اے کاش ایک تکھی گئی ہا تیں ہارے دل میں اتر جائیں گراییا ہوتانہیں ہم بیسب باتیں ایک کان ہے سنتے جیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یہ ہمارے کیے لمحافکریہ ہے۔محتر مدصائمہ نور کا خطابھی لائق ستائش ہے۔ انہوں نے جودعا کی ہے میں اس برآ مین کہتا ہوں، صائمہ نورصا حبکسی کے سرے والدین کا سامیا تھ جائے اس ے بڑاکوئی سانح بیس میں بھی اس مرطے ہے گزر چکا ہوں اس وقت جو بلنگر ہوتی ہیں انہیں لفظوں میں بیان بیس كيا جاسكتاليكن إن حالات ميں مايور نہيں ہونا جا ہيے الله تعاليٰ آ ہے كااور آ ہے كی فيملى كا حامی و ناصر ہوء آمين عمر فاروق ارشد بھائی آ یہ کی صحت کی خرابی کا بڑھ کر بہت پر بیٹائی ہوئی خداوند قدوس اپنی خاص رحمت ہے آپ کو صحت کا ملیدعا جلہ عطافر مائے آمین ۔ گزشتہ ماہ شائع ہونے والی آپ کی سوہنی من موہنی تحریر پر تبصره گزشته ماہ کے خط میں کیا تھا مگروہ خط ادارہ تک نہ بینے سکا جس کی وجہا ہے خط کے شروع میں بیان کر چکا ہوں۔ بہر حال بہت پیاری تحریقی اس طرح کی نگارشات ہے ہمیں نوازتے رہا کریں۔آپ نے یاسرعرفات اور جمال عبدالناصر کے بارے میں بالکل بجافر مایاوہ اپنے دور کے میرجعفر میرصادق تھے محتر مریاض بٹ صاحب آپ کامیرے بارے میں گمان لائق ستائش ہے۔ میں بفضل خداانسان ہے پیار کرنا سیکھا ہے بشرطیکہ وہ انسان ہو، انسان کے روپ میں بھیڑیے نہ ہوں،آپ کی گزشتہ ماہ چھنے والی کہانی بہت خوب تھی اس پر میں نے تبصرہ بھی خوب کیا تھا اور اتنی الجهي كهانيان لكھنے برآ ب كومبارك بادبھي دي تھي مگروہ خط نے افقِ كے صفحات كى زينت نه بن سكاء آب اس كهاني اوراس ماه چھینے والی کہاتی حفظ ما تفذم پر دلی مبارک باد قبول فرمائیں الله کرے زور قلم اور زیادہ حافظہ لائے قرنیش صاحبه كاخط غصے بحراتها جس میں انہوں نے محترم عمر فاروق ارشد صاحب اورظہور احیر صائم صاحب کے خوب لتے ليے۔اس معاملے میں جناب ایڈیٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سی سے تبصر ہ کھوانا اور شاعری مِن اصلاح لینا کوئی بری بات نہیں اور دو دوستوں کی شاعری میں ایک جیساریک بیدا ہونا بھی کوئی اِجنہے کی بات نہیں، جرم بہے کہ کسی اور شاعر کا کلام من وعن اپنے نام اور خلص کے ساتھ شائع کرادیا جائے بیقابل گرفت ہے۔ جنابِ متازاحد کامخضرتبرہ خوب تھا متاز بھائی خط پہندفر مانے کاشکریہ ہنٹی عزیز کا تنجرہ بھی خوب ہے۔ محتر م بھائی ابن مقبول جادید احمد صدیقی حسب سابق بڑے اچھے تبھرے کے ساتھ تشریف لائے جناب عمران احمد صاحب نے واقعی مجھے بہت بڑااعزاز بخشاہے دراصل کسی کے لیےائے دل میں جگہ بیدا کرنا بڑی اعلیٰ ظرفی ہے۔ رب کریم ان کواس کا اجرعطا فرمائے ، آمین۔اقراء کی تعریف کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے متراوف

ہے۔ایمان کوتازہ کرنے والا پیخفرسیشن بہت ہی قابل تعریف ہے۔ ذوق آگہی میں تمام انتخاب خوب ہے۔ خوشبوئے بھی بہترین تخلیقات سے مزین ہے۔تمام کہانیاں اپنی اپنی جگہ خوب ہیں اللہ تعالیٰ اس لا جواب جریدے کودن دگنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے آمین۔

صائمه نور .... ملتان السلام يميم!أميدكرتى بول الله تعالى كرم وازى سے بنتے مسكراتے ، تعك تھاک ہوں گے۔میرے سو ہنے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی نعمتوں سے نوازیں جبتیں اور جاہتیں ملیں ،اُس کے محبوب کی خوشنودی حاصل ہو، بیار یوں ہے محفوظ اور امن کی زندگی جینے کی تو فیق عطا فر مائے آمین ثم آمین۔ ماہ نومبر کا نئے اُفق سترہ اکتوبر کو ہنتے مسکراتے گنگناتے ہوئے ملا خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ ججاب کی آمد کی نوید سنا تا ، بھلا لگا۔ ستک میں انکل مشاق احد قریش منی میں شہید ہونے والے جاج کرام کا ذکر فرماتے ہوئے ، وقوف عرف کا ذکر کر رے تھے۔واقعی ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کی ، ہماری عبادتیں دکھاوے کے سوا پچھ بھی نہیں۔ کاش رہے کی رضا کے لئے عباد تیں کرتے تو آج آنسو، رسوائی مقدر نہنی ۔ اللہ تعالی شہیدوں کے درجات بلند فرمائے آمین محتفظو میں عمران احمد صاحب بجافر مارہے تھے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین محترم فلک شیر پلک کالولیشر انعام یافتہ تھہرا،مبارک باد کے پھول محبوں کے ساتھ چین کرتے ہیں قبول کریں۔مجیداحد جائی کالفصیلی تنصرہ ،جامع،جاندار اورشاندار تھا۔ مجھے نے افق میں جگہ دینے کاشکریہ عمر فاروق ارشد،مہریرویز دولو، (آپ کے تبصرے میں تبصرہ تو تھا ہی ہیں) نازید خانم، ادیب ایسے ہیں ہوتے ، ادیب تو حساس دل ہوتے ہیں، قار مین اور معاشرے میں بسنے وانے عام آدمی کا وُ کہ بچھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا وُ کھ واقعہ کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، جولکھاری قار تمین کی طرف توجہ بیں دیتے وہ لکھاری نہیں ،ادب کے نام پر سیاہ دھبہ ہیں جوایئے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے مطلب نکالتے ہیں۔ان کے ارادے اور ذہنوں میں شیطانیت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہی رہنے میں بہتری ہے۔ریاض بٹ ،خوبصورت تجرے کے ساتھ حاضر تص حافظ لائے قریشی مختصر تبصرے میں شکایات ہی كرربي تفين جن كاجواب ايثرينرنے خوب ديا ہے۔ پيارے انكل متناز احمد جامع اور شاندار تبصرے كے ساتھ حاضر تھے، جیجی کا سلام قبول ہومجتر منتی محمد عزیز سے پہلی انٹری کمال فرمارے تھے۔چھوٹی بہن خوش آ مدید کہتی ہے۔عبد الغفارعابد بهترين تبصره فرمار بستصادرآ خرى سيث ابن مقبول انكل جاديدا حمد لقي كينا م تفهري بهترين جملول ير مشتمل شاندار تبقره تفارا قراء ، طاہر قریش کے خوبصورت جملوں میں تر نبیب یا کالم ، انسان عقل وشعور رکھتے ہوئے بھی د بوانوں، یا گلوں کی طرح مارا مارا پھر تا ہے۔ مل کی خبر نہیں سامال سوبرس، والی بات ہے۔اللہ تعالیٰ نے بے شارنشانیاں قرآن مجید میں بیان فرمادی ہیں اور دُنیا کے لوگوں پر جیرت ہوتی ہے جب بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ بیمریض لاعلاج ہے،حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ سوائے موت کے ہر بیاری کا علاج میرے اندر موجود ہے۔ عقل کے اندھے ادھر رجوع نہیں کرتے۔ کہانیوں میں حفظ ماتقدم بریاض بٹ صاحب نے کمال لکھا ہر فراز خان نے اسکم خوب بنائی مگر شومی قسمت کرایے واماد کومروا بیشا، اب جیل کی کال کوهری بی اس کامقدر تھی۔ ویلڈن ریاض انگل۔ سر دہوا، پُر اسرارتح بر میں دیہات کی خوب منظر تشی کی ہے۔ ہندوجن کا مریم پر فدا ہونا کمال تھا، کہتے ہیں جنات میں بھی ہر ندہب کے جن ہوتے ہیں ، جو سلم ہیں وہ انسانوں کو نقصان ہیں پہنچاتے اور جوغیر مسلم ہیں جیسا کہ ہندوہ شریبند ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اور جواللہ تعالیٰ سے لولگائے رکھتے ہیں ان پر جنات کا اثر کھی بھی نہیں ہوتا آب باوضور ہیں بھی بھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا۔ پری گل، دُکھی تحریر بھی ،راحیلہ تاج نے جنات کا اثر کھی بھی نہیں ہوتا آب باوضور ہیں بھی بھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا۔ پری گل، دُکھی تحریر بھی ،راحیلہ تاج نے تحریر کے ساتھ خوب انصاف کیا ہے۔ کتنا خوبصورت جُملہ تھا، اچھے لوگ بھول نہیں توڑا کرتے۔ بھول شاخ یر ہویا

ی ابتدا زبردست رہی۔اب اجازت،زندی رہی تو چرملاقات ہوئی،جانے جانے کبوں پردعا نیکلمات ہیں کہ تعالیٰ اہل مسلم کوہدایت دےاور پاکستان کاامن لوٹادے آمین ثم آمین۔ معالیٰ اہل مسلم کوہدایت دے اور پاکستان کاامن لوٹادے آمین ثم آمین۔

مجيداً حمد جائى سملتان شريف. مزاج كراى ابعداز سلام ومحبت دهرول دعاول اورنيك خواہشات کے ساتھ ، کبوں پر مسکراہٹ ، آجھوں میں خواب سجائے ، حاضر خدمت ہوں۔ میرے اللہ جی! آپ کو آپ ہے جڑے ہر فردکو ہمیشہ ہنستامسکرا تار کھے عموں ہے دُور، حاسدین کے شرہے محفوظ اور اپنوں کی محفلوں میں ہمیشہ مبتیں پھیلاتے ہوئے رکھ آمین ثم آمین۔ ماہ نومبر 2015 کا نے اُفق ، نے اسائل کے ساتھ بہت جلد ہماری دسترس میں آیا۔ آنکھوں کو تھنڈک، دل کوئٹر ور بخش گیا۔لبوں پرمسکراہٹ پھیل گئی اور دل ہے دعانگلی ،اللہ تعالیٰ اس ہے جڑے ہر خص کواپنی رحمتوں بعمتوں ہے ہمیشہ نواز تارہے آمین۔ سرورق نے اپنا گرویدہ بنالیا، قابل ديدسرورق ديكي كردل بهنگڙے ڈالنے لگا،خوشي خوشي آ محے برد ھے اور پلکين دستک پر جا تھمري نمحترم جناب مشاق احمد قرکیثی حق آور سیج قر مارہے تھے غلطی کسی کی بھی ہو،سزا کتنوِں کوملی ،ہم نے تو سناتھا کے سعودی شنزادے کی آمد کے پیش نظر رائے بند کئے گئے ،جس کی وجہ سے ممکذر کچے گئی اور ہزاروں جانیں شہادت کے زہنے پر فائز ہوئیں غلطی ٹس کی تھی بصور کس کا تھا،غورطلب ہات ہے۔ بے شک ہمارے کرتو توں سے ،اللہ تعیالی عذاب نازل کرتا ہے۔مشاق احمد قریش صاحب تو عرفات میں حاجیوں کے ناچ گانے کی باتیں کرد ہے تھے ، مگر ہمارے پاکستان میں ہزاروں واقعے ملتے ہیں،ابھی کل کی بات ہے،حاجیوں کا گروپ واپس آیا اوران میں میرے بمسائے بھی تھے۔ دعوتیں ہوئیں ،میارک باد کی صدائیں آئی رہیں ، پھر چند دنوں بعد حاجی صاحب اینے سابقہ کرنوں پراٹر آئے۔اپی بیتم جینجی پرظلم نے پہاڑ گرادیئے،اُس کے بچوں کوہڑک پر ماریتے، پینتے رہے اور بیہ تماشه ابل ایمان ، ابل مسلم ، ابل محله نے دیکھا ، گربے ہی کی انتہایہ کہ سی نے ان کوئنع نہ کیا ، قصور صرف بی تھا کہ اُس نے اپنے باپ کے حصے سے آنے والی وراثت ما تک لی تھی۔'' گفتگو'' میں عمران احمد دلوں کے زنگ اُ تاریخے کی سعی فرمارے تضاللہ تعالی ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ مجتزم فلک شیرصدارت کی کری سنجا کے ہوئے تضاور انعام بھی لے اڑے، مبارکاں ، جناب، برنی اسکیلے اسکیلے کھا گئے اور ہم؟ تبھرہ خوبصورت تھا اور انعام کاحق دار بھی۔مجیداحمہ جائی ،کودل میں جگہ دینے کا بہت شکریہ،اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک فرمائے اور مجھے بیٹیاں عطا فرمائے آمین۔ صیائمہ نور کے تبھرے نے متاثر کیا بھر فاروق ارشد شکایات کر۔ صاحب بھی ایک شخص کو تقید کا نشانہ بناناادیب کی خاصیت نہیں ہے۔تحریروں پراصلاحی تقید انچھی گلتی ہے اور مات ر ہی صاوق اور امین کی تو میں اور آپ ،سیاستدان ،حکمران ،عوام ، بیمعاشرہ ،کو کی بھی نہیں۔اُ ان دوصفات کی پیروی کی جاتی تو ملک اورقوم کا بیرحال ہرگز نہ ہوتا۔ ہمیں تو ایک دوسر کے

15

کوئی دوسرا کام بی نبیس ہے۔جھوٹ ہم بولتے ہیں اورا مانتوں میں خیانت ہم کرتے ہیں۔ بیبیوں کاحق ہم مارتے ہیں،اپنے فرائض میں غفلت ہم کرتے ہیں،نماز ہم نہیں پڑھتے ،رشوت،سود منافع خوری،ملاوٹ ہم کرتے ہیں تو دوسروں گوالزام کیوں۔ ؟ چورتو اینے اندر ہے اور ہم ڈھنڈورا پورے شہر میں کرتے پھرتے ہیں۔ کمی کی ذات کو نشانه بنانے سے پہلے خود کا محاسبہ کرنا جا ہے۔ برائیوں کاسد باب کرنا ہے تو ابتدا خود سے کرنا ہوگی قصور وارہم ہیں ، دوسروں پر الزام تھوپ کرخودکو بری الذمرتہیں تھہرانا جا ہے۔حقیقت تو بیرے جو بچے بولتا ہے زمانداُس کا دُعمَٰن ہو جاتائے۔ ہمیں کیج کا ساتھ دینا جاہے۔ بیچ کڑواضرور ہوتا ہے گرسنہیں جھکنے دیتا ہے۔ دُنیااور آخرت میں پُرخرو كرتا ہے۔ناز بیخانم نے پہلے تو او بیوں كى واٹ لگادى اور پھر ساحل اُبروصاحب کے لئے تعریفوں کے ل تعمیر كر کئے،ایبا تضاد کیوں؟ میری نافع عقل کےمطابق ادیب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے اور اُس کا ادب پڑھنے والے اگراصلاحی تعریف اور تنقید کریں تو اُس کی راہنمائی ہوجاتی اوروہ مزید بہتر سے بہترین لکھتا ہے۔ شروع میں آپ کالیٹر پہندآ یالیکن دوسرا رُخ حیران کر گیا۔ریاض بٹ صاحب نے کمال تبھرہ کیا۔جافظہ لائے قریشی نے خوب فرمایا ، مرمیرے خیال میں بہترین ہات دوسروں تک پہنچانی جائے، جاہے ام کوئی بھی لکھا جائے ، ہاں کسی رائٹر کا مواد چوری کر کے آپنے نام سے شائع کروانا (پاپ) ہے۔ بیارے متاز احمرصاحب مخضراور جامع تبعر وفر ما رے تھے، اُمیدے نے اُفن کے صفحات بران کی کہانیاں بھی چیکیں گی محتر منتی محد عزیز مے، پہلی ملاقات خوب ربی، دیلکم،خوش آمدید،ست بسم الله، جی آیاں نوں،خوبصورت تبصر و کیا، بیارے عبدالغفار عابد صاحب جامع تمرے کے ساتھ اصلای تقید بھی کرتے نظر آئے۔میرے بھائی ہرگھر میں ( گھر کی سیاست تو چلتی ہی رہتی ہے) ملکی سیاست سے خدامحفوظ رکھے مین ، ہمیشہ میں اورخوشیاں پرائی پرائی با تیں لگتی ہیں ،اب تو دوسرے کو نیجا کنیے دکھانا ہے، اُسے ذلیل کیے کرنا ہے، ایسا ہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ اہل مسلم ہوکر صراط مشتقیم والے رائے ہے بھٹک گئے ہیں ،ای لیے تماشہ ہے ہوئے ہیں۔ابن مقبول جاوید احمد سقی بہترین تبصرہ تھا۔اقرانے دلوں پر لگےزنگ کوا تاردیا۔وہی رب ہی تو ہے جس نے ہمیں زمین پراپنانا ئب بنا کر بھیجااور ہم کچھاور بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔وہی رب ہے جس کا نام"اللہ" ہے،اس نے زمین میں مختلف رنگوں سے مزین پھول اً گائے ، مختلف بھل ،سیب ،امردو،خوبانی ،اخزوٹ،انار اور انار کے اندر پردے،اُس کی شِان کے کیا سیجے۔ واہ مِولا، تیری شان پیقربان۔کہانیوں میں سرد ہوا ، نازسلوش ذشے، نے پُر اسرار کہانی خوب لکھی ،خوب منظر کشی کی كنى، بيرى كدر خت كے ساتھ تنور پرروٹياں والے جملے نے اپنا كھردكھا ديا اور جھے آج معلوم ہوا كم مغرب كے بعد بیری کے درخت پر جنات کی آمہ ہوتی ہے، بلکہ نیندے بیدار ہوجاتے ہیں۔ ہندوجن نے اسلام قبول کر جھی لیا مگراپے کرتوں ہے بازنبیں آیا۔ای لئے ہمارے بیارے آ قاحضرت محمقیقی نے فرمایا کہ بیودی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہوسکتا۔ حفظ ماتفدم ریاض بٹ ہر فراز خان ہی اِصلی مجرم تھا، جواس نے اِسکیم بنائی تھی ،رقم تچھین کینے ک ۔اُس کی اسکم نے ہی فرخ کافل کروایا۔زبردست تحریر تھی،ویلڈن،(ایک جملے کی وضاحت جاہوں گا، باغ میں (بید) کی بنی ہوئی خوب صورت اور دیدہ زیب کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ بید کونسا درخت ہے، راہنمائی فرمائے۔ اِس کی کوئی نشانی ،کوئی حلیہ ،؟ یری گل ،راحیلہ تاج ، کمال کی تحریرتھی ، بیجاری بری گل کے ساتھ بہت بُرا ہوا، کیا خوبصورت جملہ لکھا گیا کہ (تم نے تو پکھی پھیر بھلے ہیں، جو یو پھو منے ہی بیدار ہو کمرا پے رب کی تعریف کرتے ہیں) بندے کوبھی کچھتو بندگی کا ثبوت دینا جا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کے مسلم معاشرے میں مرد حضرات مورن چر صنے تک سوئے رہتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں، پوری نہیں بردتی ، مہنگائی بردھ کی ہے۔ رزق www.pdfbooksfree.pk

دسمبر ۲۰۱۵ء

دیے والی ذات تو اوپر ہے اورتم اُس کے احکامات بجالانے میں غفلت کرتے ہو، پھر رزق میں فروائی کسے ہو۔ ؟ ویلڈن راحیلہ تاج صاحبہ تاش کے ہے وقارالرجمان، عام ی تحریکی بھماسیدا خشام ، طنز کے تیر چلائی ، بلکی پیسکی تحریکی کی سیدا خشام ، طنز کے تیر چلائی ، بلکی بچسکی تحریکی کی بیاضول کمال کی تحریکی ، واقعی وہ اپنے اُصول کا پیاتھا، فلک شیر ملک بھی بازی لے گئی، ذرد پا خوب تھی ، مکافات کمل ، جاوید احمد مدیقی ، چھائے رے ، روپ بہر وپ کا اختام شاندار رہا، ویلڈن محمد کی ، ذرد پا خوب تھی ، مکافات کمل ، جاوید احمد اول لے کر رہے ، روپ بہر وپ کا اختام شاندار رہا، ویلڈن تحریلیم اختر صاحب ویلم ، قلندر ذات انجد جاوید صاحب اختیام کی طرف آئے ہیں، اچھا فیصلہ ہے۔ ذوق آگی اور خوشبوئے خن ، انعام پانے والے کو مبار کال ۔ ایڈیٹر صاحب ، یہ جی میں ایک بی ناول قبط وار بھو اچھا ہے ۔ باقی آپ کی مرضی ۔ والسلام !

الشفاق شاهین ..... کواچی شاره عیدالاتی بروقت ل گیا تھااس بار پنجاب جانے کی وجہ سے لکھنے میں ذرا تا خیر ہوگئ ہے کین امید ہے کہ شال برم ہوجا کیں گے۔ آپ کی عنایت سے دستک میں مشاق صاحب آسان مگر سبق آموز با تیں لئے کا آئے۔ امید ہے کہ اس بار ہم اپنے ووٹ کا تیجے حق ادا کریں گے۔ گفتگو میں پنچ جہاں ممتاز احمدا نی ابتدائی انٹری ہی افعای خط ہے کر رہ ہیں کیابات ہے متاز صاحب مبار کہا وقبی فی فار عابد اور خوش آمدید ہیں ہوئی ۔ غفار عابد خوب صورت خط کے ساتھ شائل محفل ہیں۔ باقی دوستوں کے خطوط بھی خوب تر اور رونق برم کو بڑھاتے نظر خوب صورت خط کے ساتھ شائل محفل ہیں۔ باقی دوستوں کے خطوط بھی خوب تر اور رونق برم کو بڑھاتے نظر آئے۔ ریاض بٹ ہمارا تو سیروں خون بڑھ گیا آپ کے الفاظ ہے بٹ صاحب سدا سلامت رہیں، نازسلوش کے لیے ایک طویل خط کے ساتھ اخری کھاری تھی ساتھ گوگی ، ان کو دو بارہ ہے خوش آمدید اور ہمت مت ہاریں، یہ کے کہ دار پہند آئے۔ اب چلتے ہیں تیم کی طرف خود رونے کوئی خاص مز نہیں دیا البت ناصر اور شینا کر دار پند آئے۔ تعاقب ایک ولیس تر بھی سے ناز اور خوب کر بردی ریاض بٹ نیکی کا دریا ہے کہ آپ کہ بہت کے کہ داری کی جوب ہوئے تی نار اور خوب کر بردی ریاض بٹ نیکی کا دریا ہے کہ آب کہ بہت کر در برد، فیصل عوام کا بالکل فضول لگا۔ خوشیو سے تی میں استخاب اچھا تھا اور ذوب آپ کی واہ میری تحریا نعام یافتہ واہ کر ہے۔ کو تھر کیا تھا اور ذوب آپ کی واہ میری تحریا نعام یافتہ واہ بری تحریا نعام یافتہ واہ کیا تھیں نہیں آیا آئم مور متوں کو بہت بہت او اب عرض ہے۔

ساحل ابرق شعرہ الله یار، بلوچستان سداخوش رہو، مگراتے رہو، ماہنامہ نے افق 26 تاریخ کو ملا جے بڑھ کر بہت خوشی ہوئی آپ جناب نے اس ناچیز کو دونوں اعزاز سے نوازہ آپ کی بھی ہوئی تمام مقر مجھے ہوئی آپ بھی سا دب کے ہاں بہت شرمندہ بھی ہوں کہ تاریخی کہانی کو جلد از جلد نہ جیج سکا جس کی وجھی گھر بلو معروفیات ادر سمو کے واقعات جو بلوچستان کی بہت ی لا نبر پر یوں میں بھی نہیں ملے رہے تھے۔ چندواقعات کو سامنے رکھ کر کہانی کی شکل دی گئی ہے جو یقیناً پڑھنے والوں کے دلوں میں مجبت کا رنگ بھرد کے گاور دوسری تحریر (اہر من گزیدہ) بھی ارسال ہے جو تمام قار مین کے لیے سبق کے دلوں میں مجبت کا رنگ بھرد کے گاور دوسری تحریر (اہر من گزیدہ) بھی ارسال ہے جو تمام قار مین کے لیے سبق آ موز ثابت ہوگی اور رہنما بھی۔ اب کچھ با تمیں دوستوں سے بھی ہوجا میں فلک شیر ملک بھائی مبارک ہوخوب صورت تبرہ کے کا در رہنما بھی۔ اب کچھ با تمیں دوستوں سے بھی ہوجا میں فلک شیر ملک بھائی مبارک ہوخوب صورت تبرہ کے اور 500 کا نوٹ لے کر گئے واہ بھائی واہ فعنی فعنی بمتاز احمد عبدالغفار عابد، پرویز احمد واب تبی بہت اچھالکھا۔ مقبول احمد میں کا تبھرہ بھی شاندارتھا۔ صدیقی صاحب میں آپ کو کہانیوں کی دنیا میں دیکھی شوق سے پڑھتا ہوں۔ آپ کواد بی تائی بہنایا جائے بھر بھی کم ہے کونک آپ ہمارے لیے استاد کا در جرد کھتے ہو تھی شوق سے پڑھتا ہوں۔ آپ کواد بی تائی بہنایا جائے بھر بھی کم ہے کونک آپ ہمارے لیے استاد کا در جرد کھتے

www.pdfbooksfree.pk

میں منتی عزیز مے صاحب ویکم بھائی بہت بہت شکر ہید نازید خانم یا جي کیا نام دوں آپ کواور کہاں سے لاؤں رتگ بریکے الفاظ جوتحریر کرتا جاؤں پھر بھی کم ہیں۔ تکر ساحل کی بیآ تکھ آگر حسن بازار میں بھی اٹھ جائے تو بہن کارتبہ پاتی ہے کیونکہ میرے زویک تمام کے تمام رشتے پاس وفا کا بھرم رکھتے ہیں۔ جی ہاں باجی نازییآ پ کے دونوں خط میری نظروں ہے بھی گزرے تھے میں نے جواب دینا چاہا مگر (اندھابائے رپوڑیاں بندہ آئی جھول بھرے) کچھالیادستورتھا خیر (مٹی کتنی بھی اوپر کیوں ندا تھے اے گرناز مین پر ہی ہے) کیونکہ ہر ڈ انجسٹ کے ایڈیٹر کے اپنے خیالات ہوتے ہیں میری ہرتجر رکے اختتام پر ہیرویا ہیروئن کوموت ضرور ہوتی ہے۔ مگر بیمیری کوئی مہارت نہیں اور نہ بی راز داری ہے کیونکہ کہانی کارخ ایک ایسے موڑی آن کھڑا ہوتا ہے جہاں مجبوراً اسے موت دی جاتی ہے۔ باقی میں کیوں لکھتا ہوں اور کیے لکھتا ہوں تو وہ ایک الگ داستان ہے جومیری تخلیق سے وابستہ نہیں۔ باجى نازىيىس آپ كے جذبات كى قدركر تا مول الله تبارك و تعالى آپ كوبهت ى خوشيال دے، آپ ادب مطالعه نہیں بلکہ اوب تخلیق ہو کیونکہ آپ کے اندر جذبوں کی کڑی ہے اور محبت کا وہ پہلوچھیا ہواہے جو آپ ایک بہترین رائٹر بھی بن عنی ہو، باجی نازییا پ کا بہت بہت شکریہ جو مجھے آپ نے اس کے قابل سمجھا ورنہ خدا کی شم میں بچھے بھی نہیں ہوں ایک بار پھر بہت بہت شکر ہے۔محرسلیم اختر (روپ بہروپ) اختیام پر پینجی جوز پردست تحر رالکھی گئی تھی۔اس معاشرے کی عکاس بھی بن اور سبق آ موز بھی سلیم اختر اللہ پاک آپ کے قلم میں اور پیچنگی دیے آئین فلک شير ملك اورمقبول صديقي صاحب كى بھى تحرير بہت الجھى تھى - باتى تمام كہانيوں پرتو ميں تيمرہ بيس كرسكتا كيونكه اب تک نے افق زیرمطالعہ ہے مجھے امید ہے کہوہ کہانیاں بھی نے افق کے معیار پر ہوں کی باتی تمام کے تمام سلسلے بھی اچھے اور معیار پرچل رہے ہیں۔ اگرغز لوں کے چند صفحات اور برد ھالیے جاتمیں تو میرے خیال میں قارعین کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ بہت ہے رائٹرز کی شکایتی آ رہی ہیں کدایڈ بٹرصاحب میری غزل کی باری کب آئے گی خیرآ پ جانوآ پ کا کام اس بارتو ہنے مسکراتے دیجے اجازت ۔اللہ ملکہ بان

عيمير فأروق أرشد ... فورث عباس السلام المكيم ورحمت الله محترم مرير جناب كييمزاج ہیں ،سردیوں کی آمد نے تو ابھی سے زلدز کام ہمارے ملے باندھ دیا ہے۔ اس وقت بھی نہایت وہلی و ھالی طبیعت تے ساتھ تبھرے کا منہ کالا کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ نومبر کا نے افق تو تع ہے بہت مہلے ہاتھوں میں آ گیا۔ تمام تر ہنگاموں کے ساتھ شارہ عمدہ رہا۔ دستک میں قریش صاحب نے سائنشاف کرکے یاؤں تلے سے زمین نکال دی كدوه خود بھي اس بارسانحه منى كے دوران وہال موجود عظے۔ ہم اس ذات بركات كے انتہائى مشكور بين كہ جس نے آپ کو محفوظ رکھااور تمام شہدائے منی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کو ہیں۔ گفتگو کی محفل میں داخل ہوئے تو نت نے کاریاموں کواپنامنظریایا۔ مجیداحمد جائی صاحب ارے ارے کیوں ہمیں گنامگار کرتے ہویار، کہائی پند کرنے کا بے حد شکرید خوش رہو، صائم نورمیری پیاری بہنا بہاولیور سے تشریف لائیں آب تو ایک طرح سے میری مسائی ہیں پیاری بہنا،آپ کیوں دل جھوٹا کرتی ہو،ہم ہیں ناآپ کے بھائی، میں تو وہ مخض ہوں جے بہن جیسی نعمت ہے محروم رکھا گیا ہے۔ آج سے آپ میری بہنا ہواور میں آپ کا بھیا۔اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے بلاشہ ماں باب کی جگر کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر میری ضرورت بڑے تو آواز دے لینا، حافظ لائے قریشی واہ بھی واہ۔میرے شیرے اٹھ کر مجھ پر ہی بمیاری شروع کردی۔کسی پرانے رکشے کے بھٹے سائلنسر کی مانند سارا غصبهم يربى اتارديا . كچهدهوال بي كربخي ركه يتيل محترمة بكوشد يدغلط بي موئي بي ظيهوراحمدا يك جدوجهد كرتا بوانوجوان ہےادرمیرابہترین سائقی ہے۔ بیات بالکل غلط ہے کہ وہ مجھے لکھواکر شائع کراتا ہے۔ ہاں البته اس

کی نگارشات کی اصلاح کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے اور اصلاح کرنایا کرانا کوئی جرم نہیں جا ہے آپ اوب کی سی ا معتر شخصیت سے فیصلہ کروالیں۔اب آتے ہیں کہانیوں کی طرف ترجمہ شدہ کہانیوں کا تسلسل برقر ارہے۔ابتدائی صفحات پر ناصر بیک چغتائی صاحب نے خوب محنت کے ساتھ شاہ کارتخلیق کیا۔ سلیم اخر کے ناول کا اختیام و کیے کر وهچکاسالگا۔ بالکل بھی امیر ہیں تھی کہ اتی جلدی اینڈ ہوجائے گامیرے خیال میں بیلطی ہے۔اس ناول کولمبا چلنا کی زینت بنارے ہیں۔میرااشارہ محترم ناصر ملک کی طرف ہے۔ میں ان کابہت بروافین ہوں آپ نے ان سے ناول شروع كراكراكيك طرح ہے ہم پراحسان كيا ہے۔ باقى مختفر كہانياں تمام ہى اچھى تھيں۔اللہ كرے زور قلم اور زیادہ۔اب آتے ہیں خوشبوئے تحن کی جانب محترم مدر صاحب بیسلسلماس کیے ہے کہ اس میں انجرتے ہوئے یے شعراا پی نگارشایت منظرعام پرلانمیس نه که وی براے اور نامور شاعروں کا کلام انتخاب کے طور پرشائع کرنا شروع کردیا جائے۔جوساتھی انتخاب بیجیجے ہیں مجھے ان پرجیرت ہے بھی اگرآ پخودہیں لکھ سکتے مگرآ پ کواپنا نام شالع كرانے كإشوق بھى چڑھا ہوا ہے تو براہ كرم ذوق آتھى ميں بيشوق پورا كرلين ميراپرزورمطالبہ ہے كہ خوشبو تكن ميں صرف قارئین کا اپنا کلام بی شائع مونا جا ہے۔ بہرحال مجموعی طور پرشارہ بہترین تھا اللہ تعالی مزید آسانیاں پیدا فرمائے،میراکلام تھوک کے حساب سیم آپ کے یاس محفوظ ہے۔اس کے بارے میں کیاار شاد ہے؟اس کے علاوہ میرامهینول پرانا انعام بار ہایاد دہانیوں اور کمل ایڈریس کا مطالبہ پورا کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں ملاآ خر میں سید عبداللد شاہد بھائی سے گزارش ہے کہ پلیز بھائی مجھے سے رابط کرو مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ را بطے کے لیے ميراتمبر ب-4204324-0324 والسلام

من محر معائى آب كاليريس ملته بى آب كوانعا بى رقم ارسال كردي كى بـــ

19

کی طرح تکڑے تبرے کے ساتھا کیں مہر پرویز دولو بھائی۔میرااندازہ سوفیصد تھے نکلابیاندازہ میں نے آ یے گئر پر ے اخذ کیا تھا بیارے بھائی اتناجذ باتی نہیں ہوتا جا ہے اور آپ اس رسالے کوچھوڑنے کا فیصلہ واپس لیس میں التجا كرتا ہوں آگرا بے نے فیصلہ واپس نہ لیا تو میں سیم مجھوں گا كہ آپ نے اسپنے بھائی كی بات نہیں مانی۔ نازیہ خانم پر کیا بات مولى - يهلي خطاكة خرى خط بناديا - مين آب كوجهى يهي مشوره دول كاكه خطاصتى ربي كارمتازاحمد بعالى آب ني بھی خوب کھامیری کہانی بیند کرنے کا بے حد شکریہ آب جیسے لوگوں کی وجیرے میں لکھ رہا ہوں عبدالغفار عابد بھائی آ پ کومیری کہانی سبق آ موز لگی شکر ہے۔ میری محنت ضا لع نہیں ہوئی اجھے لوگ ہردور میں رہے ہیں جن کی وجہ ہے بدونیا قائم ہےاب بات ہوجائے ابن مقبول جاوید احمد صدیقی بھائی سے بھائی سداِ خوش رہو۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرےاندر لکھنے اور جینے کی آرزوزندہ رکھے ہوئے ہے۔میری کہانی پسند کرنے کاشکرید مہرمانی نوازش اب ذرا بات موجائ باقى سلسلول كى ذوق آسكى مين فائزه فاروق كراجي، ملك جوادنواز قريشى، جاديداحمصد بقى اشفاق شاہین اور البحم فاروق ساحلی کا انتخاب لا جواب ہے باقی انتخاب بھی قابل تعریف ہے۔ میں نے افق کے تمام اسٹاف،عمران بھائی،مشاق احمرِقریشی،ا قبال بھٹی وغیرہ کا انتہائی مشکور وممنوین ہوں کہ وہ میری کہانیاں شائع کرتے میں اور اس قدر میری حوصلدافزائی کرتے ہیں کہ میں اس قرض کا بارا تارنہیں سکتا اب بات ہوجائے کہانیوں کی ،امجد جاوبدكي كهاني قلندرذات كي موجوده قسط بهي حسب معمول جانداراور تيزرفآر يجيه سليم اختر صاحب كي روپ بهروپ ختم ہوگئے۔لیکن ہمارے ذہنوں پرانمٹ نفوش چھوڑ گئی بہت خوب،الیکی کہانیاں بھی بھی انھی جاسکتی ہیں۔اس نے میلی قسط سے اسینے حصار میں رکھا۔ تاش کے سیتے پڑھ کرا حساس ہوا کہ جوالسی کا نہ ہوا۔ بن یاروں میں سز اجزا، زرد پتا، مکافات ممل تمبر لے کنئیں۔ ہاتی دونوں تحریریں بھی اچھی ہیں۔ بے نام چبرہ کی جنتی تعریف کی جائے کم ہے۔ تاصرملک کی کہائی نامعتبر پر تبصرہ الکلے ماہ۔اب اجازت والسلام۔

مستحمد باسو ..... وحيم باوخان. جناب عران صاحب وردرياعلى صاحب سلام قبول كرير مين عرصه دس سال سے نے افق پڑھ رہا ہوں معیاری رسالہ ہے پہلی دفعہ خط لکھ رہا ہوں وہ بھی آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا جاہتا ہوں کہ میرے بھائی رائٹر وقار الرجیان نے اس ماہ نومبر 2015میں تاش کے ہے پہلے مگی 2015ء میں میں ابھی زندہ ہوں کے نام سے چھپوائی تھی۔آپ می 2015ء کارسالہ نے افق دیکھ لیں وہی کہانی دوبارہ دہرائی گئی ہے۔صرف نام کی تندیلی ہے۔ پہلے انہوں نے غلام فریدڈ اکٹرکواینڈ پر مارااوراب سعیدم شمائی والے كومارديا\_لگتاہےاب اقبال عرف بابو (سوئن طوب والے) كائمبر ہے جورجيم بارخان صادق بازاركى كلوبرسوئن طوہ بیجیا ہے۔ کیاوقارصاحب کے پاس ایک ہی کہانی ہے جو بار بارچھپوائی جارہی ہے فور کریں۔ باقی نومبر کا شارہ ہر لحاظ نے بہترین ہے۔موت تو ہر جگہ دستک دے رہی ہے خواہ پاکستان ہو یاسعودی عرب بس دعا ہے کہ اللہ یاک سب کو بخش دے۔فلک شیر ملک کومبارک انعام ملنے پر( حافظہ لائے قریش صاحبہ) یے مرفاروق ارشداور ظہور صائم والا معاملة بنے بن سختین كر كے اٹھایا ہے (ویل دین)۔ اقرار پڑھ كرروحانی مسرت ہوئی اللہ نور ہے آسانوں اور زمینوں کا گوئی شک نہیں۔ کہانیوں میں سب ہی المجھی تھیں۔قلندر ذات ختم ہور ہی ہے تو امجد جادِید صاحب کو بتا تیں كە ( ہتھ ہولار كھيں ) اسپيد كم بى كھيك ہوتى ہے۔ نن ياروك كاتحريرين زبردست تھيں۔ ذوق آ مجى اورخوشبو يے تحن

بہت اجھاا نتخاب لیا گیاا قوال زریں بہت پیارے تھے۔ اگلے ماہ تک کے لیےاجازت،والسلام۔ **فلک شید ملک**..... **رحیم یار خان**۔ جناب مشاقِ قریشِ صاحب،عمران احمر،ا قبال بھٹی اور طاہر قریتی صاحب سلام عرض ہے۔سب سے پہلے مشاق صاحب کو جج کی مبار کباد ویتا ہوں۔ بیسعادت خوش

نصیبوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جوافسوسناک واقع وہاں پیش آیاس کردل خون کے آنسورویا۔موت کا ایک دن ستعین ہے اور پھر یاک مٹی پرشہید ہو کروہ لوگ ابدی زندگی یا گئے۔خدائے بزرگ و برتر ان کے درجات بلند فربائة مين،بس غلطيال كرنا توانساني فطرت ميب شامل بهاور پھرجلدى كرنا خاص كر ہمار يعوام بهت جلد باز واقع ہوئے ہیں جہاں بھی جائیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا کام جلدی ہوجائے باتی جائیں جائیں کھٹے ہے میں۔عمران صاحب نے بہت قیمتی ہاتیں کیں جواعمال اوپر جاتے ہیں تو جزابھی اس کےمطابق ہی ہوگی نا۔ میرے چندٹوٹے پھوٹے الفاظ کوانعام یا فتہ لولیٹر کا درجہ دیا گیامشکور ہوں اور دوسری نوازش میراافسانہ ' زرد پہتہ' فن یاروں میں شامل کرلیا گیا تھینکس عمر فاروق ارشدصا جب بھولے بادشاہ تو آپ ہیں جناب جوانسان اس دنیا ہے چلاجاتا ہے اس کی اچھائی بیان کی جاتی ہے نال کہ برائی ،مہر پرویز دولوصاحب آج کل راوی کی لہریں کیا کہد ر بی ہیں اور آپ کے تربوزوں کے دام بر سے یا کم ہوئے؟ (ازراہ نداق) سیاست کو گولی مارودوست جھوٹ کا دوسرا نام سیاست ہے۔ریاض بث صاحب آپ کا تبرہ بھی خوب ہاور کہانی (حفظ ما تفدم) بھی زبردست ہےدونوں لا مجیوں کوآپ نے بری مجھداری ہے کیفر کردار تک پہنچا۔ حافظہ لائب قریشی صاحبہ آپ کی فرہانت کوسلام کہ آپ نے اتن صحفیق کی۔اقرابہت خوب صورت انداز ہے لکھتے ہیں طاہرصاحب اللہ کی واحدا نیت پر بردی جامع دلیلیں دی گئی ہیں۔ ناصر بیک چغتائی نے آنگریزی ناول کواردو میں ترجمہ کر کے انچیمی طرح پیش کیا ہے بعض حادثات السے اِنمٹ نقوش ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں جو بھی نہیں نکل پاتے اچھی تحریر تھی۔ (سردہوا) نازسلوش ذینے نے خوب الصى كلام ياك ميں بوى تا تير ہے اشوك كيا اشوك كا بات بھى ہوتا تو بھاگ جاتاً۔ ( قلندر ذات ) كى شايد آخرى اقساط بين امجد جاويد صاحب بجهياور لكھنے والے بين ويكھتے بين آ گئ كے موتا ہے كيا، راحيلة تاج كى (يرى **کل) واقعی پری گل** کی طرح حسین تحریر تھی۔ کمال کی منظر تشی کی گئی۔مثلاً حویلی کی منظر کشی میں جملہ تھا'' شان و شوکت کیے وہ حویلی مدہم مدہم آ واز میں تالیاں بجائے اخروٹ کے درختوں میں کسی معزز اور پر وقار عمر رسیدہ خاتون کی مانند دکھائی دین تھی' بھرا کیے جگہ پری گل کی آئکھوں کو' اخروٹ رنگ آئکھیں کہا گیا''بہت خوب میری گل کا کر دار بہت اچھے طریقے ہے واضح کیا گیا۔ روپ بہروپ گزارہ تھی۔ گراچھی کاوٹن کی گئی فن پاروں میں جاویدصد بقی کی (مکافات ممل) سبق آ موزتح ریخضرالکھی گئی گر دِلفریبِ انداز میں بیجھادیا کہصدقہ کرنے ہے مال بڑھتا ہےاور بلائیںٹل جاتی ہیں۔میرے (زردیت ) میں پرنٹنگ کی کچھ غلطیاں تھیں۔فاطمہ زہرہ نے بھی کمال لکھا(سزاجزا)وہ ایک ضرب اکمثل ہے کہ صبر کا کچل میٹھا ہوتا ہے۔ جو بو گےوہی کاٹو کے نازیہ ثابت قدم رہ کر كامياب بوكل صدافت حسين نے (بااصول) لكھ كرلا في برى بلا ہے كو يج كردكھايا۔ زعيم خان جو كى كى ياديں ٹاپ بررہیں بہت مخضر مگرایسا پختہ انداز کہ جبران کر گیا۔ سندھ کے گلجر کواجا گر کرتی ہوئی میٹھی میٹھی اور شکفتہ تحریر نے مجھے بہت متاثر کیابوے پیارے انداز میں کاردکاری اور بدلہ لینے دینے میں قتل کے اس گھناؤنے جرم کو بے نقاب کیا گیا۔ اس تحریر کورسالے کی جان کہنا ہے جانہ ہوگا۔ ذوق آ کہی میں بھی سکون دل کے لیے بہت پچھ تھا۔ اس مدیث پاک میں چھبیں ستائیس پوائٹ بتائے گئے ہیں جس سے ہرانسان خواہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر فائدہ اٹھا ۔ سکتا ہے دنیا اور آخرت سنوار نے کے اصول ۔ بڑی حدیث ہے جو کنز العمال منداحمد میں موجود ہے اور جواس پر عمل کرے وہ دنیاوآ خرت میں کامیاب ہے۔ نازسلوش ذشے نے سفیدوسیاہ میں جو واقعیم بیان کیااس سے کائی رنگت والے خوش تو ضرور ہوں گے بہت اچھا اور سبق آ موز واقعہ تھا۔خوشبوئے بنی عظمی طور ، لا ہور کا کلام تغریف کے قابل ہے تھوں سے نسونکل آئے نمبرون شاعرہ عظمی صاحبہ کا کلام بھی نمبرون آخری تحفہ (نامعتبر) www.pdfbooksfree.pk ناصر ملک نے دیا۔دل موہ لینے والی بہ کہانی پڑھ کرمزہ آیا دوسرے حصے کا بے چینی ہے انتظار رہے گا اگر کسی صاحب کی دل شکنی ہوئی ہوتو معذرت حیا ہتا ہوں۔

على حسنين تابس بي چشتيان محرم چيف ايدير،ايدير، تمام اساف اورتمام قاركين خافق کومیراسلام۔امیدکاملِ ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ ہرروز کی طرح وہ بھی اک ڈھلتی شام تھی یہ معمول کے مطابق این کلینک ہے گھر کولوٹ رہاتھا کہ اک دوست کی کال آئی۔حال احوال کے معلوم پڑا کہ میرے نہایت بى محتر م انكل جناب "محرسليم اختر" صاحب كاسلسله وارناول ماه نامه نظ افق مير، شائع موريا ب- ول خوشى سے جھو منے لگا اور بےخودی ہے ہی قدم نیوز الیجنسی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔الیجنسی والے انگل جو کہاک بڑا سا قفل ہاتھ میں تھاہے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیے لیے قدموں سے ان کومیں نے جا کرروک لیااور کہا کے جناب نئے افق کا تازہ شارہ دیں وہ میری طرف دیکھے کرمسکرائے اور کہنے لگے واہ رہے تابش آئی ہے جینی مھی سیلے کسی پر ہے کے لیے تبہارے چبرے پر سے عیاں نہ ہوئی تھی جلدی سے شارہ ماہ نومبرلیااور پہلے تین شاروں کے متكوانے كا آرڈردے كرگھر كولوٹ آيا۔رات بھر تيں شارہ مكمل پڙھ ليا كيا خوب لکھتے ہيں سليم انگل الله ان كو ہميشہ خوش رکھے، آمین کہانیاں سب اپی مثال آپھیں بن پارے میرا پسندیدہ سلسلہ بن گیا اور احوال میں حصہ لینے کے لیے آئے قلم اٹھایا مگرافسوں کہ کاش نین ماہ پہلے مجھے معلوم ہوتا توسلیم صاحب کا ناول مکمل پڑھے سکتا۔ خیر اگر سلیم صاحب بیالیتر پڑھ رہے ہیں تو براہ کرم مجھے اپنامکمل ناول پڑھنے کاموقع فراہم کریں نوازش ہوگی۔ ایک ہی پرتے نے مجھے اپنا دیوانہ بنا ڈالا۔خوشبوئے کن کے لیے غزل اور نظم حاضر خدمت ہے امید ہے قبول فرمائیں گے اور شائع فرمائیں گے اگراس بارلیٹراورغزل شائع ہوئی تو ہر ماہ حاضری کویقینی بنائے رکھوں گا۔ چیف ایڈیٹر صاحب اورشارے کوخداوند کریم بے حد کامیابیاں عطافر مائے ، آمین حرف آخرسب کوسلام ، الله نگهبان ب كيل معو ي كواچي. السلام عليم اميد الميد ع ي خيريت بون كي خافل كمفل كفتكويس ب

میری پہلی انٹری ہے گرمیں نیو کمرنبیں ہوں پڑھنے لکھنے سے تغلق پرانا ہے میرامیں رائٹر ہوں رواڈ انجسٹ کے لیے لكه چكى ہوں ميراناولٹ شائع ہو چكا ہے اس ميں جہاں تك پڑھنے كاتعلق ہے توالي عشرہ بيت كيا مجھے ئے افق كا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے یہ کہنے میں کوئی عارنہیں کہ بید سالہ باذوق لوگوں کی اولین پسند ہے۔لوگ ترجیحی بنیادوں یراے حاصل کرتے ہیں ہمیں بھی جنجو ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بروفت مل جائے اکتوبر کا شارہ ہاتھ میں ہے سب سے تهلے ٹائنل دیکھاڈ انجسٹ کا نام اورٹائنل دونوں بالکل مختلف برائے مہربانی تندیلی اچھی چیز ہے لیکن وہ جوآ محموں ع مجھلی لگے۔ ٹائنل ایسے دیجیے جوڈ انجسٹ کے نام ہے چیج کرتے ہوں اب پچھڈ انجسٹ کی تخریروں کے بارے میں سب سے پہلے تو محتر م مشاق احر قریش کی دستک پردھیان رہا آپ جناب برسوں سے اپنی دستک ہے لوگوں ے ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کررہے ہیں دیکھیے آپ کی دستک کب لوگوں کے دل و د ماغ کومتاثر کرتی ہے ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہم سب لوگ منه بھر بھر کے امریکہ اِدر سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں امریکہ کا نو ہمیں معلوم ہےا ہے ہمار نے حکمرانوں نے ملک پرمسلط کررکھا ہے لیکن این سیاستدانوں کو کس نے عوام پر مسلط کر رکھا ہے اس کا جواب یقینا ہیہ ہے کہ توام نے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جیسے عوام ہوں ایسے بی حکمران ان پر مسلط کردیے جاتے ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ تبدیلی کیسے اور لیونکرآ ہے گی کیاان چہروں ہے جنہیں لوگ جارچار دفعہ بھگت چکے ہیں پھر بھی نابینا بن کر ثبوت دیتے ہوئے ان میں ہے۔ اور اور میں اور سے ہیں جنہوں نے ملک کولو شنے کھانے کے علاوہ بھی پچھ کیا ہی نہیں کہاں ہے ہمارا www.pdfbooksfree.pk

\_\_\_\_ 22 -

شعور؟ بات دراصل بیہ ہے کہ زیادہ تر لوگ روٹی بوٹی اورووہٹی کی فکر میں مبتلا ہیں انہیں بی فکر بی نہیں کہ ملک دلدل میں دھنستا چلا جار ہاہے تا ج18 کروڑ عوام ان چند سوسیاستدانوں کے ہاتھوں کھ پتلی ہے ہوئے ہیں آخر ہم کب جالیں گے جب یانی سرے او کچ ہوجائے گا کیا 18 کروڑ عوام کا سیلائی ریلہ اس گند کوئین ہٹا سکتا۔ اپنے ملک کو تبابی سے بچانے کے لیے ہم سب کول کرا پنا کرداراداکر ناجا ہے اب کچھ کہانیوں کے بارے میں جو پڑھ چھی ہوں بب سے نہلے راجیوت آ قبال صاحب کی خودرو پڑھی یا فکشن کہانی تھی جس کا حقیقت ہے کوئی تعلق جہیں جوممکن مبیں اے سپوزبھی کوئی کیے کرے گا بہر جال کہائی دلچینی کاعضر لیے ہوئے تھی اچھی لگی سلسلے وار کہانی قلندر زات میری فیورٹ ہےرباض بیٹ صاحب کی نیکی کا دیا احجے تھی مختصرفن یارے میں ساحل ابردو کی ٹوٹا ہوا تارااور سیم سکین صدف کی روبرومتاثر کن تھیں اسرار احمد کی جوالی حملہ میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں محتر میدزری قمر کی ضرب عضب بہت متاثر کن تھی انہوں نے اپنی تخریر کے ذریعے پاک فوج کی دلیرانہ کوششوں پر روشنی ڈالی ہے۔میرے خیال میں سابق جبزل کی وجہ ہے یا ک فوج کا جوامیج مستح ہوا تھاوہ موجودہ جنزل کی وجہ ہے بہتر ہوگیا ہے ہمار**ی فوج کو** ' سلام جوا کیے تبیس بلکہ کئی محاذ وال بر بامر دی اور مستقل مزاجی ہے ڈئی ہوئی ہے اور دشمن کے بینے پر مونگ ول رہی ہے خری صفحات پر مشاق احمد قرایتی کی دلی کے بائے تھی۔ پڑھ کر مسکرانے پر مجبور ہوئے میر خریسبق آ موز بھی تھی ا کشرخوا تین پاس پزوس کے چکر میں گھر اور گھر والوں سے غاقلِ ہوجاتی ہیں خوشبو کے بخن میں محمد ذیشانِ ہاتھی کی انع م یا فته غرِ اَل کےعلاوہ نیررضوی اور فریدہ خانم کی غز ل اچھی کئیں۔اپنی ایک تحریر ساحل تشنہ نئے افق کی نذر کر ر بی بوں و کمچھ کیجیے گا۔ اے امنید ہے آپ کے معیار پر پوری اترے کی تحریر مختفر بھی ہے اور پر اثر بھی ایک ورخواست ہے آ ب ہے اس میں شاعر محمود غزنوی کی غزل شامل ہے اگر آپ میری تحریر شائع کریں تو برائے مبربانی بوری غزل بھی شائع سیجیے گا کیونکہ بیغزل کہانی کے مرکزی کردار کی سابقہ اور حالیہ صورت حال سے ریلیعڈ ہے۔ نے افق کی کامیانی کے کیے دعا کو۔

www.pdfbooksfree.pk

معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہےان جریدوں کے اسلامی صفحایت بھی گویا تبلیغ کا ذریعہ ہیں مولوی صاحبان منبر پر بین کر جوتقر ریکرتے ہیں وہ سامعین کے ایک کان میں داخل ہوتی ہے اور دوسرے کان ہے پھر کر کے اڑ جاتی ہے۔ بعد جمعہ کے پھرتمام ویسے کے ویسے۔ جمعہ پڑھ کر پھرعصر،مغرب،عشاہے دور۔جس طرح مذہب عیسائیت کے پیروکار ہفتے میں صرف اتوارکو چرچ جاتے ہیں ای طرح ہمارے ست کابل مسلمان بھی ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر جمعبہ کا نظار کرتے ہیں۔ کئی تواتیے ہیں جمعہ کی نماِز بھی ادانہیں کرتے اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نمازادا گرنے کی توقیق دیے۔اب آتا ہوں تبصرے کی طرف گفتگو میں محترم فلک شیر ملک صاحب کا انعام یافتہ تبصرہ خوب رہاان کوانعام کی مبارک باو پیش کرتا ہوں ساتھ میں ان کاشکر یہ بھی ادا کرتا ہوں کہ موصوف میں لکھنے کی صلاحیت بھی ہے اور تیریشناس ہیں جناب نے میری تجریر خوشخبری کوبیراہا۔ فلک شیرصاحب آپ کاشکریداوروہ بھی بہت بہت۔ باتی ساتھیوں کے تبھرے بھی خوب رہے۔ طاہر قریشی صاحب کے صفحات اقرامیں اللہ پاک کی تعريف اورصفات كاخوب تذكره يزهالطف آيا بلاشك تمام تعريفيس الله جل شانه كي بين جوساري كائنات كاما لك ہے اور تمام کلی اختیار کا مالک بھی۔ بے نام چہرہ انگریزی ناول کی تلخیص، زبر دست رہی۔ جس مکان میں ایک کم عمر لڑگی کے والدین کافل ہوا پھراسے ای مکان میں جا کرصور تحال کا جائزہ لینا پڑا سطر سطر سسینس ہے بھر پور رہی۔ پہلی کہانی کے بعد چھلانگ لگا کرآخری کہانی نامعتر پر پہنچا کیونکہ پہلے اورآخری صفحات میں آپ جو بھی کہانی رگاتے ہیں ان کا نداز جدا گانہ ہوتا ہے ناصر ملک صاحب نے نامعتر کوششینس کی مالا میں پروکراییا انداز اختیار کیا ے نامعتبر کی اگلی قسط کا انتظار ہے۔ قلندر ذات نہیں پڑھی۔ چند قسطیں نہیں پڑھ سکا۔ پہلے وہ شارے ڈھونڈ کر قلندر ذات پڑھے کراس کی قسط پڑھوں گا۔ کو پن شوپن بھی انعامی سلسلوں کے ساتھ ضرور شاکع کیا کریں تا کہ ہرسلسلے کے ساتھ قارئین کو بن تراشِ کے ہمراہ بھنجیں شکریہ اللہ حافظ الگلے ماہ تک کے لیے۔ نے افق میں خط و کتابت کا پتا آپ نے آپل پوسٹ بکس نمبر 75 شائع کردیا ہے کیا پوسٹ بکس نمبر 874 منسوخ ہوچکا ہے، اس طرح تو ڈاک گڈنڈ ہوجائے گی۔ برائے مہر بانی نے افق کی خط و کتابت کوعلیحدہ کریں تا کہ خطوط ضائع نہ ہوں، کیا خط ما ہنامہ نے افق کے دفتر کے ایڈریس پر بھی بھیجا جاسکتا ہے اس بارے میں ضرور جواب عنایت فرما کیں تاکہ تمام قار نین کے لیے سائی رہے ہمکر

المير صاحب يادة ورئى كاشكريو، آپ خط دفتر كے بيتے پر بھى ارسال كر كتے ہيں، كيكن گفتگواور ديگرسلسلوں كےلفافے الگ ہونا جا ہےتا كەتمام ۋاك خلط ملط ندہو۔

مسمنساز احمد .... سركودها محترم مشاق احرقريش عمران احد، اقبال بعثى ، طابرقريش بياراور غلوص بھراسلام قبول فرمائیں، ماہنامہ نے افق اس باربھی بروفت مل گیا۔ ٹائٹل پر پیلی آیکھوں والی حسینہ جلّوہ گر تھی۔دستک میں محترم مشاق احمد قریش صاحب نے سانحہ نی کے حوالے سے بہت ہی تکنح حقائق سے پردہ اٹھایا بلاشبہ جلد بازی ہی کے نتیجہ میں ایسے سانحے رونما ہوتے ہیں۔قرآن پاک جوالک مکمل ضابطہ حیات ہے اور حضور نبی کریم رجیت اللعالمین حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبا دراسوہ حسنہ ہے ہمیں زندگی کے ہرموڑ ہر قدم برصبر و کل، برداشت اور نظم وصبط کا درس ملتا ہے اور فرض عبادات بھی ہمیں یہی درس اور پیغام دیتی ہیں مگرصد انسوں ہم لوگ انفرادی طور براور اجتماعی طور پر بیدورس بھولِ چکے ہیں اللدرب العزت منی میں شہید ہونے والے تمام حجاج کرام کے درجات بلندفر مائے اور ہم سب کومبر محل ، برداشت اور نظم وضبط کی یابندی کا دامن تھاسنے کی تو بیق نصیب فرمائے ،آبین \_ گفتگو میں حدیث پاک اور اقرا کے مطالعے ہے روح سیراب ہوئی جزاک اللہ۔ www.pdfbooksfree.pk

دسمبر ۱۰۱۵ء

محترم فلك شير ملك صِاحب كرى صدارت يراييخ خوب صورت خيالات اور جامع تبعرے كے ساتھ رونق افروز عض ملک صاحب دل کی اتفاه گهرائیوں سے انعام کی مبارک باد قبول فرمائیں بہت ہی پیار ہے دوست مجیدا حمد جانی صاحب آپ کے خوب صورت خیالات، جذبات اوراحساسات بہت بیندا ئے، پیاری سیجی صائمیوراآ بے نے جس خلوص سے دعا تیں کی ہیں ان شاء اللہ رب کے حضور وہ ضرور قبولیت کے مرتبہ پر سرفراز ہوں گی۔اللہ کریم ا پ پیارے صبیب نی مرم حضرت محرصلی الله علیه وسلم اورا پ کی آل پاک کے صدیقے میں آپ کواولا دجیسی رحمت اورنعت سے نواز دے، آمین ۔ آپ نے زندگی کی بائیس بہاریں نے افق کے ساتھ گزاری ہیں تو بہجرا تلی کی بات تبیس علم وادب سے محبت کا جیتا جا گتا ثبوت ہے۔ قابل صداحتر ام ریاض بٹ صاحب اور ابن مقبول جاویداحدصد یقی صاحب بے میراخط پندفر مایا خوش آمدید کہا۔انعام کی مبار کباد دی۔ بہت بہت شکرید، آ ب صاحبان کا تھم سرآ تھھوں پر جی ان شاءاللہ ضرور ہر ماہ حاضر ہوا کریں گے۔ بیمیرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے نامورعلم وادب سے محبت کرنے والے بلند پاید قلمکاروں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ چمنستان ادب میں نے افق ایک قدآ ورسایہ دارتیجر ہے جس کی جھاؤں تلے ہم سب بیٹے کراس کے تمر سے لطف اندوز ہورہے ہیں وہیں پرآپ جیسے کہندشق اور دیگر قار کاروں کے لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس چمن کو ہمیشہ آبادر کھے اور اس کی خوشبو سے ہم سب کے دل و دماغ معطر ہیں، آمین۔ پیارے بھائی اورعزیز از جان دوست منتى عزيز مي وعليكم السلام آب كى محتول، بياراورخلوس كاليليانى مجدد پر بهت قرض بيم ميرى درخواست پر آب نے دستک کی محفل کواسیے خوب صورت خط سے سجایا اسے فیمتی خیالات سے رون بحثی مجھے عزت وی میرا مان بردهایا مجھے برآب کی محبت کا قرض اور بردھ گیا ہے۔ اس بار براورم عامر زمان عامر ، محترم اشفاق شاہین ، محترِم ارشدوفا فرّام گوجرانوالہ اور ساحل ابرو ، سلیم اختر صاحب محفل ہے کیوں غیر حاضر ہیں ، پکیز اپنی غیر حاضری کی وجوہات اور وضاحت کے ساتھ محفل میں اپنی شرکت کو چینی بنائیں کیونکہ آپ سب کے بنامحفل پھیکی اور ادھوری ہے۔ میں ایک جیمونی سی گزارش کرنا جا ہوں گاوہ بیر کہ خطوط در حقیقت نامہ مخبت ہوتے ہیں دوستوں سے رابطہ کا ذر نعير بين نه كه كوئى علمى دريافت ياعلم تي ميدان مين بهونچال لانے كاذر بعيد بين اور نه بى خطوط مين كالم نگارى اور ادارید لکھنے کا جواز ہے بیاد تی دوستوں کے ساتھ تعلق اور ان کی تحریروں جو کہ کہانیوں کی صورت میں ہوتی ہیں کے بارے میں پہندیا مثبت تنفید کے اظہار کا ذریعہ ہیں اگر کسی دوست کے خطر پر انعام دیا جاتا ہے توبیادارے کی اور ایدینری یالیسی ہے ان کا طریقہ کار ہے تو خوانخواہ حسداور جلن کی بدبو سے عفل کیے ماحول کو پراگندہ نہیں کرنا عاب باقی قار کمین کرام کی اکثریت ڈائجسٹ صرف کہانیاں پڑھنے کے لیے خربدتی ہے۔ لہذا آسان اور مہل الفاظ يراجهي تخليقات كهانيول كي صورت مين لكھنے كى كوشش كرنى جا ہيے مجھے اميد ہے كہ مجھ ناچيز كے اس پيغام ے تمام ادبی دوست انفاق کریں گے۔سب دوستوں کا بے حد شکر بیج نہوں نے جمجھے مبار کباد دی اب بات ہوجائے ماہ نومبر میں شائع ہونے والی کہانیوں کی توسب سے پہلے ریاض بٹ صاحب کی کہائی" حفظ ما تقدم ے کہ انسان جوسوچیا ہے گمر بسالوقات ہوتا کچھاور ہے۔ سرفراز خان نے ا بنی بنی کی محبت کی شدت کود میصتے ہوئے جواسکیم بنائی وہ الٹ تی اور دوجا نیں موت کی دہلیزیار کر گئیں۔ ناز نوان سرد ہوا' ایک خوب صورت اور متاثر کن تحریر تھی مرز اناصر بیک چغتائی کی'' مر صنے کے لیے دیا بہت پندا یا۔راحلہ تاج کی 'پری کل' اچھی تخلیق تھی

صورت انجام کے ساتھ افقام پذیر ہوئی کہائی نے قابت کردیا کے جمسیم اختر صاحب کی گرفت قلم پر مضبوط ہے وقار الرجمان کی تحریت ان کے لیک نے تا کہا وقار الرجمان کی تحریت ان کے لیک نے تا کہا ہے کہ جواکس کا نہ ہوائن یارے میں شامل تمام تحریریں دل کو چھو گئیں تمام فلکاروں نے بہت خوب اور عرد لکھا بالخصوص حادید احمد صدیقی کی مکافات عمل پڑھ کردل خوش ہوگیا یہ تج اور حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو مخلوق خدا اور خاص طور پر تیمیوں برخرج کرتا بہت ہی افضل عبادت ہے کہائی نے زبر دست اور براثر پیغام دیا۔ ذوق آپ کی میں سب نے بہت خوب کھا۔ فائزہ فاروق کو مبار کہا دوق آپ میں سب نے بہت خوب کھا۔ فائزہ فاروق کو مبار کہا دہ باقی سب دوستوں کا کلام بھی اچھا تھا فاروق ساحلی ، نبیلہ ملک ، مختار احمد اور شجاع جعفری کے انتخاب بیند آپی سب دوستوں کا کلام بھی اچھا تھا کہائی خط کے ساتھ ارسال کر دہا ہوں آپ کی سب دوستوں کا کلام بھی اچھا تھا کہائی خط کے ساتھ ارسال کر دہا ہوں آپ کی ویسند آئی معیار پر پوری اگر دو کا شدت سے انتظار ہے۔ حسب وعدہ ایک عدد کہائی خط کے ساتھ ارسال کر دہا ہوں آپ کی ویسند آئی معیار پر پوری اگر دو تا تھی جو ان انتجاء اللہ انتخاب کے دوری اگر دوری کا جسم سے نا تدیز ارہا تو ، اللہ تا مہائی ۔ اس عاد اللہ اللہ بھی انتخاب اللہ اللہ بھی انتخاب اللہ بھی انتظار ہوں اگر ہوں گا گھی میں بند بھی انتظار ہوں اگر ہوں گا گھی میں بھی انتظار ہوں اگر ہوں گا ہوں اگر ہوں گا گھی جو ان انتخابات کے انتخابات ہوں گا ہوں میں میں بھی ہوں گا ہوں اگر ہوں گا ہوں گا ہوں اگر ہوں گا گھی ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہیں ہوں گا ہوں

منشى محمد عزيز مئے .... وهارى جناب مشاق احدقريش عمران احدوا قبال بھٹى صاحبان، سلام محبت قبول ہو، 18 اکتوبر کو مجیر احمد جائی کا ایس ایم ایس موصول ہوالکھا تھا" نے افق میں آپ کا خط بہت زبردست ہے۔ "میں نے جوابا یو چھا۔" نومبر کا شارہ آ گیا ہے؟" تو جائی صاحب کا جواب اثبات میں تھا۔ میں نے فورا حاصل بوروالے کا نمبر ڈائل کر کے نئے افق کے تازہ ترین شارے کے بارے میں استفسار کیا تو اس کا جواب بھی مثبت تھا پھر کیا تھا میں نے یا تیک ایک دوست کے حوالے کی اور خود پنجائی محاورے کے مطابق بس کی پشت پرسوار ہوگیا (حقیقت میں سفر ہائی ایس کے اندر بینھ کر کیا تھا) خیر جناب تفریباً آ دھے گھنٹے کے بعدِ میں حاصل بور بک اسال سے رسالہ خرید چکا تھالیکن جناب ایک اور پنجابی محاور ہے کے مطابق ڈاڑھی سے موجھیں بڑھ کنئیں۔اس کا آپ کوتر جمیداردو میں کر کے بتا دوں وگرنیآ پ کوالجھن بھی ہوسکتی ہے بیمحاورہ تب بولا جا تا ہے جب اصل کام سے زیادہ مہنگاممنی کام پڑجائے۔مزیدوضاحت کردوں کہ نے افق کا شارہ تو بچیاس رویے میں ملتا ہے لین کرایہ کی مدمیں ساٹھ رویے خرج ہوجا تا ہے اور یوں نے افق کا ایک شارہ مجھے کم از کم ایک سودیں رویے میں يرتا ہے اور اس ہے بیخے كا آسان اور سستاترین طریقہ تو میں بھی جانتا ہوں بعنی سالانہ خریدار بنمالیکن سے بتاؤں تراس بار کیاس کی قصل نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور میں ابھی تک البھن میں ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، خیر جناب آب ہم چھوڑنے والوں میں سے تو ہیں تہیں اب اگر تعلق جڑا ہے تو ان شاء اللہ تو شخے نہیں یائے گا بشرطيكية ب كى محبت شامل احوال ربي تو موجوده شارے كامير درق بردام نفردسا تفاا يک طرف جاند سے گردغاليّا چكور ہے تو سرور ت والی خانون بھی و سکھنے کی چیز ہیں۔خصوصا بلی کی سبزا تکھیں بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سبزا تکھوں والے لوگ" بے وفا" ہوتے ہیں لیکن ہمتیں کیالینادینا ہے ان محتر مہسے خوش رہیں اپنے خریجے پر۔اشتہارات سے پہلوتہی کرتے ہوئے سب سے پہلے تو گفتگو کے صفحات بلٹے اور دل پہرِ ہاتھے رکھے کر دھڑ کنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنا خط تلاش کیا۔ بہت شکریہ آب سب کی محبول کامقروض ہو گیا ہوں ، کوشش کروں گا کہ آپ کا بیقرض چکا سكوں، جليے جي اب اظمينان سے رساتے بربات كرتے ہيں۔سب سے پہلے جناب مشاق احمد قرايش كى دستگ راص واقعی ایسے اوگوں کی تم نبیں ہے جو تھی اپنی دولت کے بل ہوتے پر بھی محض بکنک کی طرح جاتے ہیں ور پھر کیہوں کے ساتھ کھن بھی پس جاتا ہے۔ گفتگو کے آغاز میں آپ کی باتنیں بھی بہت خوب صورت اور قابل



مصنفین سے گزارش کے مسودہ صاف اور خوشخط کھیں۔ کے صفح کے دائیں جانب کم از کم ڈیرے انج کا حاشیہ چھوڈ کر کھیں۔

ایک جانب اورایک سطر چھوڑ کر ککھیں مسرف نیلی یا سیاہ روشنانی کا بی استعال کریں۔ ایک خوشبوخن کے لیے جن اشعار کا انتخاب کریں ان میں شاعر کا نام ضرور تحریر کریں۔

المن وق الله المحالي المعلم المعلم المحالية المرور المحرول المراس المالي والمصرور تحرير كري-

﴾ فوٹو اسٹیٹ کہانی قابل قبول نہیں ہوگی۔اصل مسودہ ارسال کریں اور فوٹو اسٹیٹ کرواکراینے پاس محفوظ رکھیں

کیونکہ ادارہ نے تا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کاسلسلہ بند کردیا ہے۔ ﷺ مسودے کے خری صفحہ پراردو میں اپنا مکمل نام پتااور موبائل فون نمبر ضرور خوشخط تحریر کریں۔ ﷺ''کفتگو'' کے لیے ہے ارسال کردہ خطوط ادارہ کو ہرماہ کی 3' تاریخ تک مل جانے جاہیے۔ ﷺ بی کہانیاں دفتر کے بتا پر رجسٹر ڈڈاک کے ذریعے ارسال سیجیے۔ 7' فرید چیمبرز'عبداللہ ہارون روڈ' کراجی۔

نوٹ 1:00 تا 2:30 نمازظہر اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے البذااس دوران دفتر نیلی فون کرنے ہے گریز کرین

قرآن بتاتا مے که الله کا قیام کھاں مے؟

اسلام کا نظریہ توحید ایسا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے میں ہرفتم کے انسانی تصورات كاراستدروكتا ہے ان كا قلع تمع كردية ہاور بيعقيدہ تو حيداللہ كے افعال كى كيفيات كے بحس كى بھی نفی کرتا ہے کیونکہ انسائی تصوّ راللہ کی کسی بھی طرح کوئی تصور نہیں تھینج سکتا' انسانی تصوّ را در عقل وا دراک و بي تصوّراتي خاك الله كي ذات يرجيال كرے كاجوده اين ماحول سے اخذ كرے كا اوران ميں أن اشكال کا دخل ہوگا'جوانسان دیکھتا ہے کہ اللہ کی ذات الہی ایس ہے۔جیسا کہ ہندو ندہب میں یادیگر بت پرتی کے ندا ہب میں ہوا ہے۔جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا اوراک وتصوّ رانسانی ذہن کسی شكل وصورت مين كريحكيعني ذات البي كانصورانساني دائر وتصويريشي يتقطعي بابر ہےاوراللہ كے تمام افعال

کی کیفیات بھی دائر عقل سے باہر ہیں۔

چنانچدا سے تمام سوالات سوچ وقکر کداللہ تعالی نے بیکا سنات زمین وآسان کو کس طرح بیدا کیا؟ اور پھرعرش پر کیسے تشریف فر ماہوا؟ اور وہ عرش کیسا ہے جس پررب ذوالجلال متمکن ہوا؟ بیتمام سوالات اسلامی تصورات وعقائد کے اصولوں کے خلاف ہیں۔انسان کی معلومات اورعلم کے لیے جتنا کچھاللہ تعالیٰ نے ایے کلام مبارک قرآ ن علیم میں بتایا اور سمجھایا ہے بس وہی کافی وشافی ہے اور ہونا بھی جا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے بردا تعلیم دوانا کوئی نہیں اس ذات باری نے جتنا بتانا مناسب سمجھا، بہتر جانا بتادیا ہے سمجھادیا ہے اور ایمان کا تقاضہ تو ہے کہ بلاحیل و جحت بلاتر دو کے اللہ کی آیات پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں يآيات پر بالکل ويسے بي عمل كياجائے مين كياجائے جيسا كيان كے بارے ميں ہدايت كي تي ہے۔ يه ضرور ب كدالله تعالى في التي ترة في يرتد برغوروفكراور مل كالقلم دياب كيكن اس في لي بحى الله في حدودمقرر فرمادی ہیں اس سے باہر نہیں جایا جاسکتا۔ قرآ ن عیم اہلِ ایمان کوا خلاع دے رہا ہے کہ اللہ کا قیام عرش عظیم پر ہے ساتھ ہی ریجی بتار ہاہے کہ وہ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے۔ بظاہر بیددومختلف یا تیں میں کین حقیقت یہی ہے اس پر اہلِ ایمان کا ایمان ویقین ہے۔

الله تبارك ونعالیٰ نے انسان کو جوشرف وامتیاز عطا فر مایا ہےا ہے خلیفہ فی الارض کے عظیم ترین منصب پر فائز كيا ہے اور تمام انسانوں ميں ممتاز ترين اور الله كى محبوب ترين شخصيت ني آخر الزمال حضرت محمقاليك كى ذات مبارک ہے۔اللہ نے اپنے محبوب ترین اور متاز ترین بندے نی کریم اللہ کے واقعہ معراج کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے بہت ہے ایسے رازوں سے پردہ اٹھادیا جوانسانی فہم سے مادرا تھے۔ بلکہ اپنی زات عالی

پر پڑے پردے بھی کسی حد تک سرکادیئے اور بوری انسانیت کی متاز ترین اشرف ترین شخصیت کی شہادت کا اہتمام بھی فرمادیا کیونکہ بیتو اللہ تبارک وتعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جن سے وہ اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت وشفقت فرما تا ہے ان کی ہی سطح پر آ کر بات کرتا ہے۔ ان کوان کے ہی کہجے وانداز میں سمجھاتا ہے تا کہ انہیں احکام اللی مرایات اللی کو سمجھنے میں کسی دشواری کا سامنانہ ہو۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے ا پے محبوب رسول کریم اللے کے واقعہ معراج کے ذریعے ان مقامات وواقعات کا نظار ہ کرادیا جو ذاتِ الہی کے پردے میں پوشیدہ تھے ہیں اور رہیں گیے۔ بیصرف اللہ کا کرم واحسان ہے کہایں نے اپنے بندوں کوایمان پر جم جائے کائم ہوجانے کے لیےان کے بحس کودور کرنے کے لیے بی کر ٹیم ایک کے واقعہ معراج کے ذریعے اس کی تعمیل فرمائی ۔ جبیبا کہ سور ہ بنی اسرائیل مین خودربِ کا ئنات ارشادفر مار ہاہے۔ ترجمہ : پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جوابے بندے کورات ہی رات میں مسجد الحرام ہے مسجد الاصلیٰ تک لے گیا جس کے اردگرد کو ہم نے برکت وے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اے اپنی قدرت کے بعض نمونے وكھا تميں۔ يقيناُ الله تعاليٰ ہی خوب سننے والا اور و مکھنے والا ہے۔ (بنی اسرائیل۔1) معراج بی کریم اللے کے دوجھے ہیں جوقر آن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلاحصہ اسراکہلاتا ہے جس کا ذکر آیت طیبہ میں کیا گیا ہے جو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے متجد حرام ہے متجد انصیٰ تک کے سفر کے نام ہے۔ مجدالصی بہنج کرآ پیلی نے نتام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آ پیلی کوام الانبیاء کے جلیل القدرمنصب پر فائز کیا گیا۔اس کے بعدآ پیلیسے کوآ سانوں پر لے جایا گیا۔ بیسفرمعراج کا دومراحصہ ہے جس كومعراج كها كيا ہے۔معراج سيرهي كو كہتے ہيں۔ نبي كريم اللي كى زبان مبارك سے نكلے ہوئے الفاظ كو الله تعالى نے اپنے كلام كا حصه بنايا۔ آ يعلي في ارشاد فرمايا تھا۔ " مجھے آسان ير لے جايا كيايا جراهايا گیا۔''اس دوسرے حصبہ سفر کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ مجم میں کیا گیا ہے۔ ابتدائی بارہ آیات میں جبرائیل عليه السلام كانبي كريم السينة كى ملاقات كااور پيغام اللي ببنجانے كااور البين ويكھنے كاذكر آيا ہے۔اس كے بعد آ یت۱۳ میں جومنظر پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ ترجمہ : اے تو ایک مرتبہ اور جھی دیکھا تھا۔ سدرۃ امنٹی کے پاس۔ ای کے پاس جنت الماویٰ ہے۔ جب کہ سدرہ کو چھیائے کیتی تھی وہ چیز جواس پر چھار ہی تھی۔ نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ یقیینا اس نے

جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جواس پر چھارہی تھی۔ نہ تو نگاہ جہلی نہ حد سے بڑھی۔ یقینا اس نے اپے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں ہے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ (النجم۔۱۸۲۳) آیاتِ مبارکہ سے ثابت ہور ہاہے کہ ہی کریم کیائے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کوان کی اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھسو پر تھے۔ان کا ایک پرمشرق ومغرب کے درمیان جتنے فاصلے کا تھا۔



### اغوا برائےتاوان زریںتمر

یہ کہانی امریکی صدر John
یہ کہانی امریکی صدر Sinan cormeck کے اغواکی داستان ہے cormads کے بیٹے Sinan cormeck کے اغواکی داستان ہے جیسے اس کی موسم گرماکی تعطیلات کے دوران برطانیہ سے اغوا کیا گیا اور حس ہے جا میں رکھنے کے بعد ایك بھاری رقم کے عوض آزاد کیا گیا لیكن وہ اپنے والدین سے نہ مل سكا۔



آ کسفورڈ یو نیورٹی میں ۱۹۸۹ء اکتوبر کے نئے ثرم كاآغاز تفاجي تمر مفتول ميں بانٹاجا تا تھا۔ ابھی اكتوبريس ببلا مفتة شروع مواتفاتعليمي سأل ختم مون ر غیر تعلیمی سرگرمیوب کا آغاز ہوتا تھا خاص طور سے تھیل،ڈرامےاور کستی رانی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس کےعلاوہ تقریری مقابلے بھی رکھے جاتے تھے اور نے تعلیمی سال کے شروع ہونے پر طالب علموں کی تعداد بجهاكم بي ہوني تھي۔زيادہ تراني تعليمي سرگرميوں کے آغاز کی تیار یوں میں مصروف ہوتے تھے یا پھر

کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کی ٹریننگ کررہے ہوتے تھے۔اس سر صے کو''ناث ویک'' کہا جاتا تھا۔ ۲ اکتوبر کو ناٹ و یک کا پہلا دن تھا اور دستش كلب ميں نے طالب علموں كى حجمالہي و تكھنے ميں آربی تھی۔ان میں کچھانڈر گریجویٹ اسٹیلیٹس بھی

شامل تصے۔ان کے درمیان ایک لمیا دبلا پتلا طالب علم بھی موجود تھا' جے سائمن کے نام سے بکارا جاتا تھا۔اس نے آ کسفورڈ یونیورٹی میں ایک سالہ کورس کے کیے داخلہ لیا تھا اور وہ اینے تعلیمی سال کا تیسرا اور

آخری ثرم بورا کرر ہاتھا۔

"مبلوسائمن تم جلدي دا پس آھئے۔"اسے عقب ہے کسی نے خوشگوار انداز میں مخاطب کیا۔ یہ ایئر كمود وربرسركية وازهمي جواس المتصيليك كلب كاسينتر

''لیں سر۔''سائمن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ "میراخیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چڑھ جانے والا موٹایا دور کرنے کی تیاریاب کررہے ہو؟"

"لندن میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں تم ہمارے جیتنے کی آخری امید ہو۔'' "جی میں جلد ہی صبح کی جو گنگ اسٹارٹ کررہا ہوں جناب تا کہ دوبارہ شبیب میں آ جاؤں۔''سائمن نے جواب دیا۔

اور اس نے واقعی اسکیے روز سے علی الصباح دوڑنے کی مشق شروع کردی تھی۔اس نے پانچ میل کی دوڑ ہے اسٹارٹ کیا تھا اور اس کا ارادہ ہفتے کے اختنام تك إعباره ميل تك كرنا تفا-

بدھ و اکتوبر کواس نے معمول کے مطابق شالی آ کسفورڈ کے سمرٹاؤن میں واقع اینے گھرسے اپنی سائكل نكالي جوود اسناك ردديروا فع تضااور ثاؤن سينشر کی طرف روانه ہو گیا وہ مرٹائلز میموریل اور سینٹ میری چرچ سے ہوتا ہوا ہا تیں طرف براڈ اسٹریٹ پر مر گیا اور انیے کالج بالی اول کے گیٹ کے سامنے كزرتا موا بانى اسريث يرآ كيا چرتھوڑى دور حلنے کے بعدوہ میکٹریکن کالج کی حدود سے باہرآ گیا تھا۔ وہاں وہ سائنکل ہے اتر ا کالج کی باؤنڈری کے ساتھ اینی سائیکل کھڑی کی اور دوڑ ناشروع کردیا۔

دور تے ہوئے اس نے میکٹریلن برج یار کیا اور مشرق کی سمت دوڑ ناشروع کر دیااس وقت صبخ کے جھے بجے تنصے جلد ہی سورج اس کے سریرآنے والا تھا اور ابھی اسے حارمیل تک مزید دوڑنا تھا۔ اس نے آ کسفورڈ کےمضافاتی علاقے کارنگ روڈ کراس کیا اس دفت اس کےارد کر داور کوئی مخص موجود نہیں تھاروڈ كى او نيجائى دالے حصے پر چڑھتے ہوئے اسے اپنى كمر اس نے بینتے ہوئے کہااورسائمن اس کی بات پر مسکرا میں در دمجسوں ہوا آ گے جا کر روڈختم ہوگیا اور ایک پگذنڈی شروع ہوگئی جس کے دونوں طرف گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔رات ہونے والی بارش کا یانی کہیں کہیں جمع تھاجواس کے بیروں کے نیچا کر

اسے خوشگوارا حساس دے رہاتھا۔

سائمن کے بیجھے پہاڑی درختوں کی اوٹ سے ایک سیڈان نمودار ہوئی اور پگڈنڈی کے اونے نیے رائے برجھوئی ہوئی آ کے برصے لکی راستہ جتنا آ کے جار ہاتھا تک ہوتا جار ہاتھا آ گےرائے کے درمیان میں ایک گھنا درخت بھی موجود تھا۔ تھیک درخت کے قریب سبز رنگ کی ایک فورڈ کھڑی تھی جس پر Barlows Orchard كالوكو بنا بواتفااس يس كوني الی خاص بات بھی نہیں تھی۔اکتوپر کےشروع میں بارلو کی بیروینز سارے علاقے میں دیکھی جاسکتی تھیں جوآ کسفورڈ سائیر کے میٹھےسیب مختلف علاقوں میں سلائی کرتی تھیں۔آگر کوئی وین کی پشت سے دیجماتو اے سامنے سے آنے والی کار میں بیٹھے لوگ نظر ہیں آتے وین میں سیبوں کے کریٹ رکھے تھے۔

وین کا ٹائر چلچر ہوگیا تھا۔ بیسامنے کا یہیہ تھا اور ا یک محض بیشا اے سنجال رہا تھا۔اس نے دہیل کو جیک لگا کراد کچ کیا ہوا تھا۔سائمن اس کے قریب

ے گزرتاہوا آ کے نکل گیا تھا۔ جیے ہی وہ وین کے قریب سے گزراوین کا بچھلا ورواز و کھول کردوآ دمی باہرآ مھے جنہوں نے سیاہ لباس بہنا ہوا تھااوران کے چہروں پر ماسک تضانہوں نے

تیزی ہے دوڑ کرسائمن کو نیچے گرادیا۔ وہیل درست كرنے والا تحص اٹھا'اس نے ہيٹ يہنا ہوا تھاليكن اس کے چبرے برجھی ماسک تھااوراس کے ہاتھ میں ایک سیب متین کن تھی اس نے بغیر دیرانگائے سامنے

ے آتی ہوئی سیڈان پر فائر کھول دیا جوتقریباً ساٹھ فِ کے فاصلے رکھی۔ کارے بھی فائر کیے گئے جواس سیرٹ ایجنٹ کی حفاظت میں وہ مفتحکہ خیز کگے گااور

نص كو لكے جس في سيران برفائر كيا تعاده زمين بر ايك عام آ دي كى طرح اس كا آ كسفورد ميں تعليم

ے ایک مخص باہر لکلا اس نے کندن میں اس کے لیے بیکمر کرائے پرلیا تھا اور اس

زمین بر دو قلاباز بول کھا تیں اور فائز پوزیش میں آتے آتے اپنی نائن ایم ایم ہے دو فائر کردیے وین كى طرف سے بھی جواب دیا جارہاتھا۔

كارس نكلنے والا دوسرا تحص بھى كولى كا نشانه بنا تھا۔اس عرصے میں وین سے دوافراد نکلے انہوں نے سائمن کوانٹھا کرز بردی وین میں ڈالا اور وین کا جیک نکال کراس میں سوار ہو گئے پھروین تیزی ہے ہیجھے مڑی تھی اور و بھلے فارم کی طرف بردھ کئی تھی۔

كاركے قريب يزاز حي سير ايجن آست آست كهسك كركاركي ذرائيونك سيث تكسآ باادر ماته بردها كر مائكر دفون الفايا \_اس نے كوئى كال سائن يا كوڈورڈ بولنے کی زخمت جبیں کی تھی۔

"مدد المجميل مدد جائي المحى في الجمي سائمن کارک کواغوا کرلیا ہے۔"اس نے کہااور مائیکرو فون اس کے ہاتھ سے گر گیا وہ خود بھی زمین پر ڈھیر ہوگیا تھا تھیک یا بچ منٹ بعدمدد بھی کئی گی۔

مرتے ہوئے سیرٹ ایجنٹ کی کال کے حتم ہوتے ہی بہت می چیزیں وقوع پذیر ہونی تھیں اور بہت تیزی سے ہوتی تھیں۔

امریکی صدر کے اکلوتے میٹے سائمن کارمک کا اغواميح 7:05 يج مواتفاريديوكال 7:07 يرموني اور بەكال تىن جىلبول برسى كى كېلى جگەوۋاستاك روۋ یروہ کرائے کا تھر جوسائمن کی رہائش کے لیے لیا گیا تھا جہاں سائمن کے لیے رکھے جانے والے وس سکرٹ ایجنٹ موجود شیخ جن کی تعداد سائمن کے اعتراض کے بعد کم کی گئی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ پیاس

حاصل كرنا مشكل موكا- امريكن سفارت خانے نے

باہر نکلتے نہیں ویکھا گیا تھا۔

" ہم تہیں جانے کہ پولیس کارے ہونے والی کال اور سائمن کے اغوا کے درمیان کتناوفت لگالیکن اگر وقفہ کم ہے اور پولیس کار ہیڈنگٹین روڈ پر بھی اور انہوں نے کسی کوگز رتے بھی نہیں دیکھا تو اغوا کرنے والے لوگ وین سمیت علاقے میں موجود ہونا عاہے۔"ہیڈیولیسآ فیسرنے کہا۔

کین علاقے میں تفتیش کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ یہاں کے مضافاتی علاقے بھی بہت گنجان آباد نتھے جن میں بے شار جھوتی جھوتی سر کیس اور يگذنڈياں تھيں پھرگاؤں كے درميان كمبے كمبے راستے اگر تلاش کے نقط نظر سے دیکھا جائے تو چیہ چیہ جھان مارنا بهت مشكل تقااورا كراغوا كارول كے نقط تظر سے دیکھاجائے توایک دوسرے سے ملتی ہوئی پگٹرنڈیوں يرشارك كث كركبيل حجيب جانا بهت آسان

تحقیقات شروع کرنے سے پہلے برطانیہ وزارت داخلہ کے ہوم آفس میں اطلاع دی گئی جسے ہیری میریث گورنمنٹ ہوم سیرٹری نے ریسیوکیااور تھیک8 نج كر4 مني يراس نے 10 ڈاؤننگ اسٹريث كال کر کے مسز تھیچر ہے بات کرنے پراصرار کیا جس کی اجازت اے فوراً مل گئی۔

" پرائم منسٹر میں فورا آپ سے ملنا جا ہتا ہوں، میں اس كام مين درنبيس لكاسكتا-"

''تو آ جاؤ ہیری۔'' مارگریٹ تھیچر نے فورا جواب

" مجھے صرف تین منٹ جا ہے۔" ہیری میرٹ جس سرک پر حادثہ ہوا تھا اسے دونوں اطراف نے کہااور ریسیور رکھ دیا پھروہ نیچے کھڑی اپنی کار میں ፟፟∰......☆☆............

کے کیے مہینوں برطانیہ کے ذمہ دار افراد رابطے میں رہے تھے پھر انہوں نے برطانوی افسران سے مشورے کے بعد تین قابل بھروسہ افراد کوسائٹن کے ليے ملازم ركھا تھا۔جن ميں ايك مالي تھا ايك باور جي اورایک عورت جوصفائی ستھرائی کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہ تینوں برطانوی تھےاور پیسپ انتظامات اس کیے کیے گئے تھے کہ سائمن آئی تعلیمی زندگی کو بھر پور طریقے ہے گزار سکے حفاظتی ٹیم کے آٹھ افراد ہروتت ڈیونی پر ہوتے تھے۔ ڈیونی مین نے اِس ٹیم کے جار حصے بنادیے تصاوران کی تین سفتیں تھیں جو چوہیں تھنٹے گھریراین ڈیوئی انجام دےرہی تھیں اور دوآ دمی ہروقت سائمن کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے

جب بھی وہ گھرے باہر جا تاتھا۔ ۔ جیسے ہی اس گھر میں کال سی گئی میم کے باقی ساتھی بھی دو کاروں میں بیٹھ کر موقع پر پہنچ گئے۔ سائمن اپنی منبح کی دوڑ کے لیے جوراستہ استعمال کرتا تھا'اس کے بارے میں سب جانتے تھے۔

کار کی کی جانے والی کال دوسری جگہ امریکی سفارت خانے میں سی کئی جولندن میں واقع تھاجہاں ے فورا ایک کال ایف بی آئی کے ڈائر یکٹر ڈونلڈ ایڈمنڈ کو کی گئی اور تیسری کالِ حادثے کے قریب کھڑی ایک بولیس کار میں سی گئی'جس کے ڈرائیور نے فوراً برطانیہ یولیس کے ذمہ دارافسر تک پینجیا دى ان تين مقامات يراس كال كاسناجانا تھا كەبرطانىيە اورامر یکا کے حساس ادارے حرکت میں آ گئے اور پکھ

سے بند کردیا گیا تھا۔اطلاعات کے مطابق جس دین سمز تھیچرہے ملنےروانہ ہو گیا تھا۔ ے فائر نگ کی گئی اے سروک کے سی بھی سرے ہے

کی کئی لکڑیاں پڑی تھیں۔ بیجگدان اغوا کاروں نے دو ہفتے قبل لی تھی جس وقت وہ اس احاطے میں پہنچے سے کے سات نج کرسولہ منٹ ہوئے تھے۔

دن کی روشی تیزی ہے پھیل رہی تھی اور چاروں
آ دی تیزی ہے کام کررہ شے انہوں نے سبزرنگ
کی وین کی پچھیل سیٹ سے بہوش سائمن کو اٹھایا
اوراحاطے میں کھڑی سرخ رنگ کی بڑی گاڑی میں
رکھے ایک ٹرنگ میں ڈال دیا جس میں جگہ جگہ
واڑھی مونچیں اور ماسک بھی ای ٹرنگ میں ڈال
دیتے تھے اس کے بعد عام شہر یوں والے لباس بہن
کرسیاہ کپڑے جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آیک
تقیلے میں رکھ کر سرخ رفگ کی بڑی گاڑی میں سائمن
والے ٹرنگ میں ڈال دیے تھے پھر وہ چاروں گاڑی
میں سوارہ وکراحاطے سے باہرنگل گئے تھے۔

یں دروں سے سب ہر کی سے سے است استرکر اب سرخ رنگ کی بردی گاڑی شال کی طرف سفر کر رہی تھی ممن مین اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ جیٹھا تھا۔اس دفت صبح کے ساتھ آج کر ہائیس منٹ ہوئے مت

اغوا كرنے والے تعداد میں جار تھے ایک عمن مین تما جو پنجرسیٹ پر جیٹا ہوا تھا اس نے کن کو اینے دونوں تھننوں کے درمیان پکڑا ہوا تھا ادرائے چہرے ہے بلوکلر کا ماسک اتار دیا تھا اس کے چبرے برتعلی موچیس اورسر پروگ تھی اورآ تھھوں پر بغیر شیشے لکی عینک سے جواس نے اتاروی سی اس کے برابر میں ورائيور تعاجوتيم كاليدر تعااس في بحى وك لكائى مولى تھی اور تعلی داڑھی بھی تھی۔ان دونوں نے پچھد در کے کیے بیبہروپ اپنایا تھا کیونکہ وہ چندمیل تک پرسکون اورآ زادره كرسفركرنا جاست تصحيح ليكسيث مين دوافراد سائمن كارك كساته بيف تصان مي ساك کیے قد کا امریکن جس کی دار سی تھی اور دوسری جیامت میں د بلا پیلا تھا۔وین کچھدور جانے کے بعد و یتھلے کی طرف مز گئی تھی۔سائٹن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد سائمن کومضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور سائمن ان کی گرونت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کررہا تھا پھران میں سے ایک نے اس کے سر برکوئی چیز ماری تھی اور دہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ رائے میں ڈاؤن مل کے دور دور بع ہوئے كالمجز يے كزرتى ہوئى بيروين و جھلے ٹاؤن كى طرف بردھ رہی تھی۔ انہوں نے راستے میں ایک ملک کی وین کو پاس کیا تھااس علاقے میں دودھ سپلائی کرنے والی بیروینز عام تھیں جومضافات سے دورو لے کر شہروں میں سیلائی کرتی تھیں اور پھرتفریباً سوگزآ کے جاكروين ورائيورن ايك اخبار والنے والے يحكو بغى ديكها تفا وه بعى ان كى طرف د كيور باتفا پر عجمه

جىب سرېيرى مير ٺ 10 ڏاوُ ننگ اسٹريٺ ميں مسز تقیچکوکال کررہے تھے۔

سربیری میرث نے مارگریث تھیج کو سائمن کارلک کے اغوا کی خبر دی تھی تو وہ بہت جذباتی ہوگئی تحسیں اور ان کی آئھوں میں آنسوآ گئے تصاور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپناچہرہ ڈھانپ کیا تھا۔ ''اوہ میرے خدا بیتو بہت برا ہوا۔'' انہوں نے افسردگی ہے کہا۔

''ہم جان کارمک کو کیا جواب دیں گے۔''انہوں نے تاسف سے کہا۔

"ہمیں بہت بڑی مشکل کا سامنا ہے۔" ہیری میزٹ نے کہااور تھیچرنے اثبات میں سر ہلایاان کے چہرے پر کرب کے آثار تھے پھرانہوں نے اینے انٹر كام كالبنن دبايا\_

''حیار کی فوراً میری بات صدر کار مک سے کراؤ اور وائٹ ہاؤس کومیری طرف سے بتاؤ کہ بیار جنٹ ہے اس کے کیج انتظار ہیں کیا جاسکتا میں جانتی ہوں کہ إس وقت واشنكتن ميس كيا وقت ہوگاليكن ميں انتظار نہیں کر علی۔''تھیچرنے کہا۔لیکن انہیں انتظار کرنا پڑا تھا كيونكە برطانيە سے امريكا موث لائن بركال كىلىك ہونے میں یا بچ منٹ در کار تھے۔

♠ ..... ☆ ☆ ..... ♠

جائے وقوعہ پر کام بہت تیزی سے جاری تھا' پولیس اور سراغ رسال محکموں کے تمیں افراد وہاں

گزرنے کی مدہم ی آ واز سی تھی اور ایک مخص نے مج سات ہے ایک گرین کلر کی وین کو ویتھلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا پھر جاسوسوں نے نو بجے ہے سلے سلے دودھ والی وین کے ڈرائیور اور اخبارسلالی كرنے والے ايك لڑ كے سے بھى يوچھ بچھ كى تھى جو مبح سات بج اس علاقے میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گرین کلر کی وین دیکھی تھی جس یر بارلوز کا لوگو بنا ہوا تھا۔ کیکن جب تحقیقات آ گے بڑھی تو ہارلوز کے مار کیٹنگ منیجر نے بتایا تھا کہاس علاقے میں مبحسات بجان کی کوئی گاڑی ہیں جاتی

یولیس نے سارے علاقے کو حیمان ڈالا تھا بہت ہے لوگوں سے یو چھ کچھ کی گئی تھی۔ پچھلوگوں سے بہا چلاتھا کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کوسٹوک پر جا گنگ کرتے دیکھاتھاجس کے پیچھے ایک کارآ ہتہ آ ہتہ چل رہی تھی جیسےاس کا پیچھا کر رہی ہو۔

صبح نو ہے تک البیٹل برائے آپریش کے ہیڈ کو پی اندازہ ہوگیا تھا کہان کے ہاتھ کوئی ایسا ثبوت مہیں آیا تھا بھس سے مجرموں تک پہنچنے میں مددمل سکے۔وہ جو کوئی بھی تھے ان کی پہنچ سے نکل چکے تھے ابھی تک ميذيا والول كوپتانهيں جلاتھاليكن آير بيثن برائج ہيڈ كو الله ازه تھا كەخبر چھينے والى كېيں ہے۔

اس کے علاوہ آپریش برائج ہیڈ بیہیں جانتا تھا كقريب كحكمر كى أيك خاتون اينه كت كيماته چہل قدی کرنے باہر نکلی تھی تو اس نے روڈ پر تین تحقیقات میں مصروف تھے انہوں نے جائے حادثہ لاشیں بڑی دیکھی تھیں اور وہ چیخی ہوئی واپس گھر میں ے تمام ثبوت وشواہد جمع کر لیے تھے اس کے علاوہ چلی گئی تھی اوراس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تھی وہ قر بی رہائشیوں سے بھی پوچھ کچھ کی تھی کسی نے بھی بہت ہی خوفز دہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا شوہر جو ایک وقوعہ ہوتے نہیں دیکھا تھا صرف ایک عورت نے مقامی اخبارا کسفورڈ میل میں پرنٹر تھا اس نے فیصلہ اینے کچن میں کام کرتے ہوئے کئی گاڑی کے کیا تھا کہ وہ جب آفس پنچے گا تو ڈیوٹی ایڈیٹر کو بیہ

، ''صبح کے ساڑھے تین بجے ہیں جناب'' گارڈ

"سرمیں معافی حابتا ہوں دراصل جناب صدر برطانوى وزيراعظم مسز تفيجرآن لائن بين ان كاكهنا ب ككونى ضرورى بات ہے دہ انظار جيس كر سكتيں۔ ميں معانی جاہتا ہوں جناب۔ "اس نے ایک بار پھرمعانی

جان کار کم نے ایک کسے کوسوجا اور پھر بیڈے اٹھ گئے گارڈ نے قریب رکھا ہوا گاؤن انہیں دیا۔ تین ساله صدارت کی مدت گزارنے کے بعد کارمک کو اندازه تفاكه برطانوي وزيراعظم كمستسم كي شخصيت كي ما لک ہیں وہ دوباران سے انگلینڈ میں ل چکے تھے آگر انہوں نے کال کی تھی تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ "كونى بات بين تم في تفيك كيا-" كارمك في خوفزدہ گارڈ کی ہمت بندھائی۔

" میں اینے اسٹڈی روم میں کال ریسیور کروں گا۔ 'انہوں نے کہاصدر کارمک کا اسٹری روم ان کے ماسٹر بیڈروم اور بلواد ول روم کے درمیان میں تھا اس کی کھڑکیاں لان میں صلی تھیں وہ اسٹڈی روم میں این کری برجا کر بینصاور ریسیورا نھالیا۔ دس سینڈ میں مسر تھیجرلائن پر تھیں۔

"كيا البعى تك سى في آب سے رابط كيا ہے۔" ماركريث هيجرنے بوجھا۔

" نہیں، کسی نے نہیں، کیوں کیا بات ہے؟"

" مجھے یفین ہے کہ مسٹر ایڈ منڈ سیرٹری آف اسٹیٹ اور ڈونلڈ ڈائر بکٹرایف بی آئی کواپ تک خبر جان کارمک نے آ محصیں کھولیں اور گارڈ کو ہوچکی ہوگی۔ مجھے افسوں ہے کہ میں پہلی فرد ہوں

مارگریٹ تھیچرکی کال جوڈاؤ نیک اسٹریٹ ہے کی جار ہی تھی اسے وائٹ ہاؤس میں کمیونیلیٹن سینٹر کے سينتر ڈیونی آفیسر نے ریسیو کیا تھا۔اس وقت واسٹکٹن میں سبح کے ساڑھے تین ہے تھے یہ جانے کے بعد كى كى كال آرى ہے اس نے بيكال آ كے فارورڈ كرنے سے پہلے سينئر سيرث سروس ايجنث كودي تھي جواس وقت وائث ہاؤس مینشن کے باہر پہرے پرتھا اور دوسری منزل برواقع فیملی کوارٹرز سے بہت قریب

''وہ بات کرنا جاہتی ہیں کیا ان برطانو یوں کو پتا تہیں کہاس وفت کیا ٹائم ہوا ہے۔' اس نے ریسیور میں سر کوئی کرتے ہوئے کہا چر چھددر تک دوسری طرف کی بات سنتار ہاتھا۔

''تھہرو میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔''اس نے کہااور کال ہولڈ پر کردی۔

سكرك سروس كارول إسكى اين كمرے سے متصل سينتك بإل مين داخل موا تفااور بالنين باته ير بے صدر کار مک کے بیڈروم کے دیدوازے بردک گیا مفا پھراس نے ایک گہری سائس کی می اور دروازے بر دستك دى تقى \_ وه جانتا تفا كدذ راى بحى علطى مونى تو اس کی نوکری جاسکتی ہے پھرڈرتے ڈرتے اس نے صدر کار مک کی خوابگاہ میں قدم رکھا تھا اور ان کے بیڈ كے قریب بہنچ كران كا كاندھاہلا يا تھا۔

"مهربانی کرکے تکھیں کھولیں جناب۔" اس کا دل تیزی ہے دھڑک رہا تھا اس برصدر کا

عتاب بهمى نازل هوسكتا تغابه

آ فس کی بریفنگ ہوئی ہے بیز مین میں دومنزل نیجے بناہواایک ایئر کنڈیشن ہال ہے تھا۔سرکاری طور پراس میٹی کو Cobra کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تھیچر کی ہدایت ملنے کے بعد سر ہیری میرٹ کو اینے اسٹاف کوجمع کرنے میں صرف آیک گھنٹہ لگا تھا اور هبع 9:56 منك يرتمام نمائندگان كيبنث آفس مين جمع ہو چکے تصح حالانکہ اغوا کا کیس ایک جرم تقیااور سیدھاسیدھایولیس کے محکے کا معاملہ تھا جو ہوم آفس يح تحت أتا تفاليكن بيمعامله منشرا ف استيث كالجمي تعلق تھا جو واشنکٹن میں اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے تعلقات استوار کرنے میں لگا تھا۔اس کے علاوہ پیر خطرہ بھی تھا کہ اگر سائمن کارمک کو مجر مین بورب لے جانے میں کامیاب ہو مجئے تو ایک سیای مسئلہ بھی پیدا بوجائے گا جبکہ سیرٹ انتیلی جنس سروس کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہا*س اغوا کے پیچھے کوئی غیرملکی دہشت* گرد گروپ ملوث ہو۔ بیسوال سب کے ذہنوں میں کھوم رہاتھا کہاس اغواکے پیجھےکون ہے ٹرانسفر مینجمنٹ کی ميننك مين مختلف ذمه داريال مختلف ادارول كودي كثي تعیں۔ برطانوی منسٹری آف ٹرائسپورٹ میں مختلف ائر بورس اور بورس کی ذمه داری شیئر کی مخی تھی جس کا مقصد مينظر ركفنيا تعاكه خفيه ره كرية كراني كي جائے كه سائمن کارمک کوئی بھی طرح ملک سے باہرنہ لے جایا جاسکے اس کے لیے ہرسرکاری اور پرائویث ٹرانسپورٹ پرنظرر کھناتھی اورسر ہیری نے خود بدؤمہ داری نیگل کرامرکودی تھی۔جس کے ماتحت لندن کی ساري پوليس فورس تقي اس كانفرنس ميں دوغير ملكي بھي ں منجنٹ برطانیہ کی ایسی کمیٹی ہے جس شامل تھے۔ ایک پیترک سیمر جو امریکن سفارت کے مبران کی شمولیت مختلف کرائس کے مطابق برلتی خانے میں ایف بی آئی کا آ دی تھا اور دوسرا لیوکون رجتی ہے لیکن اس کی میٹنگ کی جگہ کم ہی تبدیل ہوتی جواندن میں کی آئی اے کا آفیسر تھا ان کا مقصد بیرتھا ے اور ایک خاص کا نفرنس ہال میں ہمیشہ ہی کیبنٹ کہ دہ لندن میں ہونے والی تحقیقات سے آگاہ رہیں

جس نے اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کیا ہے۔ " پھر ماركريث تفيج نة استمآ استدالهين خبر بناني تعي صدر کارمک نے تحق ہےریسیورتھاما ہوا تھااورسامنے لگے بردے کوتک رہے تھے ان کا حلق خشک ہوریا تھا انہیں ماركريك كي واز دوريه آنى محسوس مور بي تفي -"سب کھے کیا جا رہا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ ک بہترین فیم کام کر کررہی ہے مجرم بھاگ نہیں عیس

' تھیک ہے، شکریہ'' صدر کارمک نے میکانکی انداز میں کہا اور ریسیور رکھ دیا انہیں ایبا لگ رہا تھا جیے کسی نے ان کے سینے پر گھونسا مارا ہو آئبیں اپنی بیوی مائره کا خیال آیا جوابھی سورہی تھیں اور وہ سوج رہے تھے کہ وہ مائرہ کو کیسے بتائیں گے وہ بہت دھی

''اوہ ،سائمن۔''انہوں نے سر کوشی کی۔ "سائمن، میرے بیٹے ..... یہ کیا ہوا۔" انہوں نے دکھ سے کہاوہ جانتے تھے کہاس صورت حال کووہ تنها تهيا مهين سنجال يحكت أتبيس أيك دوست اور همدرد ساتھی کی ضرورت تھی جس وقت وہ مائرہ کواس محمر کے بارے میں بتا تیں۔ چندمنے تھرنے کے بعدانہوں نے آیریٹرکوکال کی وہ این آواز کونارل رکھنے کی کوشش كردب تقير

"اوڈیل کو جیجو .....ہاں .....انجمی ۔" پھر جب اوڈیل وہاں پہنچا تو صبح کے جار ہے

اورا گر کوئی مدو کر سکتے ہیں تو کریں۔

اس میٹنگ میں سر ہیری میرٹ نے دو نکات بیان کیے تھے۔

سائمن کارمک کواغوا کر کےاس علاقے میں کہیں جھیادیا گیاتھا۔

اغوا کرنے والوں نے اب تک کوئی رابط نہیں کیا

ہم جانتے ہیں کہ اس اغوا میں ایک گرین کلر کی فورڈ استعمال ہوئی ہے۔جس کے دونوں اطراف بارلو فرث مینی آ کسفورڈ شائر کا لوگو بنا ہوا ہے اور اسے ويتحلى من مشرق كي جانب جاتے ہوئے و يكھا حميا ہے بعنی وقوعہ کی جگہ سے دور جاتے ہوئے دیکھا حمیا ہاور وقوعہ کے صرف یا یج منٹ بعدد مکھا گیا ہے اور در حقیقت وه بارصر کی وین جیس تھی بیکنفرم کرالیا مکیا ہے کواہ اس کا رجسٹر بیٹن تمبر مبیں جان سکا تھا اور اس میں بیٹھے ہوئے اشخاص کو بھی بغور نہیں و یکھا جاسکا جبكة كواه كا كهناي كدان من سي كى ايك ك چېرے بردازهی تھی۔جائے دوعہ سے کار کا ایک جیک ملاہے اور ٹائر پرنمس سے پتا چاتا ہے کہٹائر نے تھے اور کو آیوں کے خول ملے ہیں جوجا کچ کے لیے ماہرین كو بينج ديے مجتے ہیں۔" سر ہيري ميرث نے خاص خاص لوگوں کو چند ہدایات دینے کے بعد میٹنگ حتم

نائب صدر اود يل جب صدر كارك بهجياتوا ساندازه ببس تفاكها كاكرنا حابياور

كوشش كرول كالبين البيخية فس مين بهي بميمول كا کیکن میں کرائسز مینجمنٹ کمیٹی کی ذمہ داری تہیں سنجالوب گامیں بہت دلبرداشتہ ہو چکاہوں۔

"مائكيل تم اسے ميري خاطر واپس لاؤ ميں اس کے بغیر زیدگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ صدر کارمک کی

آ وازرنده في مي-

"میں آپ کے لیے جو پھی بھی کرسکا کروں گا۔" اوديل نے كہاوہ اسے صدر كابرا مداح اور خيرخواہ تھا اس نے فوراسارے معاملات سنجال کیے تنصاور کئی الهم شخصيات سے رابطه كيا تھا۔

"جب تک مجرموں کے جھینے کی جگہ کا پانہیں جاتا فيحتبين كهاجاسكتا بمين اس وفت تك انتظار كرنا ہوگا جب تک کروہ خودہم سے رابط بیس کرتے وہ اقبیا ایک بھاری رقم کامطالبہ کریں سے۔"فلیولیلی نے کہاجولندن میں موجودسب سے بہتر کرائم ایکسپرٹ تعااوراود مل نے اسے مشورہ کرنے کے کیے بلایا تھا۔ "اس کے بعدہم اس قابل ہوں سے کہ سائمن کو بازیاب کرانے کے کیے اقدامات کریں۔"فلب کیلی نے اپنی رائے ممل کی۔

" ہاں ہمیں اپی تحقیقات جاری رکھنا جاہیے تا کہ ان کے ٹھکانوں کا پتا چل سکے اگر ایسانہیں ہوا تو ان ے کوئی سودے بازی مبیں کی جاسکے گی۔" اوڈیل

''آگرابیاموقع آیا کہ مجرموں سے بات چیت کرنا یری یا کوئی سودا کرنا پر اتو بیکام کون کرے گا۔ فلب

د جمیں کئی نہ کسی کا بندوبست کرنا ہوگا ہم اس معاملے کو ممل طور پر برطانیہ برتہیں چھوڑ سکتے۔" ادڈیل نے کہا۔'' ہمیں کچھنہ کچھا سے اقدامات کرنا میں ای صدارتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہول سے کہم اس بے کوباخیریت والیس لاعلیں۔" ایک فرم میں کام شروع کردیا جوایک سیکورٹی ممینی ہے اور مجرموں سے بات چیت کرے اغوا ہونے والوں کو بازیاب کراتی ہے۔' فلب نے تفصیل بتائی۔

" کیکن اب وہ فارغ ہےاس فرم میں اس نے دس سال کام کیا آج کل ذاتی طور پرمختلف کیسوں پر کام كرتا باوراس في يورب ميس بهت كامياني حاصل کی ہے وہ تین زیانیس بول سکتا ہے اور برطانیہ اور یورے سے بہت انچھی طرح واقف ہے۔'

'' کیاوہ ہمارے کیے مناسب رہے گا؟''اوڈیل

''جناب نائب آپ نے پوچھا تھا کہ دنیا میں بہترین کون ٹالث ہے۔''فلپ نے جواب دیا۔ ''وہ اس وقت کہاں ہے؟''اوڈیل نے یو چھا۔ ''میری اطلاع کے مطابق وہ اس وفت انچین

" تھیک ہے جاؤاے لے کرآ ؤہمہیں ہرجال میں اے لانا ہے جاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنا

�.....☆☆.....�

برطانیہ میں تمام احتیاطوں کے باوجود ایک مچھویتے ہے ریڈیوے سائن کارمک کے اغوا کی خبر نِشر ہو گئی تھی اور ذراسی دریمیں ہرطرف پھیل گئی تھی ہر تسى كوبجسس تقاكه كيابهوا ہے اور كيے ہوا ہے اور اب اس سلطے میں کیا اقدامات کے جا رہے ہیں۔برطانوی محکمہ پولیس لوگوں کے سوالات کے جوابات دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا جانبا ہے شادی شدہ ہے اس کی ایک بیٹی ہے اس کی تھا۔ پھر برطانوی کمشنر نے ہنگامی طور برآٹھ پرو فرانسیسی بیوی اور ایک بچه روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے پرائٹروں بیس ایٹریٹرز اور دو تی وی نبیٹ ور کس کے کئے تھے تو وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا پھراہے کمپنی چیف اور بارہ ریڈیوائٹیشن سے رابطہ کیا تھا آنہیں یقین والوں نے نکال دیا پچھ سے بعداس نے لندن میں دلایا تھا کہ لوگ جا ہے پچھ بھی کہیں اس کا قومی امکان

''لیکن برطانوی حکومت کا کہناہے کہوہ اس سلسلے میں سرگرم ہیں۔"فلی کرک نے کہا۔ ''ہاں کیکن ہمیں زور دینا ہوگا کہاس معاملے میں ہمیں بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے۔''اوڈیل نے

. ليكن هم واشتكنن بوليس دُيبار مِمنٺ فيم كو اسكاك ليند يارو كى جكه لينے كے ليے ان كى رياست میں نہیں بھیج سکتے اپنے ملک میں وہی کارروائی کرنے کے مجاز ہیں۔"فلی نے کہا۔

'' کیکن اگر ثالثی کی بات ہوئی تو بیدد یکھنا پڑے گا كه دنیا میں بہترین Negotiato ٹالٹ كون ہے۔"اوڈیل نے کہا۔

"اس کے کیے پریشان ہونے کی ضرورت مہیں۔ ہارے پاس امریکا میں بیوروسائنس کروپ ہےاور وہ بہت الجھی طرح پیکام کرسکتا ہے اس میں بہترین تربیت یافته ثالث موجود ہیں۔''فلی نے کہا۔

''میں نے کہا کہ دنیا میں بہترین ٹالٹ کون ہے؟"اوڈیل نے اپنی بات پرزور دیا۔ '' دنیا میں بہترین ثالث تو کوئین ہے میں اسے

جانتاہوں۔''فلپ نے کہا۔ "اس كا بيك كراؤنثر بتاؤ" نائب صدر او ثيل

"ادہ امریکی ہے آرمی جھوڑنے کے بعداس نے ایک انشورنس کمپنی کو جوائن کرلیا تھا اور دوسالوں ہے وہ اسے ثالث کے طور پر مختلف کیسوں میں استعمال کر چکے ہیں۔ وہ یورپ میں ان کے سارے کلائنٹس کو

دروازه تقا۔

چاروں افراد نے ٹرنگ کھولنے سے پہلے اپنے سیاہ لباس تبدیل کر لیے تھے سائمن کارمگ کو چھے نظر نہیں آ رہا تھا گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر پڑرہی تھی جس سے اس کی آتھ جیس چندھیا گئی تھیں چندھیا اور جادی اس کے سر پر ایک سیاہ غلاف اور جہ اپنے اغوا کاروں کے چہرے نہیں دکھے سکا تھا۔

منہیں دکھے سکا تھا۔

ائے گراج میں بند درواز ہے کے ذریعے ہی گھر
میں لے جایا گیا تھا اور پھر سیر صیاں از کر ایک قید
خانے میں پہنچایا گیا تھا۔ تہہ خانہ پہلے سے تیار کیا گیا
تھا۔ اس کا فرش سفید اور صاف سخرا تھا وہیں پر ایک
جابر اسٹیل کا بیڈ پڑا تھا۔ پلاسٹک کی ٹو اکلٹ چیئر کھی
میں درواز ہے میں ایک چھوٹا ساسوراخ تھا جس کے
باہر لو ہے کے شربھی گئے تھے جن کے دواسٹیل کے
باہر لو ہے کے شربھی گئے تھے جن کے دواسٹیل کے
بولٹ تھے اسے دوافر او نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا
ایک نے اس کے ایک باز دہیں اسٹیل کی جھڑی وُال
دی تھی جس میں دس فنٹ کی اسٹیل کی جھڑی ہوئی تھی
جس کا دوسرا سرا بیڈ کے ایک سرے کے ساتھ بندھا
ہوا تھا پھر دواسے چھوڑ کر چلے گئے تھے ان میں سے
ہوا تھا پھر دواسے تھوڑ کر چلے گئے تھے ان میں سے
ہوا تھا پھر دواسے جھوڑ کر چلے گئے تھے ان میں سے
سکی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔

پھراس نے سرے کالا غلاف اتار نے کے لیے آ دھے تھنٹے تک انتظار کیا تھا۔ب وہ بیس جانتا تھا کہ وہ لوگ اب بھی وہاں ہیں یانہیں ایس نے صرف کسی دروازے کے بند ہونے کی آ وازشی تھی۔

اس کے ہاتھ تھنڈے ہورہے تھے۔ اس نے بہت ہمنگی سے غلاف اتاراتھا۔ گھر میں کمل خاموثی محصل کوئی سے غلاف اتاراتھا۔ گھر میں کمل خاموثی محصل کوئی آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی کمرے کی لائٹ کی روشنی میں کچھ در یعداس کی آئیسیں دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں اسے پچھلے گزرے ہوئے چند تھنے یا د

ہے کہ مجرم برطانیہ ہی میں کہیں چھے ہوئے ہیں اور وہ
یقنی ابرطانوی ریڈ ہوئ رہے ہوں گے برطانوی فی وی
و کھے رہے ہوں گے اور برطانوی اخبارات پڑھ رہے
ہوں گے اس نے درخواست کی کہ کوئی حمافت نہ کی
جائے کوئی چھوٹی کہانی شائع نہ کی جائے نہ ہی یہ بتایا
جائے کہ پولیس اپنی کارروائی میں کہاں تک پنجی ہے
ور نہ وہ ہوشیار ہوجا میں گے اوراگر انہیں کوئی شبہ ہوگیا
تو وہ خوفز دہ ہوکر برغمالی کو مارجی سکتے ہیں اور پھر وہ فرار
ہوجا میں گے پھر کمشنر نے ان سب سے ایک
ہوجا میں گے پھر کمشنر نے ان سب سے ایک
مریسنٹ سائن کروالیا کہ وہ لوگ دی جانے والی
مرایات برعمل کریں گے۔
مرایات برعمل کریں گے۔

الی وین لندن میں واقع اسکاٹ لینڈ یارڈ کے وفتر سے صرف چالیس میل دور قصبے کے درمیانی علاقے میں موجود تھاس گھر کا انتخاب میں موجود تھاس گھر کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کرکیا گیا تھانہ ہی وہ بہت ویران جگہ پر کوئی تن تنہا مکان تھا جواس پر شک کیا جا سکے اور نہ ہی اس کے آس پاس پڑ وسیوں کے زیادہ مکانات تھے اس گھر تک پہنچنے ہے دو میل پہلے ہی ٹیم لیڈر نے اس گھر تک پہنچنے ہے دو میل پہلے ہی ٹیم لیڈر نے دوسر سے تین ساتھیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ جھک کر جینھیں دوسر سے تین ساتھیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ جھک کر جینھیں تا کہ کوئی آنہیں دیکھ نہ سکے دہ تجھیلی سیٹ پر جینھے تھے اور آئیک کمبل ڈالا ہوا تھا۔

اور اہوں ہے اپ او چاہیں میں اور اہوں ہے۔ اگر کوئی گاڑی کی طرف دیکھتا تو یہی مجھتا کہ کوئی داڑھی دالا برنس مین اپنی گاڑی گیٹ سے اپنے کیراج میں لے گیاہے۔

یراج ریموٹ سے کھولا گیا تھا اور گاڑی کے اندرجانے کے بعد آٹومیٹنگلی بندہو گیا تھا اس کے بعد ہی لیڈر نے گاڑی سے باہر آ کر دوسر سے ساتھیوں کو ممبل اتار نے کی اجازت دی تھی گیراج گھرسے کمتی تھا اور درمیان میں گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک کوئین اس کمرے میں بھی نہیں تھا۔اس نے ایک قدم آ گے بڑھایا تو اس کی تمر میں کسی چیز کی نوک تی چېجن محسوس ہوتی۔

''کون ہو؟''سرگوثی میں یو حیصا گیا۔ ''میں وین تھروب ہوں۔'' پولیس تمشیر نے جواب دیا۔اس نے کوئین کی آواز پہیان کی تھی۔وہ يهليجى اس بي ل چكاتھا۔

"اوہ-" کو تین نے جواب دیا اور کمرے کی لائث آن کردی۔

'', تمہیں میرے آنے کا اندازہ ہوگیا تھا۔'' وین تھروب نے حیرت سے یو حیما۔

'' ظاہر ہے امریکی صدر کا بیٹا اغوا ہوا ہے وہ بھی الكوتا بيٹا تو كوئين كى ضرورت تو يرے كى " كوئين نے تیزِ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "جہیں بتا ہے۔" وین تقروب کے کہے جیرت

"ظاہر ہے میرا کام ہی ایسا ہے سب خبرر کھنا پر تی ہاسے بوک شائر کے علاقے سے اٹھایا گیا ہے وہ آ كسفورد يونيورش ميں ايك ساله كورس كر رہا تھا اور بہترین ایتھیلیٹ ہونے کے ناتے آج کل مبح کو جو گنگ میں مصروف تھا۔" کوئین نے کہا۔ وین تقردب كامنه جيرت سي كهلا هوا تفااسے انداز هبيس تفا کے کوئین کوائنی معلومات ہوں گی۔

''جب تم جان ہی گئے ہوتو بتاؤ کہاس معالمے میں کیا کہتے ہو؟"

"میں کی کا منہیں کروں گا۔" کو نمین نے جواب دیا ادراہے ہاتھ میں پکڑا ہوا جا قوبند کر کے میز پر رکھ دیا جو میجھ دہر پہلے اس نے وین تقروب کی کمر میں چھویا

تھا۔ "لکین تم جانتے ہو میں تنہیں لیے بغیر نہیں

آ رہے تھے۔وہ مھنڈی گھاس پر بھیاگ رہاتھا پھرایک سبروین اس کے راہتے میں آئی تھی ایک محض اس کا ٹائر بدل رہاتھا بھردوسیاہ سائے اس کی طرف بڑھے تصے پھر کن فائر کی آ واز سنائی دی تھی پھرا ہےا ہے او پر کسی چیز کا دزن محسوی ہوا تھا۔ دہ کرا تھا اور اس کے منەمىں گھاس كھس كئى ھى۔

اے دین کے تھلے دروازے یاد تھے وہ چیخے کی کوشش کررہا تھالیکن اس کے منہ میں کپڑا تھوکس دیا گیا تھااورایک صحت مندآ دمی نے اسے د بوجا ہوا تھا ادر پھروہ ہے ہوش ہوگیا تھا اور اب وہ یہاں تھا اس نے کمرے کا جائزہ لیااور خوف کی ایک لہراس کے جسم میں دوڑ گئی وہ وہاں تنہا تھااس نے اینے دل کومضبوط ر تھنے کی کوشش کی کیکن اس کی آ مکھوں ہے آنسورواں

"اوہ ڈیڈے"اس نے سر کوشی کی۔ " ڈیڈ ..... میں شرمندہ ہوں میری مدد کریں۔" اس نے پھر ہم کلامی کی۔

فلی کرک نے نائب صدر کے احکامات پر حمل كرنے كے ليے يوليس كمشنروين تقروب كاانتخاب كيا تفااور ہنگامی بنیادوں براے فرانس روانہ کیا تھاجہاں اےAndalusia کے علاقے سے کو نین کو لے کر آ نا تھا اس کا سفر بڑی عجلت میں کثا تھا اور جب وہ اینڈالوسیا کے قصبے میں کوئین کے چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑا تھا تو رات اینے پر پھیلا رہی تھی۔اس نے ارد کرد کا جائزہ لیا اپنے کوٹ کی جیب ہے پستول نكالى اورد يوقد مول كمرتيس داخل هو كيا\_اندراند حيرا تفاتمردو كمرول يمشمل تفاايك كمره خالي تفااس ين برابر کے کمرے میں قدم رکھا وہاں نیم تاریکی تھی كمرك مين ركها موا سامان واصح نظرتبين آربا تفا

تقروب اورکوئین کچھ ہی دیر بعد ان کے آفس میں موجود ہتھ۔کوئین ابھی تک اس لباس میں تھا جس میں اپھی تک اس لباس میں تھا جس میں اپھی سے روانہ ہوا تھا اس نے شخنڈ سے بیخے کے لیے ایک سوئیٹر پہنا ہوا تھا اور بلیکٹراؤزر کے ساتھ بلو شریب بہنی تھی کمرے میں موجود کمیٹی ممبرز جیرت سے کوئین کو دیکھ رہے ہتھے جس کے کپڑوں پرسلوٹیس کوئین کو دیکھ رہے ہتھے جس کے کپڑوں پرسلوٹیس پرسکوٹیس

پری ہوں ہیں۔
کو کمین خاموثی سے چانا ہوا میز کے خری سرے
پرد کھی خالی کری پر جا کر بیٹھ گیا تھا اس نے انظار ہیں
کیاتھا کہ کوئی اسے بیٹھنے کی آفر کر ہے۔
"میں کو کمین ہوں۔" اس نے خود ہی اپنا تعارف
کرایا تو نائی صدراوڈ بل نے اپنا گلاصاف کیا۔
"مسٹر کو کمین ہم نے آپ سے یہاں آنے کی
درخواست اس لیے کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ
سائمن کار کم کے افوا کے سلسلے میں فالٹ کا کردارادا
کریں۔" ان کی بات پر کو کمین نے اثبات میں سر

بہیں۔''اس کیس کے بارے میں ساری معلومات ہے ہیں۔'' اوڈیل نے کہا اور ایک ٹائپ شدہ پیپراس کی طرف بڑھادیا جسے کوئین خاموثی سے پڑھنے لگااس اثنا میں ایک فخص نے کافی لاکراس کے سامنے رکھ

"انہوں نے اب تک کوئی رابطہ کیا؟" کچھ در بعد
کوئین نے کافی کی جسکی لگاتے ہوئے پوچھا۔
"دنہیں۔" اوڈیل نے جواب دیا۔" ویسے بہت ی
جعلی کالیں آرہی ہیں کچھ برطانیہ میں وصول ہوئی ہیں
اور صرف واشکٹن میں سات کالیں ہم نے ریسیو کی
ہیں احقوں کے لیے ایک مصروفیت لگئی ہے۔"
ہیں احقوں کے لیے ایک مصروفیت لگئی ہے۔"
کوئین خاموثی ہے دستاویز کا معائنہ کر رہا تھا
حالانکہ وہ خود بھی بہت کچھ جانتا تھا اور وین تھروب

جاؤںگا۔'وین تھروب نے کہا۔ ''میں ریٹائر ہوگیا ہوں اور اب ایک پرسکون زندگی جینا چاہتا ہوں۔'' کو تمن نے کہا۔ ''دیکھو،بس بیآ خری کام تمجھ کر کردو۔'' ''دنہم''''

''دیکھوکوئین ہم کسی اورکواس کام میں شامل نہیں کر سکتے تمہار ہے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہیں جواس کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔'' کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔''

''تم بیکام میرے کیے مت کردہ صدر کار کے کے لیے کردہ جودشنوں کے خرد نے میں ہے وہ معصوم ہے،صرف اس کی خاطر میں بیام کرنا ہوگا کو کمین ،انسانیت کے لیے۔'' معادضہ کیا دہ می ''اجا تک کو کمین نے ہو جھا۔ ''معادضہ کیا دہ ہے'' اجا تک کو کمین نے ہو جھا۔ ''منہ مانگا۔۔۔۔ جوتم کہو تھے ملے گا۔'' وین تحروب نے کہا۔

۔ ''کھیک ہے ہیں تیار ہوں۔'' کو کمین نے جواب دیااورو بن تھروب کے چہرے پر سکرا ہٹ پھیل گئے۔ وہ دونوں ای وقت وہاں ہے روانہ ہو گئے تھےاور ائر پورٹ پہنچنے کے بعد دین تھروب ای طیار ہے ہے کو نمین کو لے کر واشکٹن کے لیے روانہ ہو گیا تھا جس میں یہاں آیا تھا۔

یں بہت ہے۔ پھر جیسے ہی وین تھروب اور کوئین نے طیارے سے زمین پر قدم رکھا تھا ان کی آمد کی اطلاع امریکا کے نائب صدراوڈ بل کوہوگئی تھی اس دفت صبح کے جار کے متھے۔

بب المبیں فورا یہاں لے آوکسی تاخیر کے بغیر۔'' اوڈیل نے تھم دیا اوراس کے ساتھ ڈائر بکٹر ایف بی آئی اور مسٹرفلی کرک کوبھی لے تا۔'' اوڈیل کے تھم کی فورا تعمیل ہوئی تھی اور وین وہ سب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لل بھی كريكتے بيں وہ احتى نبيس ہوتے ان كے دلوں ميں حساس اداروں کے لیے نفرت بھری ہوتی ہے اور وہ صرف اینا رعب دکھانے کے لیے بھی مل کردیتے

"ادما خری متم " کرک نے دوبارہ یو چھا۔ "أخرى من بيشه درانه اغوا كارول كى ہے أبيس رم جاہیے ہونی ہے انہوں نے اغوا کرنے کے لیے انچھی خاصی رقم خرج بھی کی ہوئی ہے جسے وہ انویسٹمنٹ كرنا كہتے ہیں اور جو وہ منافع كے ساتھ واپس كيتے بیں اغوا ہونے والے کور غمال بنا کر قیدر کھتے ہیں اور وهآسانی سے ایے مقصد سے پیچھے ہیں بنتے۔ "اوربيلوك جنهول نے سائمن كواغوا كيا ہے؟

"" بيجونجمي كُونَي بين جا ہےان كاتعلق ساؤتھامريكا کے گوریلازے ہو یا کل کی مافیا سے یا جنوبی بیروت كح جزب الله يسيده مسب برائ مطمئن انداز ميس كام كرت بي وه آنبيل كرت كيونكه انبيس جلدي نبيس ہوتی وہ اینے برغمالی کو کافی عرصے تک چھیا کرر کھ سکتے ہیں ایسے لوگ برطانیہ میں کثرت سے ہیں ان کی سارى توجدايي شكاركوحاصل كرنے اور فرار ہوجانے كرحساس ادارے يا البيس دهوعرف والى يميس ان تک پہنچ گئی ہیں تو وہ فرار ہوجا میں اور اپنے پیچھے ريغالي کي لاش جيموڙ جا ئيں۔"

"كياتم ان كے ساتھ معاملہ كريجة ہو؟" فلي

نے بھی سفر کے دوران فلائٹ میں اے خاصی معلومات دى تغييل كيكن وه جانتا جا بهتا تھا كدا كراور كوئي خاص بات ہولیکن اسے چند بوائنٹ کے علاوہ کوئی خاص بات معلوم بيس بوسكي همي \_

"مسٹر کوئین کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ بیکام كون كرسكتا ہے۔ "ايف لي آئي ڈائر يكٹرنے يو جھاتو كونمين نے سراو پراٹھایا۔

محترم حضرات - "اس نے کہناشروع کیا۔ "دراصل اغوا كارول كى جار اقسام ہوتى ہيں، صرف جارادر بمارے نقط نظرے وہ لوگ بہتر ہوتے میں جوزیادہ عمر والے ہول وہ بہت غلط طریقے ہے ملان بناتے ہیں اور اگر وہ اغوا کرنے میں کامیاب ہوجا کی تووہ کھنے کھنشانات چھوڑ جاتے ہیں،اکثر انہیں ڈھونڈلیا جاتا ہے اور انہیں تلاش کرنے والی قیم اوڈیل نے پوچھا۔ آسانی سےان تک بھنج کراغوا کیے جانے والے کوآ زاد كراكيتي ہےاورانبیں گرفبار كرلياجا تا ہے ليكن بيلوگ اليے بيس بيں۔ "كوئين نے كہااورسب چونك كراس كالخرف ويكضن لكف

"سب سے بری قتم ان لوگوں کی ہے جونفیاتی ہوتے ہیں ان تک پہنچا مشکل ہوتا ہے وہ کوئی بھی كام كرنے كى كوئى معقول وجنبيس ركھتے أنبيس رقم كى بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف تفری طبع کے لیے پر ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر انہیں پتا مطبع مل کرتے ہیں۔" کو تین نے کہا۔

"اور دوسری دو قتم کن لوگوں کی ہیں۔" اس بار فلب كرك نے يو حيما۔

"اکیک متم ان لوگوں کی ہے جوسیا ک اور مذہبی جواز ر کھتے ہیں اور اس کے لیے ہی اغوا کرتے ہیں ان کے سکرک نے یو چھا۔ مطالبات بورے کرنامشکل ہوتا ہوہ زیادہ ترمشہور "ہاں میرا خیال ہے کہ میں کرسکتا ہوں اگر وہ ہونے کے لیے بیکام کرتے ہیں۔ان کا ایک مقصد رابطہ کریں کسی نہ کسی کوتو بیکام کرنا ہی ہوگا۔" کوٹین ہوتا ہے جس کے لیے وہ جان بھی دے دیے ہیں اور '' میں اپنے طریقے سے کام کروں گا۔ میں اپنے فیصلے خود کروں گا کہ مجھے ان لوگوں سے کس طرح نمنیا ہے۔ ممکن ہے کہا سلسلے میں وہ لوگ کسی ہوئی تم کا مطالبہ کریں چنانچیآ پ کو وہ بھی فراہم کرنا ہوگی میرا کام صرف لڑکے کو واپس لانا ہوگا اور بس اس کے آزاد ہونے کے بعدتم چاہوتو مجرموں کو پکڑنے کے لیے اس دنیا کے دوسر سے سرے تک بھی جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔''کوئین نے کہا۔ اعتراض نہیں ہوگا۔''کوئین نے کہا۔

ہ سر ہ ں بیں ہوگا۔ کو ین سے بہا۔ ''اوہ، وہ تو ہم جا کیں گے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔''ڈائر یکٹرایف کی آئی نے کہا۔

"رقم ادا کرنا ہمارے کے کوئی مسئلہ بہیں ہوگا۔" فلپ کرک نے کہا۔"اس نچے کے لیے ہم کتنی بھی رقم ادا کر سکتے ہیں۔"

" نھیک ہے جھے لوگوں کا رش نہیں جا ہے کوئی حجیب کرمیری محمل افی نہیں کرے گا اور میں واپسی سے حجیب کرمیری محمل افی نہیں کرے گا اور میں واپسی سے پہلے صدر کار مک سے ملنا جا ہتا ہوں وہ بھی تنہائی میں ۔" کوئین نے کہا تو کئی نظریں اس کی طرف اٹھ

"وہ صدر ہیں امریکا کے صدرتم کیابات کررہے ہو۔" ایف بی آئی کے ڈائر یکٹرنے کہا" تم ان سے نہیں مل سکتے۔"

''میراان ہے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ امریکا کےصدر ہونے کے ساتھ ساتھ برغمالی کے والد بھی بھی ہیں پچھالی چیزیں ہیں سائمن کے بارے میں جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور وہی مجھے بتا سکتے ہیں۔''کوئمین نے کہا۔

" دوہ بہت پریشان اور غمز دہ ہیں کیاتم انہیں اس سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ 'اوڈیل نے کہا۔ "میرا تجربہ ہے کہ والد خاص طور ہے ایسے موقع پر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تا کہ ان کے دل کا "کیاان ہے کی جاسکتی ہے۔" کرک نے پوچھا۔
ہے بارم کی توقع کی جاسکتی ہے۔" کرک نے پوچھا۔
"کوئی بھی اغوا کار رحمہ کی نہیں دکھا تا ان ہے صرف اور صرف سفا کی کی توقع کی جاسکتی ہے۔"
کوئین نے کہااس پرنائب صدراوڈ بل نے سراٹھا کر کمرے میں موجودگردن ہلارہے تھے۔
کمرے میں موجودگردن ہلارہے تھے۔
""مسٹرکوئین کیا تواس بچے کے اغوا کے سلسلے میں۔"

''مسٹرکوئین کیاتواس نیچے کے اغوا کے سلسلے میں ہماری مدد کرنے کوئیار ہو۔'' اوڈیل نے پوچھا۔ ''ہال کیکن بینب ہی ہوسکتا ہے جب اغوا کرنے والے ہم سے رابطہ کریں کیکن میرے کام کرنے کی چھٹرانط ہوں گی۔'' کوئین نے کہا۔

" ہاں …… ہاں ضرورتم اپنی شرائط بتاؤ'' اوڈیل نے فوران کہا۔

''میں امریکی گورنمنٹ کے ساتھ کامنہیں کروں گا۔ مجھے اپنے کام میں اس کی مدوجا ہے میں صرف اور صرف سائمن کے والدین کی خاطر پیکام کروں گا۔''

''فیک ہے۔'اوڈیل نے کہا۔ ''مجھےلندن سے باہررہ کرکام کرنا ہوگا یہاں سے نہیں میں یہاں سے بہت دور ہوں گا میر ہے بارے میں کی کوبھی کوئی معلومات نہیں دی جاسکے گی مجھے میر سے لیے ایک اپار شمنٹ شہرت نہیں چاہے کہ جھے میر سے لیے ایک اپار شمنٹ چاہے ہاں رہ کر میں کام کرسکوں مجھے پچھون لائنز چاہیں اپی ضرورت کے مطابق اور ثالثی کے معاملات میں مکمل راز داری اور کام کرنے کی آزادی چاہتا ہوں مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بھی مدنہیں چاہیے۔''کوئین نے کہ کا تران

''لیکن بیاسکاٹ لینڈیارڈ کی ذمہداری ہے کہوہ سمسی بھی مجرمانہ سرگرمی کے خلاف کام کرنے کی مجاز ہے۔''اوڈیل نے کہا۔

ہوجھ ہلکا ہوجائے چاہے سامنے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہو، مجھ پریفین کرو۔''کوئین نے بیہ بات کہہ تو دی کیکن اسے ڈرتھا کہاس کی بات کو مانانہیں جائے گا۔ گا۔

''میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کرسکتا ہوں۔'' اوڈیل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا پھر وہ فلپ کرک کی طرف مڑ گئے تھے۔

"نندن میں بناؤ کہ کوئین آ رہا ہے اور آئیس بناؤ کہ ہم سب بھی بہی چاہتے ہیں مسٹر کوئین کو نے کپڑے دواور کوئین تم نیچے ہے ہوئے مسل خانے میں فریش ہونے کے لیے استعال کرسکتے ہو۔" اوڈیل نے کوئین ہے کہا۔

" میں اندن کال کر کے معاملات سمجھا تا ہوں۔" اوڈیل نے کہا پھروہ فلپ کی طرف مڑے۔ " لندن تک جانے کااس وفتت تیز ترین کیا ذریعہ

" و نتین محضے میں ایک کا نکر ڈ طیارہ ڈلاس کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ "فلپ کرک نے کہا۔

'' ٹھیک ہے اس میں کو تمین کے لیے جگہ رکھواؤ۔'' اوڈیل نے کہا پھر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کیا تھا اور اس کے ساتھ باقی کمیٹی ممبرز بھی اٹھ سمئے تھے۔

کیبنٹ روم سے نکلنے کے صرف ایک مختے بعد ہی کوئین ایکسی کیوٹیوسینٹن میں دوسری منزل پرواقع اسٹڈی روم میں پہنچ گیا تھا اوڈیل خوداس کے ساتھ وہاں تک آیا تھا اوراسٹڈی روم میں اسے چھوڑنے کے بعدوالیں چلاگیا تھا۔

صدرکاریک سیاہ سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ان کے چبرے سے تھکن نمایاں تھی انہوں نے سر کے اشارے سے کوئین کو جٹھنے کے لیے کہا تھا بھرانہوں نے مجمد بولنا جاہاتھا کہ کوئین ان سے پہلے بول پڑا۔

''مسز کارمک کہاں ہیں۔'' اس نے کہااس نے جان بوجھ کرخانون اول کا لفظ ادانہیں کیا تھا صرف مسز کارمک کہا تھا' یعنی کارمک کی بیوی۔''صدر کارمک نے چونک کراس کی طرف دیکھا تھا۔

"اوہ، وہ سورئی ہے، بیاس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ وہ خودکواس صدھ سے نکال نہیں سکی ہے۔"صدرکار کس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ "کیاتم اس قتم کے معاملات سے پہلے بھی گزرے ہو؟" کچھ دیر بعدانہوں نے پوچھا۔ "دبہت ہار جناں۔"

"بہت ہارجناب" "فعیک ہے دیکھوتم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے سامنے صرف ایک محض ہے ایک بہت فکر منداور پریٹان محض ہے ایک بہت فکر منداور پریٹان محض ہے انہوں نے کہا۔

" بی جناب میں جھتا ہوں۔" کو نمین نے کہا۔ " آپ جھے سائٹن کے بارے میں بتا نمیں۔" " سائٹن کے بارے میں تم کیا جاننا جا ہے ہو؟" انہوں نے یو جھا۔

"وہ کیسا ہے اور اس معاطے میں اس نے کس طرح رد ممل کا اظہار کیا ہوگا اور آپ کی زندگی میں وہ اتنا تا خیر سے کیوں آیا؟" کو کین نے پوچھا تو صدر کارمک اسے جیرت سے دیکھنے لکے وائٹ ہاؤس میں کی جرات ہیں کی کران سے اس طرح پوچھ میں کی جرات ہیں گئی کہان سے اس طرح پوچھ میں کی جرات ہیں گئی کہان سے اس طرح پوچھ میں کی جرات ہیں گئی کہان سے اس طرح پوچھ میں کی جرات ہیں گئی کہاں سے دہ میز کے دہری طرف دیوار کو گھور نے لگے۔
سکے دہ میز کے دہری طرف دیوار کو گھور نے لگے۔
"تا خیر سے ۔"انہوں نے دہرایا۔

"میں نہیں جانتا، جب میری شادی ہوئی تو میں تمیں سال کا تھا اور مائرہ اکیس کی تھی پھردس سال بعد سائمن پیدا ہوا اس وقت میں چالیس کا اور مائرہ اکتیس سائمن پیدا ہوا اس وقت میں چالیس کا اور مائرہ اکتیس سال کی تھی اور بیدہ مارا اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی اولا دنہیں۔"
سال کی تھی اور بیدہ مارا اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی اولا دنہیں۔"
کوئین نے پوچھا اور صدر کا ریک اپنی سیٹ ہے اٹھ کر

کوشش کررہے تھے۔کوئین نے اثبات میں سر ہلایا اور تیزی ہےان کے کمرے سے نکل گیا۔

وهُ اس قتم کے تاثرات پہلے بھی گئی چبروں پرد کھے

جس وقت کو تمین صدر کار کے بیے ل رہا تھا اس وقت امریکا اور برطانیہ دونوں جگہ انٹیلی جنس اداروں کے سربراہ یہ فیصلہ کررہے تنفے کہ وہ کو تمین کے کام کی گرانی کے لیے فیم بنا تمیں۔ کو تمین کی ناکامی کی صورت میں معاملات کوسنجال لے۔وہ کسی بھی سم کا خطرہ مول لیما نہیں چاہتے تنفے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا خطرہ مول لیما نہیں چاہتے تنفے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیااس صورت حال ہے برطانیہ میں سربیری میرت اورامریکا میں نائی صدراوڈیل واقف تنفے۔

ایک سیکرٹ سروس ایجنٹ نے کوئین کو اکر بورث سے کا مگرڈ میں سوار کروایا تھا۔ اس سے پہلے ہی اگر بورٹ کی ڈیوٹی فری شاپ سے کوئین نے مجھ سامان کی خریداری کی تھی اور رقم کی ادائیگی سیکرٹ سروس ایجنٹ سے کرائی تھی۔

جہاز میں اس کے سامنے والی سیٹ پرایک خانون آ کر بیٹی تھی اس کے بال سنہر ہے اور چیکدار ہے اس کی عمر پینیتیں سال کے قریب تھی چہرے پر قدرے کر خلی تھی۔ اس نے کوٹ اور پتلون پہنا ہوا تھا اور اس کے کوٹ میں شاختی کارڈ رکھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ کو نمین کی چھٹی حس چونکنا ہوگئے۔ وہ سامنے بیٹی خانون کی طریف جھکا۔

" در جہارا تعلق کس ڈیپار منٹ ہے ہے۔" اس نے پوچھاادردہ جبرت ہے اسے دیکھنے گئی۔ " جب جبی نہیں۔" اس نے کہا کیکن وہ سوج رہی متمی کہ یہ مونا ہی تھادیر بدیریدراز فاش ہونا ہی تھا۔ " میں معافی جاہتی ہوں، مسٹر کوئین میرا نام سمرویل ہے ایجنٹ سیم سمر ویل مجھے کہا میا ہے کوئین کے قریب کری پاآ کر بیٹے گیا۔ ''مسٹرکوئین وہ میرا چاند ہے میراسورج ہے ہم دونوں اسے بہت ہیار کرتے ہیں خدا کے لیےتم اسے ہمارے لیے داپس لے آئے۔''انہوں نے کہا۔ ہمارے لیے داپس لے آئے۔''انہوں نے کہا۔

'' مجھے اس کے بحین کے بارے میں بتائیں' جب دہ بہت چھوٹا تھا۔'' کوئین نے کہا۔

''میرے پاس اس کے بچپن کی تصویر ہے۔''
کارمک نے اپنی کری سے اٹھتے ہوئے کہا پھراسٹری
روم میں موجود آیک کیبنٹ کھول کرا یک تصویر نکالی تھی
اور کو مین کو دی تھی اس میں موجود بچہ چاریا پانچ سال کا
تھا اس نے تیراکی کا بچوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ
سمندر کے کنار ہے پرتھا اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی
سمندر کے کنار ہے پرتھا اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی
ایک بالٹی اور بیلی تھا صدر کارمک کو مین کو بغورد کھور ہے۔
تقد

'' بیتصور من 75ء کی ہے تب میں نیو ہون کے علاقے سے کا گریس کے مبر کے طور پر منتخب ہوا تھا۔'' انہوں نے کہا۔

"مجھان دنوں کے بارے میں بتا کیں۔"کو کین نے کہا پھر صدر کار کم اس کے ساتھ ایک کھنٹے تک باتیں کرتے رہے تھے یوں لگ رہا تھا کہ اس سے باتیں کرنے سے وہ پرسکون ہوتے جارہے ہیں جب کو کین ان سے رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوا تو صدر کار کم نے ایک پیپر پر ایک نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔

"بیمبراپرائیویٹ نمبرہے .....یم بی لوگول کے پاس ہےاس پرتم دن ہو یارات ہر دفت براہ راست بات کر سکتے ہو۔" انہوں نے کہا اور پھر کوئین نے مصافحے کے لیے ہاتھا کے بردھادیا۔

"خدا حافظ مسٹر کوئین خدا تمہارے ساتھ دے۔" انہوں نے دعا دی وہ اپنے جذبات قابو میں رکھنے کی

47 .

کوئین لندن پہنچنے کے بعد سمرویل اورمیکرا کے ساتھ Arrival ایریا کی طرف بڑھ گیا تھامیکرااس سفر میں سمرویل کے ساتھ تھااوران دونوں کوکوئین کے

ساتھ بھیجا گیا تھا کوئین سے ان کی موجودگی کوخفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جہاز ہی میں کوئین نے

ان کی شناخت کر کی تھی۔

" مسٹر کو تعین ۔" راستے میں کھڑ ہے ایک شخص نے اسے واز دی تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

"ہمیں آپ کا انتظار تھا جناب آپ میرے ساتھ آئیں میرے ساتھی آپ کا سامان لے آئیں کے۔"اس نے کہا۔

کوئین نے اگر پورٹ آفس سے خود کو اور اپ ساتھیوں کوکلیئر کرایا اور پار کنگ ایر یا کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک کار اس کا انتظار کر رہی تھی کوئین اپنے بہاں ایک کار اس کا انتظار کر رہی تھی کوئین اپنے

ساتھیوں سمیت اس میں بیٹھ گیا۔

"ہم آپ کو دی آئی پی رہائشگاہ لے جائیں گے جہاں امریکن سفارت خابنے کے نمائندے برطانوی نمائندے اسکاٹ لینڈیارڈ ، ی آئی اے ، ایف بی آئی آئی آپ کے ساتھ ہوں گے جو آپ کی مددکریں گے۔"
آپ کے ساتھ ہوں گے جو آپ کی مددکریں گے۔"
میں منٹ میں ان کی کار آیک شاندار عمارت کے مسامنے پہنچی تھی او کوئین نے ہے ساختہ جی کرکہا۔
سامنے پہنچی تھی او کوئین نے بے ساختہ جی کرکہا۔
سامنے پہنچی تھی او کوئین نے بے ساختہ جی کرکہا۔
سامنے پہنچی تھی اورڈ رائیور نے بادل ناخواستہ کاردک دی کوئین کار سے نکلا اس نے اپنا افیجی کیس

اٹھایااورڈرائیورکی طرف مڑا۔ ''ہم کہال ہیں؟''اس نے پوچھا حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔

''ون فیلڈہاؤس میں جناب''جواب دیا گیا۔ ''یہاں آپ کا انتظار ہور ہاہے آپ کی رہائش کا انتظام یہاں کیا گیاہے۔''

۔'' ٹھیک ہے۔'' کوئین نے اس کی بات کا شخ ہوئے کہا۔

''مسِ سمرویل میں جانتا ہوں کہآ پ ہے کہا گیا ہوگا۔'' کوئین نے کہا۔

سیرٹ سروی آیجنٹ نیگل کرامر اس کیس کی تحقیقات میں مصروف تھا اسے اندازہ تھا کہ اصل اغوا کرنے دالے خاموش ہیں اور وہ حکام بالا کا امتحان کے دیے ہیں وہ دیکھنا جائے ہیں کہ حکومت کیا اقد امات کرتی ہے کرمنل انگیلی جنس برائج کی بہترین افراد کی ایک فیم بنادی گئی تھی جواپنا کام کررہی تھی سب افراد کی ایک فیم بنادی گئی تھی جواپنا کام کررہی تھی سب کوئی بیا نظارتھا کہ انحوا کرنے والے کب رابط کرتے کوئی بیا نظارتھا کہ انحوا کرنے والے کب رابط کرتے

نیکل کرامرایخ آفس میں ٹبل رہا تھا اس نے آفس کی کھڑی سے باہرد یکھاجہاں دکٹور بیاسٹریٹ پر مختلف اخباروں اور تی وی کے نمائندے کھڑے تھے جنہیں انتظارتھا کہ کوئی خبر آہیں ملےان کی وجہ ہے كرامر بهى جب ادهر ي كزرتا تو اين كار كے شفتے چر ھا کر گزرتا تھا تا کہوہ اس ہے بچھنہ یو چھسلیں اس کے یاس بتانے کے لیے پھھیس تھا۔اس نے اپنی کھڑگی کی طرف دیکھا اسے کوئین کے آنے کی اطلاع مل چی تھی اور وہ سوچ رہاتھا کہ آگر چند تھنٹوں تک اغوا کرنے والوں سے ان کا رابطہ بیس ہوا تو کوئین آ کرسارے معاملات اینے ہاتھ میں لے کے گااورنیکل کرامرنے اب تک جومحنت کی ہے اس یر یانی پھر جائے گا اور پھراسے کو تعین کی سربراہی میں كام كرنا ہوگا اس كا تھم ماننا ہوگا اور اسے بيہ ہر گزيسند مہیں تھا۔اس نے ی آئی اے کی دی ہوئی کو تمن کی فائل بهى يرم هم كفى اورائے كوئين كى صلاحيتوں كا اندازه ہو گیا تھا۔ آفیسر)اورسیمورجی بیجی گئے تھے۔
''یددونوں میرے ساتھ رہیں گے۔''کوئین نے سمرویل اورمیکراکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
''دیکھوکوئین بچوں جیسی باتیں مت کرہ یہ صدر کے بیٹے کا معاملہ ہے جمیں ہرقیمت پراسے بازیاب کرانا ہے۔ کوئی علطی برداشت نہیں کی جائے گی ہر کوئی باخبررہنا چاہتا ہے کہاں سلسلے میں کیا کارروائی ہورہی ہے یہناممکن ہے کہان کے ہورہی ہے یہناممکن ہے کہان کے اطمینان کے لیے انہیں بچھنہ بتایا جائے۔''کون نے اطمینان کے لیے انہیں بچھنہ بتایا جائے۔''کون نے اطمینان کے لیے انہیں بچھنہ بتایا جائے۔''کون نے الحمینان کے لیے انہیں بچھنہ بتایا جائے۔''کون نے کہا۔

''''مھیک ہے۔'' کوئین نے پچھ دیر سوچنے کے مدکھا۔

''تم دونوں اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو۔'' اس نے بوجھا۔

۔ ''بیں آپ کے لیے کارآ مد ہوسکتا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں لاکر دیے سکتا ہوں ''میکرانے کہا۔

"اور میں بہت اچھا کھانا بنانا جانتی ہوں اور آپ کو این اسٹاف کے لیے یہاں کھانا ریکانے والے کی بسرومیل نے کہا۔ بضرورت توہوگی۔ سمرومیل نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔'' کوئین نے کہااور پھرکون اورسمور کی طرف مڑ گیا۔

" اور قون کا سٹم لگا دواور جودو کمرے باتی رہ گئے ہیں ان میں تم رہ سکتے ہواور کولن اور سمور نیچے کے ہال میں رہیں گئے ہیں ان میں تم رہ سکتے ہواور کولن اور سمور نیچے کے ہال میں رہیں گئے لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی مہمان نہیں چاہیے اور مجھے برطانوی پولیس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیا ہی وقت کوئی ضرورت نہیں ہے دیا اسی وقت دیں گئی کی دوسری طرف نیمگل کرامر ہی تھا کون

''اہے کینسل کردو۔''کوئین نے کہا اور عمارت کے بیرونی گیٹ کی طرف چل دیا۔ ''آپ کہاں جارہے ہیں۔ مسٹرکوئین۔'' ''واپس اسپین۔''کوئین نے جواب دیا۔ تب ہی اس کے پیچھےآنے والی کارسے ایک شخص اثر کراس کی طرف آیادہ فون پر کسی ہے بات بھی کررہاتھا۔ طرف آیادہ کو جو بھی چاہیے اسے دو۔'' دوسری طرف سے کہاتھا۔

طرف ہے کہاتھا۔ "جناب اگرآپ کو بیرجگہ پہند نہیں ہے تو ایک اور اپارٹمنٹ ہے بہت پرائیویٹ ہے اور خاص شخصیات کے لیے ہے۔" "ایڈریس۔" کوئین نے کہااوراس شخص نے ایک

ایدرین - توین کے بہااوراس میں خایک کارڈاس کے ہاتھ میں تھادیا کو مین اثبات میں سرہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا چراس سڑک پر پہنچ کرایک نیکسی کو ردکا تھا اور اسے بچھ ہوایات دیں چندہی کحوں میں نیکسی نظروں سے اوجھل ہوگئ تھی اور دوسری کار میں اس کے پیچھے آنے والے لوگ کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے تھے جس میں سمرویل اور میکز بھی شامل تھے۔ گئے تھے جس میں سمرویل اور میکز بھی شامل تھے۔ کو مین کین سلطنس کے علاقے میں واقع آبک کو مین کین سلطنس کے علاقے میں واقع آبک ایار شمنٹ کے سامنے نیکسی سے انز اٹھا اور مطلوبہ نمبر کے فلیٹ پر پہنچا تھا جو تیسری منزل پر واقع تھا ملازم نے درواز و کھولاتھا۔

''تم کون ہو؟''ملازم نے پوچھا۔ ''میں آگیا ہوں،تم جاؤ۔'' کوئمین نے کہا اور فلیٹ میں داخل ہوگیا پھراس نے فلیٹ کا جائزہ لینا شروع کردیاتھا۔

فلیٹ ایک بڑے ڈرائنگ روم ایک سٹنگ روم اور دوچھوٹے کمروں پر شمل تھا کوئین نے بڑا کمرہ اپنے لیے پہند کیا تھا اس کے یہاں پہنچنے کے تین منٹ بعد اس کے پیچھے سمرویل ، میکرا، کوئن (آپیش پولیس '' بیریسے پتا جلےگا؟'' کوئین نے پوچھا۔ كججه دبريتك بات سنتار بالجعر ماؤته پيس پر باته ركه كر كونتين كي طرف مزابه '' کرامر ہےدہ ون فیلڈ ہاؤس سے بول رہاہےدہ

تم سے ملنے وہاں کمیا تھا تو پتا چلا کہتم وہاں کہیں ہووہ يبالآنا جابتائي

" مھیک ہے۔" کو تمین نے کہا۔

پھر ہیں منٹ کے بعد ایک سادہ کار میں کرامر وہاں چینے گیا تھا کوئین نے سٹنگ روم میں اس سے ملاقات كم محى يور \_ فليث ميس سفنے واليا آلات کے ہوئے تنے اوران کی تفتیکوسنی جارہی تھی وہ پہلے بھی ایسے حالات میں کام کریکے تھے کرامرکو یوں لگ رہاتھا جیسے وہ امریکی ریاست میں موجود ہواوران کے درمیان ره کرکام کرر با بهوده بهت مختاط انداز میں بات

وجهے كيا كيا ہے كيا ب كوجو مدد بھى جاہے ميں آپ کوفرانهم کرول میری حکومت برطرح آپ کی مدد کو تیار ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آ پ کو مایوی تہیں ہوگی۔" کرامرنے کہا۔

"میں اس کے کیے آپ کا شکر گزار رہوں گا. کوئین نے کہا۔

"آپ دراصل کیا جاہتے ہیں؟" کرامرنے

"اس كيس يركوني نئ معلومات اگر موني بين توميس جانناجا ہتا ہوں۔ ''کوئین نے کہا۔

'' نمیا ابھی تک اغوا کاروں نے کوئی رابطہ کیا؟'

الجمی نہیں۔" کرام نے کہا" کھے کالیں وصول ہوئی ہیں لیکن وہ جعلی ہیں جب تک ہمیں ہے نہ باچل جائے کیان کے یاس سائمن کارمک ہان ہے بات بیں ہوسکی۔" کرامرنے کہا۔

'' سائمن کے بارے میں چھے ذاتی سوالات جو سائمن ہی جانتا ہوا بھی تک کسی نے درست جواب مهيس ديايه

"اگرانہوں نے فون پررابطر کیا تو آپ اے کس طرح بینڈل کریں سے مسٹر کوئین؟" عمرامر نے

" 'رات دی بج کی خبروں میں ایک پلک اناونسمنٹ کراویں کہ جس کسی کے پاس بھی سائنن كارك ہے وہ امريكن سفارت خانے سے رابطہ كرے پھرامر كى سفار تخانے كى تبرديے جائيں۔ امریکی سفارت خانے کے تہدخانے میں سوچ بورڈ کی ایک لائن ہوگی جوان کالزکو چیک کرے کی اور درست كال كواس ايار منث ميس منقل كردے كى-" كوكين

"ختہارے ٹیلی کام کے لوگ ہر کال کوٹریس ر سکتے ہیں جو بھی سفارت خانے میں آئے گی۔" " ٹھیک ہے۔" کرامر نے کہا چروہ واپسی کے ليے کھڑا ہو کیا تھا۔

"چلو، میں مہیں کارتک جھوڑآ وُں۔" کو تمین نے الخصتے ہوئے کہا۔اسے کچھ یا تیں کرامرے کرناتھیں جودہ کرے میں لگے تھنیکی آلات کی موجودگی میں نہیں کرسکتا تھا اور فلیٹ کے باہر سٹر حیوں پر کوئی آلات بي<u>ن ت</u>ھے۔

امیں جانتا ہوں جس طرح بیسب ہورہا ہے حمہیں پسند تبیں آئے گا میں بھی اس صورت حال ے خوش جیں ہول۔" کوئین نے کرامر کے ساتھ فلیث کی سیر هیاں اترتے ہوئے کہا۔

جمہیں فون پرسب کچھسنائی دے گا اور میرے لوگ بھی سب سن رہے ہوں سے سے سم بالکل ریڈ ہو

کندن ہے جالیس میل دور حیار خاموش اور پریشان افراد بیشریات دیکھرے تھے دہ ایک چھوٹے ہے گھر میں موجود تھے ان کا کیڈر ان نشریات کی تفصیلات کو بردی تیزی سے اپنے دوساتھیوں کے ليے فرائسيى ميں ترجمه كررہا تھا ان كا ايك ساتھى ليجيئن تھا اور انگلش جانتا تھا اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت موتى توان كاليذرا كيلابى بابرجا تاتفااور بابر جاتے ہوئے وہ اپن تعلی موجھیں داڑھی لگا یانبیں بھولتا تھااس کی آئھوں پر سیاہ عینک بھی ہوتی تھی اور اس كے باقى تينوں ساتھيوں كے ليے سخت احكامات تھے كدوه كهركيول قريب بهي نظرتبين آئيس كاورنه بي کھرے باہرجانے کی کوشش کریں گے۔

خریں حم ہونے کے بعد اس کے بورپین ساتھیوں میں سے ایک نے فرانسیسی میں کچھ کہا جس یراس نے اثبات میں سر ملایا۔

و کل منے دیکھیں گئے۔ "اس نے کہا۔

اس رایت امریکن سفارت خانے میں دوسو کالیس وصول ہوئی تھیں جنہیں احتیاط ہے چیک کرنے کے بعد صرف سات كاليس كونين كودي كتيس جنهيس كوئين نے بہت خوشگوار انداز میں ریسیو کیا اور ہرکسی سے ایک سادہ سا سوال کیا جوسائمن کارمک کے بارے میں تھا تا کہ جی جواب دینے والے پر نظر رکھ سکے کیونکہ سیجے جواب وہی دے سکتا تھا جس کے یاس سائنن کارمک ہولیکن کسی کال کرنے والے نے رات دس بجے کی خبروں میں اغوا کاروں کے لیے دوبارہ کال نہیں کی کوئین ساری رات جا گتا رہا اور

سائمن كارمك كواغوا بوئے اڑتاليس تھنٹے ہو چکے

کی نشریات کی طرح کام کرے گالیکن صرف وہاں جاسکتا تھا۔ جہال بینصب ہوگا۔" کوئین نے کہا۔

"مُقْيِكِ ہے منہيں جو جاہے مل جائے گا۔" كرامرنے كہا۔

"اكيكة خرى بات-" كوئين حلتے جلتے تظهر كيا۔ ''انہیں پکڑنے کی کوشش مت کرنا اگر وہ فون كريں يا اگر لائن پر کچھ دير زيادہ باتيں كريں كوئي پولیس کی کارے سائرن بجاتی ہوئی ٹیلی فون بوتھ کی طرف مبیں دوڑے گی۔"

«میں جانتا ہوں مسٹر کوئین کیکن ہم سادہ کیڑوں "میں جانتا ہوں مسٹر کوئین کیکن ہم سادہ کیڑوں میں بولیس کے افراد کی ڈیوٹیاں لگا میں گے جوفون کال کے ذریعے کا پتالگا ٹیں گے۔"

'' کوئی احتقانہ حرکت مت کرنا۔'' کوئین نے کہا۔ '' جو کوئی بھی فون بوتھ میں موجود ہوگا وہ بھی انڈر پریشر ہوگااور ہم دونوں میں ہے کوئی نہیں جا ہے گا کہ مجرمول سے رابط ٹوٹ جائے اگراییا ہوا تو وہ تھبرا کر بھاگ سکتے ہیں اور بھا گتے ہوئے وہ اینے چھے ایک لاش جھوڑ جائیں گے۔" کوئین کی بات بر کرامرنے اثبات ميس سربلايا تفااور رخصت موكيا تفا-

پھرایک ہی محفظ میں کوئمین کامطلوبہ نظام پورے فليث ميس لكاديا كيا تفارات سيار مصنو بيح تك كوئين كواس كى فليش لائث مل كني تقى \_اس لائن پروه بغير سس کی مداخلت کے اغوا کرنے والوں سے بات كرسكتا تھا دوسرى لائن امريكي سفارت خانے كے سو کچ بورڈ کے ساتھ را بطے میں تھی اور تیسری لائن باقی كاليس آنے كے ليے چھوڑ دى گئى تھى۔

ایک اعلان شامل کردیا گیا تھا اور سائمن کار مک کے سمرویل اور سموراس کے ساتھ موجودرہے۔ اغوا کے دافعے کی تفصیلات کے دوران اسکرین پر چند فون تمبرآتے رہے تھے جن پر حکام سے رابطے کیا

مجھے Negotator سے بات کراؤ'' دوسری طرفء ہے کہا گیا۔ "میں آپ کی بات کراتی ہوں جناب " آپریٹر نے کہااور کال کو عن سے ملاتی۔ "كوئى ثالث سے بات كرنا جا بتا ہے جناب" اورصرف وهصيكنذ بعدكونين بات كرر باتفار "بلودوست تم مجھ سے بات کرنا جاتے ہو؟" کونٹین نے دوستانہ کہج میں کہا۔ دو جمهیں سائمن کار مک واپس جا ہے تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی بہت زیادہ میری بات سنو۔' "دو جہیں دوست تم میری بات سنو۔" کو غین نے

اس کی بات کاشتے ہوئے کہا۔'' مجھےاب تک بہت ی جعلی کالیں موصول ہوئی ہیں تم سمجھ سکتے ہواس دنیا میں احقوں کی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ تم مجھے ایک رعایت دومیرے ایک سادہ ہے سوال کا جواب دو' کوئین نے کہا پھراہے سوال یو چھنے میں چند کھیے کے اوران چند کھوں میں بیہ پتالگالیا حمیا تھا کہ کال اس شہر کے کس پلک کال ہوتھ ہے کی جا رہی تھی پھر يوليس كى گاڑياں بھى رواند ہو كئى تھيں بيسب 141 سيكنذ مين مواتفاليكن جب كاثريان مطلوبه يبلك فون بوتھ تک پیچی تو وہ خالی تھا انہیں در ہو گئی تھی کال کرنے والے نے صرف تین سیکنڈیات کی تھی اور پھرریسیور ر کھ کر تین سڑک یار جلنے والے ہجوم میں غائب ہو گیا

"تم نے اسے جانے دیا۔"سمرویل نے کہا۔ "مجبوری ہے ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہوگا۔'' کو تمین نے جواب دیا۔ ''آگرتم اےتھوڑی دیراورلائن پرمصروف رکھتے تو

تقےاوراس کے کیس میں کوئی چیش رفت جیس ہوئی تھی سائمن جس کمرے میں بند تھا وہاں روشنی مناسب نہیں تھی جب اے وہاں لایا گیا اس کے چندِ تھنے ے بعداس کے کمرے کے دروازے برتین وظلیں سنائي دى تصي اوراكيك كرخت آواز سنائي دى تصي "اینے سر پر غلاف پہن لو۔" اس سے کہا گیا چنانجهاس نے سر برغلاف پہن لیا تھا پھراسے محسوں ہواتھا کہوئی اس کے مرے میں آیا تھاای کے جانے کے بعد پھر در دازے بر دو دستک ہوئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ غلاف اتاردواس نے غلاف اتاردیا تھااس کے سامنے ٹرے میں کھانار کھا تھا جواس نے فورا ہی کھالیا تفااس نے اغوا کیے جانے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھااسے کھانا دیا گیا تھالیکن اس نے غصے میں واپس کردیا تھا پھراہیے ہدایت کردی گئے تھی کہ جب بھی دروازے پر تین دھلیں ہوں وہ سر پرغلاف مین کے اور دور متلیس ہول تو وہ غلاف اتاردے اسے اغوا کرنے والے بہت احتیاط کررہے تھے اس نے ان میں ہے کسی کی شکل جہیں دیکھی تھی جب اسے اغوا کیا گیا تھا تب بھی اس کےسر پرکوئی چیز مارکراہے ہے ہوش کردیا گیا تھا اور وہ ان کے چہرے ہیں دیکھ

ان اڑتالیس کھنٹوں میں وہ بند کمرے میں بڑا اسينے والدين كے بارے ميں سوچتا رہا تھا۔ اسے إندازه تفاكداب تك اس كے اغوا كى خبر انبيں ہو گئى ہو کی اور وہ بہت پریشان ہوں گے۔اسے اندازہ تھا کہ اس کی والدہ اس سے تتنی محبت کرتی ہیں وہ سوچ رہاتھا كماس وهوندنے كے ليے اب تك كوئى ندكوئى كارروائي شروع كردى تمي ہوگی

مبع کے نو بج ایک کال کوئین کے لیے موصول پولیس اس تک پہنچ جاتی۔ "میکرانے کہا۔

## قرآنی آیات کی عام فهم تفاسیرجنهیں مستق استنام اللہ

نے مستند تفاسیر اور حوالوں سے آراسته کیا ھے

| کتاب کا نام             |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| تغيرآ بإت ربناا تنا     | تغيير سورة اخلاص           |
| تغييرسورة النصر         | تغيرمعاذالله               |
| تغيير سورة الهب         | تغييرسورة العصر            |
| تغيرآ بإت اللدذ والجلال | تغييرسورة الكغرون          |
| تغييرسورة المختس        | تغييرسورة الفاتخه          |
| تغيير سورة القريش       | تغيير سورة كلمه طيب        |
| لقدخلقنا الانسان        | تغيير سورة معوذتين         |
| تغير سورة القدر         | تغيرسورة الكوثر            |
| آساني محيفے اور قرآن    | تغيرآ بإت السلام عليكم     |
| تغييرسورة الماعون       | تغيرآ بات بليما الذين امنو |
| عظ فترير                |                            |

امام اعظم حیات و فقهی کارنا ہے



www.pdfbooksfree.pk

اے احساس ہوا جیسے کوئی دروازے پر ہے۔ پیپ
ہول سے جھا نک رہا ہے وہ پھرآ نی ایملی کے بارے
میں سوچنے لگاوہ اس کے والد کی بڑی بہن تھیں وہ اکثر
اسے ساخل سمندر پر چہل قدمی کے لیے لیے جاتی
تھیں اور انہیں جانوروں کی ایسی کہانیاں ساتی تھیں
جن میں وہ انسانوں کی طرح با تیں کرتے تھے اس
نے دروازے کی طرف دیکھا اور زور سے چیا۔ اس
نے سوال کا جواب وے دیا تھا پھر دروازے میں
تقور کی جھری ہوئی اور سیاہ دستانہ پہنا ایک ہاتھ اندر
تیاورکارڈ باہر لے گیا پھر دروازہ بندہ و گیا تھا۔

"کتاب کا نام windoffnewlovs ہے۔"اس

''نھیک ہے دوست ہیں سمجھ گیا کہتم ہی سیجے آ دمی ہواورسائمن تمہارے پاس ہاب بینبرلواس لائن کو ہواورسائمن تمہارے پاس ہاب بینبرلواس لائن کو آف کر داور مجھ سے کسی اور بوتھ سے ہات کر داس تمبر سے محصے ہات کر سکتے ہومیر ہے ساتھ را بطے میں رہنا۔'' کوئین نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ پھر دہ خودکلامی کے انداز میں بولنے لگا۔

" کرامر، تم واشنگشن کو بتا سکتے ہو کہ جمیں مطلوبہ آ دمی مل گیا ہے۔ سائمن زندہ ہے اور وہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ " کوئین نے کہا اور اس کی آ واز امر کمی سفارت خانے میں موجودلوگوں نے سنی۔اس کی وجہ

''تم انہیں کیا احمق سمجھتے ہو کیا وہ یہ بات نہیں جانے کہ انہیں کال پرمصروف رکھ کرہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔'' کوئین نے غصے سے کہا۔ ''میں جاہتا ہوں کہ وہ مجھ پراعتاد کریں میں انہیں خوفز دہ کرنانہیں جاہتا۔'' کوئین نے کہا۔

''تم نے اس ہے کتاب کے بارے میں کیوں پوچھا۔''سمرویل نے پوچھا۔

"اب لیے کہ سائمن کارمک ہی جانتا ہے کہ جین میں وہ کوئی کتاب شوق سے پڑھتا تھا۔ یہ جواب بھی صرف سائمن ہی و ہے سکتا ہے۔اگر انہوں نے سیحیح جواب وے دیا تو ہمیں یقین ہوجائے گا کہ سائمن ان کے پاس ہے پھران سے سودا کیا جاسکتا ہے۔" کوئین نے کہااور سمرویل نے اثبات میں سر ہلایا۔ کوئین نے کہااور سمرویل نے اثبات میں سر ہلایا۔

سائمن کارمک کے قید خانے کے دروازے پرتین دشکیں ہوئی تھیں اور اس نے سر پرغلاف پہن لیا تھا اور جب اس نے وہ غلاف اتارا تھا تو کمرے کے دروازے کے قریب ایک کارڈ رکھا تھا اس وقت رات کے سوادس سے تھے۔

''جب تم بچے تھے اور چھٹیوں پرفن ککٹ کے علاقے میں رہ رہے تھے تو تمہاری آئی ایملی تمہیں کون کی کہانی کی کتاب سناتی تھیں۔''

ایک کتاب رڑھ رہا تھا جبکہ برطانوی ہولیس نے سارے علاقے کے فون بوتھ جھان مارے تھے تاکہ انہیں وہاں کوئی فنگر پرنٹ یا کوئی اور نشانی مل جائے جس سے بچرموں تک پہنچا جا سکے کیکن انہیں کامیابی تہیں ہوئی تھی۔ تھی کیکن اس نے ریسپور اٹھانے میں کسی عجلت کا

مظاہرہ جہیں کیا تھا چوتھی تھنٹی بھنے براس نے ریسیور

''ہیلو،خوشی ہوئی تم نے کال کی۔'' کوئین نے

کہا۔ ''تم۔''وہی گلبیعر کر جدارا واز سنائی دی۔ '' " ہاں بات کرو۔" کوئین نے کہاا سے اندازہ ہوگیا تھا کہدوسری طرف سے بولنے والے نے ماؤ تھے ہیں بر کی نشو پیرر کے ہوئے ہیں تا کہاس کی آ واز بدل جائے اور کوئی شناخت نہ کرسکے۔

''تم مجھے ہے بات کر سکتے ہو،میرا نام کوئین ہے کیاتم مجھے کوئی نام بتاؤ کے۔''

" بہیں۔ وسری طرف سے کہا گیا۔ "اوه بيتو جم بھي جانتے ہيں كہتم اپنااصل نام نہيں بناؤ محے سیکن صرف بات کرنے کے لیے میں مہیں نس نام سے بکاروں؟" کو تمین نے کہا۔

" ديلهوتم چاہتے ہو كيەسائمن كارمك حمهيں زندہ واپس ملے تو اس کے لیے مہیں قبت ادا کرنا ہوگی۔''

دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ''ہاں تھیک ہے کیکن تم کوئی نام تو بتاؤ میں کس نام ہے بات کروں ''موئین نے کہا۔ "تم بحصے zack کہدیکتے ہو۔"

" مھیک ہے زیک سنوتم میر کالیں ہیں سیکنڈ صرف میں سینڈ سے زیادہ ہیں کرتے ہو، میں کوئی جادوگر تو

كوئين كے كمرے ميں لكے حساس آلات تھے جواس كى سانسول كى آوازتك وبال پېنچار ہے تھے۔ كوئين كى بات سننے كے بعد كرامرنے لائن ير امریکامیں اوڈیل سے بات کر کے اسے صورت حال بتائی تھی اور اوڈیل نے صدر کار مک کوآ گاہ کردیا تھا کچھہی دیر بعدا یک گونج دارآ واز فون پرسنائی دی تھی۔ ''ہمارا تعلق لبریشن آ رمی سے ہے اور سائمن کارمک ہمارے پاس ہےاور جب تک آ زادہیں ہوگا جب تك امريكا أي تمام نيو كليئر بتصيار ضائع

''اوہ کوئین تم نے کر دکھایا انہوں نے خود کو ظاہر كرديا- "سمرويل نے كہا۔

• «تکیکن بیلوگ خط<sub>یر</sub>ناک ہیں بیسائمن کو مار بھی سکتے ہیں میہ پہلے ہی دوسیکرٹ ایجنٹ اور ایک بولیس المكاركومار يحكي بين-"ميكران كها-

''ليکن ميں جو بہتر مستجھتا ہوں وہ کروں گا۔'' کو عین نے کہا۔

" مجھےاندازہ ہو گیاہے کہ بیسیای دہشت گردہیں ہیں اور میری دعاہے بیصرف پیشہور قاتل ہی ہوں۔" کو کمین نے کہا تو میکرے اور سمرویل اسے جیرت سے

''تم ان کے پیشہ ور قاتل ہونے کی دعا ما نگ رہے ہواس میں الی کیا خاص بات ہے۔ "سمرویل

'اس میں خاص بات ہیہ ہے کہ پیشہ ور قاتل مَلْ بَعِي بَهِينَ كُرِ مِ كَالْ " كُونَين نے يَقَيْن سے كہا۔ پھراس شام جھے بچے تک اغوا کاروں نے فون نہیں کیا تھا کو میں بہت برسکون انداز میں اینے بیڈیر لیٹا

تہیں جواتن ہی در میں ساری باتیں کرلوں ہتم مجھے کچھے تھنٹوں کے بعد کال کرنا ہماری کالیں تی جارہی ہیں اور ٹریس بھی کی جارہی ہیں ہم پھر بات کریں گئے۔'' کو مین نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔'' زیک نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ کونٹین نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیورر کھ ویا تھا اور امریلی سفارت خانے میں بیکالیس سننے والا كرامر غصب بإكل ہوگيا تقا\_

""مجھ میں جہیں آتا کہ بیکوئین کس کی طرف سے کام کررہاہے وہ اس کے ساتھ دوستوں جیسا سکوک کر رہاہے۔لکتاہاس کاساتھدےرہاہو۔" کرامرنے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور خود کو مین کے فلیٹ میں موجود سمرویل اورمیکرا بھی اس کی اس حرکت کوہیں سمجھ سکے نتھے انہوں نے بھی کوئمین پر سوالوں کی بوجھاڑ کردی تھی کیکن کوئین نے ان کا جواب دینے کے بجائے خاموثی اختیار کی تھی اور پھرِ کتاب پڑھنے ليث كميا تقااس كامقصد صرف بيقا كهوه تسي طرح اغوا کاروں کے ذہن میں پہنچ جائے اور ان پر اپنا اعتماد بحال كرك اس في اندازه لكاليا تقا كه ذيك كوئي احق تبیس تھا چنانچہ آگر کوئین نے اسے رہیمی بنادیا کہ وہ کالیں مختصر کرنے کیونکہ وہ ٹریس ہورہی ہیں تو پی بات وہ جانتا بھی ہوگا اس کے بتانے سے کوئین کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ کوئین پرزیک کااعتماد بحال ہوگا

پھرز کی نے آگلی مجھ تک کوئی کال نہیں کی تھی۔ الکی صبح یونے نو ہے زیک نے چوتھی کال کی تھی اور بہت مختصر مات کی تھی۔

'' كوئين بات كومخضر كرو مجھے يانچ ملين ڈالر جاہيں جونوڻوں کی شکل میں ہوں۔''

ہوگا؟" كوئين نے كہااورز يك كوجيرت ہوئى كركوئين رقم کےوزن کی بات کیوں کررہاہے۔

'' دیکھوکوئین میرے ساتھ کوئی حال مت چلنا ورنہ میں مہمیں سائمن کی انگلیاں کاٹ کر جھیج دوں گا۔'' زیک نے کہا۔'' تمہارے ساتھ کون ہے؟'' زیب نے پوچھا۔

"ايك جاسوس تم كيا مجھتے ہوانہوں نے مجھے اكيلا جھوڑاہوگا۔'' کوئین نے کہا۔

"میں نے جوکہاوہ کربھی سکتا ہوں۔"زیک نے پھردھملي دی۔

" دیکھوز یک تمہاری اور میری ایک ہی حیثیت ہے ہمارا کام ہے کہ جوہمیں کرنا ہے وہ کریں میرا کام سائنن کوآ زاد کرانا ہے اور تمہارا کام رقم حاصل کرنا ہے اب فون بند کرو کال مبی ہورہی ہے پھر بات کریں تے۔'' کونٹین نے کہا۔

"رقم فوراً جاہیے کوئین۔" دوسری طرف سے کہا

۔ "مجھے سائمن کے والدے باتِ کرنا ہوگی تم پھر کال کرنا چوہیں گھنٹے کے بعد سائمن کیسا ہے۔''

" آبھی تک توضیح ہے۔"زیک نے کہااور فون بند

اس شام کوئین کے ایار شمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی سب کا خیال تھا کہ زقیک اب اگلی متح تک فون تہیں کرے گا اور امریکیوں کوسو پننے کا موقع وے گا كوكناس ميثنگ ميں موجود تھا۔

"تم زیک کو بتا سکتے ہو کہ واشکٹن اس سودے کے لیے راضی ہے۔" کون نے کہا" بیاطلاع بیں "زيك ....زيك خدا كے ليعقل كے ناخن لو مند يہلے بى آئى ہے مجھے خود يہ بات پيند نہيں آئى تہمیں پتاہے بیلتنی برسی رقم ہےاوراس کا کتناوزن کہاتی آسانی سے حکومت مان گئی فائیوملین ڈالرایک

''اس کام میں کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس میں تاخیر تو ہوگی لیکن ہم سائمن کو زندہ سلامت آزاد کرا سکیں گے۔'' دنتہ کمیں شکام سے کا سامہ میں میں میں کا لیسٹ

''تو پھر واشتگٹن کو کیا بتایا جائے۔'' کولن نے '

'''نہیں بتاؤ کہ انہوں نے بچھے سائمن کو واپس لانے کی ذمہ داری دی ہاور میں وہی کررہا ہوں اگر وہ بچھے اس کیس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے وہ یہ بات صدر کارمک کو بتا دیں۔'' کوئین نے پرسکون انداز میں کہا۔اس کی اس بات پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میٹنگ ختم ہوگئی تھی۔ اگلی بار جب زیک نے فون کیا تو کوئین بہت ہی مدنہ و آمر دانداز میں اس سے خاط میں ا

معذرت میزانداز میں اسے خاطب ہوا۔
''دیکھوزیک میں نے صدر کار مک سے ذاتی طور
بریات کرنے کی کوشش کی لیکن میمکن نہیں وہ بہت ہی
ممکین صورت حال سے گزررہ ہیں میرا مطلب
ہے کہم کی وجہ ہے وہ بات کرنے سے ۔۔۔۔!''

'''بات مخضر کرو۔'' دوسری طرف سے بخق سے کہا گیا۔''مجھے رقم حیا ہے ادربس۔''

"میں مہیں یقین دلاتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں پانچ ملین ڈالر بہت بڑی رقم ہادران کے پاس اتنی رقم کیش کی صورت میں موجود نہیں وہ مختلف ٹرسٹ فنڈ زمیں گئی ہوئی ہادرا سے جمع کرنے میں وقت گے گائی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں تمہیں نو سو ہزار ڈالر دے سکتا ہوں اور بہ رقم جلدی مل سکتی

'''مجھے نہیں معلوم مجھے مطلوبہ رقم ہی جا ہے جا ہے تم کہیں سے بھی اس کا انتظام کرو میں انتظار کروں گا۔'' دوسری طرف سے کہا گیا۔ '''مھیک ہے لیکن اگرتم سیجھ کمی کرسکوتو اچھا ہوگا۔ '''مھیک ہے لیکن اگرتم سیجھ کمی کرسکوتو اچھا ہوگا۔ بڑی رقم ہے۔'' کوئین کی بات پرکون نے اسے جیرت سے دیکھا جیسے ایسے اپنے کا نوں پریقین نیآیا ہو۔

ی دو جمہیں ہے بات پسندنہیں ہے کو کین، امریکی حکومت اس سودیے پر راضی ہے اور تم راضی نہیں، کیا

ہم پوچھ کتے ہیں کہ کیوں؟"

النبر میمونکه اغوا کارول کی پہلی ہی ڈیمانڈ پر فورا مان اندر میرونکہ اغوا کارول کی پہلی ہی ڈیمانڈ پر فورا مان

جانا بہت خطرناک ہوسکتا ہے۔''کوئین نے کہا۔ ''اگر ہم نے اتنی آسانی سے بیہ بات مان لی تو وہ سوچیں گے کہ انہیں اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا جا ہے تھا۔انہوں نے علی کردی اورا یسے لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں اگر انہیں احساس ہوگیا کہ ان سے غلظی

ہوئی ہےتو اپنے اوپر غصہ کی حالت میں وہ برغمالی کو نقصان پہنچا کتے ہیں۔'' در ترسمج میں سریاس ندر دیتا ہے۔''

''تم شمخصتے ہو کہ زیک نفسیاتی ہے۔''سمرویل نے چھا۔

ی پیشی میں ہے۔'' کوئین نے کہا۔''یا ان میں سے کوئی اور ہو۔''

'' پھرتمہارا کیامشورہ ہے۔''کولن نے پوچھا۔ ''ابھی تو ابتدا ہے سائمن کارمک کا بغیر کئی نقصان کے آزاد ہوجانا دو چیز دل پر منحصر ہے ایک تو یہ کہ انجوا کاروں کو یقین ہوجائے کہ انہوں نے مناسب رقم مانگی ہے جنٹی زیادہ کہ سائمن کی فیملی دے سی تھی اور دوسری یہ کہ آہیں وہ رقم تب ہی ملے گی جب وہ سائمن کو زندہ سلامت ہمارے حوالے کردیں گے اور اس نتیج پروہ چند سینڈ میں نہیں پہنچ سکتے اور اگر پچھ وقت زیادہ مل سکا تو پولیس کے لیے بھی ان تک پہنچنا آسان ہوجائے گا۔''کوئین نے وضاحت کی۔ آسان ہوجائے گا۔''کوئین نے وضاحت کی۔

کیالڑ کا ٹھیک ہے۔'' کوئین نے یو چھا۔

''زیک مجھے ایک سوال کا جواب اور جا ہے کیونکہ میرے سر پر جولوگ مسلط ہیں وہ مطمئن تبین ہورہے به بنادُ كه دس سال كي عمر ميس سائن كاجو يالتو كتااس کے پاس تھااس کا نام کیا تھا۔اس کے بیچ جواب سے ممیں اندازہ ہوجائے گا کہ سائن تھیک ہے۔ ہم مطمئن ہوجا تیں سے اور تمہارا اس میں کوئی نقصان بھی ہیں ہے۔" کو نین نے کہا۔

'' تھیک ہے اور رقم میں جارملین ڈالر سے کم تہیں لوں گابس بیآخری بات ہے۔"زیک نے کہااور فون

ائم آخر کیا کررہے ہو۔"سمرویل نے اس سے

میں اس پر اپنے انداز سے پریشر ڈال رہا کے۔"زیک نے کہااور فون بند کر دیا۔ ہوں۔" کو تمین نے جواب دیا۔

کو نعین نے دویا تنیں زیک کے دماغ میں بٹھادی محصیں ایک تو بیر کہ کو نتین ایک اچھا آ دمی ہے اور اپنی س یوری کوشش کررہاہے کہ اچھی ڈیل ہوجائے میلن اس ر الميبلشمن كا دباؤ ہاس كے بعد كوئين كى كال دوسرےروزرات کے ساڑھے نو بج آئی تھی اس بار کوئین نے مزیدر قم مم کرنے کی درخواست کی تھی اور چند کمحوں کی گفتگو کے بعد زیک کو دوملین ڈالر لینے پر رضا مند کرلیا تھا زیک سارے فیصلے اس کے ساتھ بغیر کسی ہے مشورے کے فون کر کررہا تھا اس ہے بیہ اندازہ ہوگیا تھا کہ وہی تیم کیڈر ہے اور اسے بید فیصلے

کرنے کا اختیار ہے۔ "تم گدیھے سنو میں اہتمہاری کوئی مجبوری نہیں نند ہے۔ اب آگرتم نے رقم کم کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے صرف تیرہ دن میں حاصل کی ہے۔

جواب میں مہیں سائمن کے ہاتھ کی کٹی ہوئی الکلیاں ملیں گی۔''زیک نے غراتے ہوئے کہا۔

" زيك مين مجبور مول بيمطالبه خود تبين كرر ما مول مجھ پر بہت دباؤ ہے۔'' کوئین نے کہامیں نےتم سے بوجهاتفا كسائمن كارمك كيستح كانام كياتفاجواس نے دس سال کی عمر میں یالانھا۔ " کو تمین نے یو جیما۔ "اس کانام مسٹراسپوٹ تھا۔" زیک نے نا گواری

'' ٹھیک ہے مجھے اطمینان ہوگیا۔'' کوئین نے

اب میری بات عورے سنو۔ "زیک نے کہانہ المجصورهم كيش كي صورت مين تبيين جائية أحمق رم سوٹ کیس میں بحر کرلاؤ سے مجھے قم ڈائمنڈ کی شکل میں جاہے وہ چھوٹے سے پکٹ میں بھی آجا میں

زیک نے اب تک جنتنی بھی کالیں کی تھیں وہ سب پلک فون بوتھ ہے کی تھیں کیکن وہ اتنی مہارت ے بیکام کررہاتھا کہ ابھی تک اے پکڑائیس جاسکا تفاجب بهى يوليس كال بوتهدكا بتالكا كروبال تك يبيحق تھی۔زیک بیائب ہو چکا ہوتا تھا۔اس کی کال چند سيئنڈ کی ہوتی تھی۔

دوسرے روز دو پہر کے وفت کولن، کو تعن سے ملنے اس کے فلیٹ برآیا اس نے تکنیکی آلات کے ذريعيحوننين اورزيك كاساري تفتكوامر يكن سفارت خانے کے تہدخانے میں من کی حی۔

'تم نے اپنی آ' چھیج مار کیٹ کا بھاؤ ۲ ملین ڈاکر پر روك ديا-"اس فطنز بيانداز بين كها\_

" میں اس بر کوئین کومبارک باد دیتا ہوں۔" وہاں سنوں گا اور دوملین ڈالر ہے کم برکوئی بات جبیں ہوگی موجود کرامرنے کہا۔بیاس کی کامیابی ہے جواس نے

'' ابھی چنددن اورنگیس گے۔'' کوئمن نے کہا اور کون نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ''تم نے سناہی ہوگا۔ وہ کیش کے بجائے ڈائمنڈ ما تک رہا ہے اور اس کا انتظام کرنے میں کچھ وفت زیک نے کہا۔ کے گا۔ کیا تمہیں مجرموں کا کچھسراغ ملا؟" کوئین

> د مہیں ہم نے سارا علاقہ حصان مارا ہے کیکن وہ بہت ہوشیار ہیں۔" کون نے کہا۔

> > "جم ببرحال اپنا كام كرد ہے ہيں۔"

''تم کے سوچا کہ ڈائمنڈ اُن تک کیسے جا کیں سے۔''کون نے بوجیعا۔

"بيكام مين خودكرول كار" كوئين في جواب ديا۔ " كيكن يادر بان كيساته كسي ماكوني آلدند لگادینا اگراہیں بتا لگ گیا تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس کا

انداز چمہیں بخو بی ہے۔'' ''تم فکرنہ کرو، ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہم مجرموں کو پکڑنے کی کوشش ہر حال میں کریں ہے۔" کولن نے کہا۔ کچھدر وہاں رکنے کے بعد کون واپس چلا گیا تقااور کوئین نے ہیرے جمع کرنے کی ذمہداری کون کو دےدی تھی۔

اس رات جارول اغوا كارول ميس بهت بي كرما محرم بحث ہوئی تھی،

"ا پی بھونڈی آ وازیں نیجی رکھو۔" زیک نے غرا كراييخ سأتهيول كوڈانثاوہ جانتاتھا كہاس كےساتھ رہ کرصبر کا پہانے لبریز ہو گیا ہے سائمن کواغوا کرنے کے بعدوہ لوگ ایک گھر کے اندر محصور ہو کررہ مھنے تھے۔ جہاں انہیں رات دن رہنا تھا۔ وہ بولیس کی نظروں میں تہیں آنا جاہتے تھے ان سب کو اعتراض تھا کہ زیک نے کوئنین ہے دوملین ڈالر میں سودا کیوں کیااور وه رقم محمثاتا كيون جار ہاہے۔

"میں بیہ معاملہ جلد از جلد نمثانا جا ہتا ہوں۔ ہمارا زیادہ دریبہاں رہنا خطرے سے خالی مبیں برطانوی پولیس ہمیں بھو کے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہے۔''

"لیکن ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔" اس کایک ساتھی نے کہا۔

" مجھے اندازہ ہے لیکن کچھ یانے کے لیے کچھ قربائی وینا ہوئی ہے ہم سب چند دنوں میں امیر ہوجا تیں کے پھرآ رام سے زندگی گزاریں سے بس م کھودن کی ہی بات ہے۔' زیک نے الہیں سمجمایا اس کی بات براس کے ساتھی مطمئن ہو سے متھ لیکن زیک خود پریشان تھا۔روز بھیس بدل کرفون کرنے جاتا تفااور لسي بهي لمح بكرا جاسكتا تفا پھر جبات تعلی مو مچھوں اور داڑھی کے ساتھ پکڑا جاتا تو اس بر كيے جانے والے شك كوكوئى محتم تبيس كرسكتا تھا وہ خود ان معاملات كوجلداز جلدتمثانا حابتا تھا وہى جانتا تھا کہ دہ سرکوں پر ہولیس کی موجود کی میں کس طرح کال كر كے فرار ہوتا تھا اس ميں اس كے ليے بہت خطرہ

''جاؤ جا کرلڑ کے کو کھانا دو۔''اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔

سائمن کواس تہدخانے میں پندرہ دن ہو گئے تھے وہ جان حمیا تھا کہ اس کے والداسے آزاد کرانے کی كوشش كرريب بي اسے قيد تنهائي ميں كوئي سہولت حاصل مبین تھی نداخیار، نه کتاب، نه نی وی، نه ریزیو اسے وقت گزار نامشکل ہوتا تھاوہ پھربھی اینے ذہن کو برسکون رکھنے کی کوشش کرتا تھاوہ یا قاعد کی ہے ورزش عرتا تھا اس نے ابھی تک اپنا جو گنگ کا لباس اور جوتے بہنے ہوئے تھے جن میں سے اسے اب بوآنے للی تھی اس کے کمرے کی ہردوسرے دن صفائی کردی

میں بیٹھا کائی بی رہاتھا کون نے افیجی کیس تیبل بررکھ دیااور پھراس نے الیجی کیس کھول کر ایک مختلیں ڈبہ نكالانتفااوركونين كي طرف بروهاديا تفا\_ "میں نے امانت مبح سے پہلے مہیں پہنچادی ہے كونتين-"اس نے ڈبا كونتين كونتماديا۔ " بياكككوكرام سے زيادہ بي تقريباً تمن ياؤند ك قريب - كياتم جائة ہوكہ كھول كردكھاؤں \_ "اس و بنبیں ضرورت نہیں ہے۔ '' کو نمین نے کہا۔ '' " اگرىيسادەشىشە بوياكۈكى اوردھوكا بواتو كوكى بھى سائمن كاسرار اسكتاب." "وہ ایسانہیں کریں ہے، بیتمام ڈائمنڈ اسلی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ کال کرے گا۔" کوکن نے ''دعا کروکہوہ کال کر لےوقت زیادہ ہو گیا ہے۔'' کونٹین نے کہا۔ ''اور تبادله کب ہوگا۔'' کولن نے یو حیما۔ "بيهما ج فيصله كريس محے-" كونتين نے كہا۔ "تم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرو مے کوئین۔" "ايے طریقے ہے۔" کوئین نے جواب دیا اور اٹھ کرائے کرے میں چلا گیا۔ پھردو پہرایک نے کرمیں منٹ پرزیک نے کال "كوئين بيآخرى كال ہے۔"اس نے كہا۔ "زیک میرب دوست، میرے سامنے ایک ہو؟'' كونتين نے كہا۔ " تھیک ہاب میری ہدایات سنو۔ و البیں زیک " کوئین نے اس کی بات کاٹ

جاتى تقى كھانا اجھانہيں ملتا تقياليكن وفت كث ر ہاتھا اس کی موچھیں اور داڑھی بڑھ کئی تھی سر کے بال بھی ليے ہو سے تھے جنہيں وہ اسے ہاتھوں كى الكليوں سے درست کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مقرره وقت سے ایک دن او برہو گیا تھا لیکن کو نمین کو ڈائمنڈنہیں ملے تھے جنہیں زیک کو دے کر وہ سائمن کوآ زاد کراسکتا سارا معاملہ کون نے اینے ہاتھ میں لیا ہوا تھا وہ جاہتا تھا کہ بیکام وہ خود کرنے اور برطانوی افسران سے داد حاصل کرے آخر کارکوئین نے امریکا کے نائب صدر اوڈیل سے خود بات کی۔ "كوئين تم كياكرر بهو؟"او ثيل نے غصے سے "میں کیا کررہا ہوں۔" کوئین نے جیرت سے دہرایا۔ ''یاد رکھیں مسٹر اوڈیل اگر مجھےمقررہ وقت پر ''یاد رکھیں مسٹر اوڈیل اگر مجھےمقررہ وقت پر ڈائمنڈنبیں ملےتو سائمن کی زندگی کوخطرہ ہوسکتا ہے میں اغوا کرنے والوں کو مزید تہیں روک شکتا میں نے ڈائمنڈفراہم کرنے کے بارے میں کون کوتمام ہدایات دے دی تھیں۔" کوئین نے بتایا۔ ''اوہ میں خوداس معالمے کود یکھتا ہوں۔'' ''اوڈیل نے کہا۔'' "وائمند محصكل مبع سے يہلے يہليل جائيں۔" کونتین نے کہااورریسیورر کھویا۔ پھرامریکی نائب صدراوڈیل نے اینے طور پراس معاملے کو ہینڈل کیا تھا امریکا ہے وہ ڈائمنڈ انہوں نے روانہ کردیے تھے اور برطانیہ میں کوئین کے ساتھ اس کیس پرکام کرتے ہوئے کون کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیالے میں چیکدارڈ ائٹنڈر کھے ہیں اب بولو کیا کہتے وہ ائر بورٹ سے ڈائمنڈ وصول کر کے کوئین تک صبح ہونے سے پہلے پہنچادے پھراییا ہی ہواتھا۔ جب کولن کوئین کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ سٹنگ روم

ہیں۔''اورریسٹورنٹ کا مالک فون کا جواب دینے کے بحائے ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف بھا گاکوئین نے پھر لی سے ریسپوراٹھا لیا تھا دوسری طرف زیک

مسنوز یک بنمبرتکھو۔" کوئین نے کہا۔ "كيامصيبت ايآخر بوكيار باسي-"زيك نے

"9353215" كوئين نے اس كا جواب وینے کے بجائے بمبر بولا۔

" لکھالیا؟" اس نے پوچھا۔" دیکھوزیک اب سے معامله صرف ہم دونوں کے درمیان ہے میں ان سب كو دهوكا دے كرآ حميا ہوں اب بيے كے بدلے ڈائمنڈ کا سودا ہم کر سکتے ہیں کوئی ٹرک جہیں ہے تم مجھ برجروسا كرسكته بورتم سائه منث بعد بجصاس تمبرير فون کرواور آگر توے منٹ تک مہیں کوئی جواب نہ ملے تو تم سمجھ لینا کہ بینمرٹرلیں نہیں ہورہا ہے۔' كوئين نے كہا اور جواب كا انتظار كيئے بغير فون بند

دوسری طرف المحینج میں بیٹھے لوگوں نے چندہی سكند ميں وہ تمبر ترنس كرايا تھا جوكونين نے يہلے زيك کو دیا تھا اور جب انہوں نے کال ریسیو کی تو کوئٹین جملے کا آخری حصہ بول رہاتھا۔

''اگرنوے منٹ تک جواب نہ ملے تو تم سمجھنا کہ کال ٹریس ہور ہی ہے۔''

"اوه گدهااس نے اے کوئی اور تمبر دیا ہے۔"اس اس کے فلیٹ کی طرف سے میکرا اور سمرویل بھا گتے وہ بے تہارے پھل لے کر بھاگ رہے ہوئے اس کی طرف آرہے تھاس نے قریب سے

ئيسب مير عطريقے سے ہوگا۔ ہوسكتا ہے ك میں حمافت کررہاہوں زیک سیکن اس سارے معاملے میں صرف میں ہی واحد محص ہوں جس برتم بھروسہ كريطة بواور تهبين ايبا كرنابي بوكاايك پنسل ليلو من جهيس كحف كهوانے جاربابوں "كوئين نے كہا۔ " کونمین میری بات سنو ـ" زیک نے کہا۔ ''تم سنودوست، میں جا ہتا ہو*ں کہم کسی اور بوتھ* ے مجھے حالیس سینڈ میں کال کرو اس تمبر پر

3701204 كونين في تمبر بولا "اب جاؤك اس نے جیخ کر کہا پھر فون بند کیا قریب رکھا ہوا البیجی کیس اٹھایا جس میں ہیرے تضاس نے غلط کہا تھا کہ ہمیرے ایک پیالے میں رکھے ہیں پھروہ تیزی ے الیجی کیس کیے ہوئے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ "جوجہاں ہے وہیں رہے میرے پیچھے کوئی تہیں آ يے گا۔ اس نے جيخ كركها تفااور فليث ميں موجود برخض سأكت ره كياتها كهاجا نك بيكياموا-

"بد کیا حمانت کررہا ہے۔" امریکی سفار بخانے میں موجود ٹیم کے ایک ممبرنے کہاجو چوہیں تھنے کوئین کے فلیٹ میں ہونے والی ہر گفتگوس رہے تھے۔ " کوئین فلیٹ سے نکلنے کے بعدسڑک پر تیزی ہے بھا گتا جار ہاتھااس نے جونمبرز یک کولکھوایا تھاوہ کسی بوتھ کا نہیں تھا بلکہ اس سڑک پر واقع ایک ریسٹورنٹ کا تھا جو کوئین نے ایک موقع کرائے پاس لکھلیا تھااس نے بھا گتے ہوئے دوسر سےریسٹورنث كے شیشے ہے اندر دیکھا اس كا مالك كسى كام سے نے كہا۔اس كے ساتھ برطانوى يوليس آفيسر جمى تقے كاؤنثر سے بٹ كيا تھا كوئين ريسٹورين ميں داخل ہوا جودوسر فون پرصورت حال حكام كوبتار ہے تھے۔ اس وقت ریسٹورنٹ کے فون کی تھنٹی بی اور کو تمین کوئمین ریسٹورنٹ سے نکلاتو اس نے دیکھا کہ نے ریسٹورنٹ کے مالک کی طرف دیکھا۔

گزرتے ہوئے ایک موٹر بائیک والے سے اس کی ہیروں کا پیکٹ نکال کراپئی جیکٹ کی جیب میں رکھالیہ انٹیک چینی اور وہاں سے روانہ ہوگیا میکرانے آگ تھا اور خالی اٹیجی کیس قریب کھڑی ایک گاڑی میں بڑھ کراہے پکڑنے کی کوشش کی تھی کین اس کا ہاتھ ڈال دیا تھا جسے پچھ ہی دیر بعد برطانوی پولیس نے پکڑ مرف کو کیوں کی کوشش کی تھی گئیس ہی ملاتھا جس کو کمین کے وہاں انہیں خالی اٹیجی کیس ہی ملاتھا جس کو کمین کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میکرا آپارے میں اس کار کا مالک پچھ ہیں جانتا تھا۔ اور سر ویل واپس فلیٹ میں آگئے تھے اور امریکن کو کوئین نے زیک کو دوسری بار جونمبر کھوایا تھا وہ

"اوہ یہ کو عین مصیبت بنا ہوا ہے پتائہیں اب اس کے دماغ میں کیا چل رہاہے؟" کون نے وہاں موجود اپنے ساتھیوں سے کہا۔

"اوراب اے کیے ڈھونڈیں گے؟"ایک ساتھی نے بوجھا۔

و مسئلہ نہیں اس المیجی کیس میں ایک ڈائر پیشن فائنڈرلگاہواہے۔''

"كيابي خطرناك ہے اگر بحرموں كواس كاعلم ہوگيا تو سائمن كى جان بھى جاسكتى ہے۔" أيك ساتھى نے كما۔

'' ''نہیں ایسانہیں ہوگا۔وہ بہت حساس آلہ ہےاس کا کوئی پتانہیں لگاسکتا۔'' کون نے کہا۔ ''اوراس کاریسیور۔''

"بہاں ہے ہمارے پاس بیددومیل تک کی رہ خ رکھتا ہے چنانچہ ہمیں فورا ہی اس کے بیچھے روانہ ہونا ہوگا۔" کون نے کہا۔

''ہم جیسے ہی اس تک پہنچیں سے یہاں اطلاع کردیں گے۔'' کون کے ساتھیوں نے کہا اور پھروہ ایک برطانوی پولیس کار میں وہاں سے روانہ ہوگئے تنھے۔

وہ کافی دریتک سکنلز کی مدد ہے اس کا پیچھا کرتے سائمن کارمگ کومرا ہوا یاؤ گے ہے تھے لیکن ایک مقام پروہ سکنلز ملنے تم ہو گئے تھے سے لیکن ہم تم پرنظر رکھیں گے۔' کیونگہ احتیاط کے پیش نظر کو ئین نے البیجی کیس ہے ''ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکیا

ہیروں کا پیک نکال کراپی جیک کی جیب ہیں رکھالیا تھا اور خالی البیجی کیس قریب کھڑی ایک گاڑی ہیں ڈال دیا تھا جسے پچھ ہی دیر بعد برطانوی پولیس نے پکڑ اللہ البیکی کیس ہی ملاتھا جس اربیس خالی البیجی کیس ہی ملاتھا جس اربیس خالی اللہ پچھ بیس ہی ملاتھا۔

ارب میں اس کارکا مالک پچھوٹے سے ہوئل کا تھا ایک مضافاتی علاقے کے چھوٹے سے ہوئل کا تھا کو کمین وہاں پہنچا تھا اور ایک کمرہ کرائے پر حاصل کو کمین وہاں پہنچا تھا اور ایک کمرہ کرائے پر حاصل کے وقت سے چند پہلے وہ ہوئل کے بار پر پہنچ گیا تھا اور کاؤنٹر کے قریب رکھے فون کے قریب رکھے اور کاؤنٹر کے قریب رکھے ہوں کے قریب رکھے اور کاؤنٹر کے قریب رکھے ہوں کے قریب رکھے اور کاؤنٹر کے قریب رکھے ہوں کے قریب رکھے ہوں کے قریب رکھے اور کاؤنٹر کے قریب رکھے ہوں کے تو کی کھڑی کے کہ کرپر کی کھڑیا تھا۔

"اس کے دیے ہوئے مقررہ دفت پڑھنی بجی تھی ادراس نے تیزی ہے ریسیوراٹھالیا تھا بار مین این کام میں مصروف تھا اس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی دوسری طرف ہے نے کوئی توجہ نہیں دی تھی

''دیکھوکوئین کوئی جالنہیں جلے گائم جانتے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔''زیک نے کہا۔

'''تم فکر مت کرو دوست ہم اب لڑکے کے تادیاں ہے۔ تادیلی بات کر سکتے ہیں۔''کوئین نے کہا۔ ''کل مبح 10 ہے میں تہمیں اس نمبر پرکال کروں گا۔''زیک نے کوئین کوایک فون بوتھ کانمبر بتایا۔ گا۔''زیک ہےکوئین نے کہا۔ ''ٹھیک ہےکوئین نے کہا۔

"اور خل بھی شہیں بتاؤں گا کہ ہم کہاں ملیں گے۔"زیک نے کہا۔

"میرے آدمی پہلے ہے اس علاقے میں موجود موں گے تم پرنظر رکھیں گے اگر کوئی بھی شک ہوا تو تم سائمن کاریک کومرا ہوا یاؤ گے تم ہمیں نہیں دیکھ سکو سائمن کاریک کومرا ہوا یاؤ گئے تم ہمیں نہیں دیکھ سکو گئے تی ہمیں ہمیں ہے۔" گئیں ہم پرنظر رکھیں گے۔" گئین ہم تم پرنظر رکھیں ہے۔" گئین ہم تھیک ہے اکیلا ہی آؤں گا۔" کوئین

داخل ہوئی تھی اور بہت آ ہت آ ہت مرینگتی ہوئی اس کی طِرف برحی تھی بھر جالیس قدم کے فاصلے بہآ کردک حَمَّىٰ تَقَى اس مِيں سامنے کی طرف دو افراد ہيٹھے تنھے جنہوں نے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے جن سان كي تميس جما كدري تيس اى المحكوتين کواپی پشت پر قدموں کی جاپ سنائی دی اِس نے محردن موژ کر دیکھا ایک تیسرا فرد وہاں کھڑا تھا اس نے کالالباس پہنا ہوا تھااس کے منہ پر بھی نیلے رنگ کا ماسك تقااس كے ہاتھ ميں ايك سب مطين كن تھى جے استعال کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آ رہاتھا۔ سامنے کھڑی وین کا پیچلا دردازہ کھلا ادر آیک درمیانے قداور درمیانے جسم کا حص باہرآیا۔ '' کوئین۔''اس محص نے کوئین کا نام لیا اور کوئین فوراً بہجان گیا کہوہ زیک ہے۔ " تم ذا تمنذلائے ہو، "اس نے پوچھا۔ " مجھے دو۔" زیک نے کہا۔ "تم لڑ کے کولائے ہوزیک۔" کوئین نے اس

کے بی انداز میں یو حصاب

"احتى مت بنوكياتم مجھتے ہوكہ ہم اسے چند پھروں کے عوض تہیں ویے دیں مے ہم پہلے انہیں چیک کریں ہے۔ونت کھے گاصرف ایک ڈائمنڈ بھی الرنعلى لكلاتو ممتهيس ازاديس محاكر وائمنذ اصلى ہوئے تو ہم لڑکے کو تمہارے حوالے کردیں مے۔"زیک نے جواب دیا۔

۔''زیک نے جواب دیا۔ ''نہیں پیطریقے نہیں چلےگا۔'' کو نمین نے کہا۔ ''میرے ساتھ کھیل مت کھیلو کوئین'' زیک

«میں کوئی تھیل نہیں تھیل رہا ہوں زیک میں بھی يج كود مكمناحا مهنامون تم بغير چيك كيية ائمند تهيس لو · كوئى دُائر بكشن ، كوئى البكشرا نكب دُيوائس نهيس کوئی مائنگروفون نہیں ہم جہیں چیک کرلیں گے۔'' '' میں نے کہا نا میں اکیلا آؤں گا۔'' کوئی حال تہیں چلی جائے گی صرف میں اور ڈائمنڈ اور بس'' کونتین نے کہا۔

'' ٹھیک ہےتم نو ہجے اس فون بوتھ پرآ جانا۔'' زیک نے کہااور فون بند کردیا۔

دوسرے دن ٹھیک نو بیجے کو تمین وہاں پہنچ سمیا تھا ادرایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بوتھ کی تھنٹی بجی تھی دوسری طرف سے بولنے والا زیک ہی تھا اس نے فون براے ایک جگہ کا پتابتایا تھا۔

، جنہبیں جیکا روڈ پر ایک اسٹیل ویئر ہاؤس کی عمارت میں آنا ہے اس کے دروازے ہر Babbidge لکھا ہوگا ۔ تیکسی دور ہی جھوڑ دینا اور پیدل آنا پھر حمیث سے اندر داخل ہو کر درمیائی حصے میں پہنچ کرانتظار کرنا اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوا یا کسی نے پیچھا کیاتو ہم سامنے ہیں آئیں گئے۔

زیک نے فون بند کردیا تھا کوئین بوتھ سے ہاہرآیا تفااوراس نے ایک کرائے کی تیکسی کی محی اور بتائے ہوئے بے کی طرف روانہ ہو گیا تھا اصل عمارت تک سنجنے نے پہلے ہی وہ لیکسی سے اتر عمیا تھا اور باقی راستہ اس نے بیدل ہی طے کیا تھا پھر اسٹیل ویئر ہاؤس کے سامنے وہ رکا تھا جس کے دروازے پر Babbidge لکھا تھا اس دروازے سے وہ اندر داخل ہوا تھا اور چلتا ہوا اس ویئر ہاؤس کے درمیانی حصے میں جا کررک گیا تھا اے محسوں ہور ہاتھا کہ جیسے کوئی چھپی ہوئی نظریں اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اس نے ایک تھنٹے انتظار کیا تھا پھرٹھیک گیارہ بج ایک بردی وین ویز ہاؤس کے دروازے سے اندر

كاور ميس بيح كوسجح سلامت ديمهے بغير ۋائمندنهيں دوں گا۔ میں اپنایقین کرنا جا ہتا ہوں کہ بچے تھیک ہے گئم بے شک بیکال چوہیں تھنے بعد کردینا جو کمنام اس لیے میں تنہارے ساتھ چلوں گا۔' کو تمین نے کہا ہوگی۔' کو تمین نے اسے اپنا پروگرام سمجھایاز یک شش اوراس براس کے سامنے کھڑے دواشخاص میں سے وینج میں نظر آرہا تھا۔

> ایک ہنیا۔ ''اپے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے ہو کوئین ''زیک نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"میرے ایک اشارے کی در ہے بہمہارا سراڑا دیں گےاور پھر میں ڈائمنڈ اور بچید دونوں کو لے جاؤں گا۔"زیک نے کہا۔

" بيات ہے تو كوشش كر كے ديكے لو۔" كوئين نے براعتاد کہے میں کہا۔'' کیاتم نے بید یکھا ہے۔'اس نے اپنا کوٹ سینے برے ہٹاتے ہوئے کہا۔ جہال اس کے سینے برخود کش جبکٹ بندھی ہوئی تھی۔ "بہت خوب لیکن بیاصلی نہیں ہے۔" زیک نے

مسنحرانها نداز میں کہا۔ "" و چیک کرلو" کوئین نے کہا اور زیک نے تنقیدی انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ زیک نے ویکھا كەكوئىن كےسيد ھے ہاتھ میں چھوٹا سار يموث جھی

تفاجس کا بنن وہ کسی کمیج بھی د باسکتاہے۔ "تم كرهے مجھے بتاتھاتم بہت كمينے ہوتم و كھے بھى كر سكتے ہواب كيا جا ہے ہو۔ 'زيك نے پوجھا۔ "میں تمہارے ساتھ چلوں گااورلڑ کے کودیکھوں گا كوئي مارا پيجيانبيل كرے گائم نے نقاب يہنا ہوا ہے وں ہمارا چھا بیں مرے ہے سے تعاب پہما ہوا ہے۔ میں شہبیں بھی شناخت نہیں کرسکوں گائم محفوظ ہو میں جانے سے پہلے تہیں اپنے سر پر پیغلاف پہننا أبين چيك كرلينا جبتم مطمئن موجاؤ توتم مجصاور

كركے جمارى لوكيشن بتاديناوه آ كرجميں آزاد كراليس

"اپنے ہاتھاویراٹھاؤ میں مہیں چیک کروں گا۔" زيك نے إلى پتلون كى جيب سے أيك آله نكالتے ہوئے کہا کو تمین نے اپنے ہاتھ او پر اٹھادے اور زیک نے سرکٹ ڈیٹیکٹر سے اسے چیک کیا اسے یقین ہوگیا کہ وہ خود کش جیکٹ اصلی تھی۔

" محمك باين باته من بكر ابوار يموث جيب میں رکھواور وین میں سوار ہوجاؤ۔" زیک نے چیجے بنتے ہوئے کہا۔

م مرکوئین نے وہی کیا تھا جس کی اس کو ہدایت کی كِيْ تَعْي اسے وين ميں رکھے ٹرنگ ميں بٹھا كراس كا ڈھکن بند کردیا گیا تھا اسٹرنک میں ہوا جانے کے ليے سوراخ بنے ہوئے تھے بدوئی ٹرنک تھاجھے تین ہفتے پہلے سائمن کواغوا کرنے کے کیے استعمال کیا گیا

وین جب وہاں سےروانہ ہوئی توزیک بی اسے ورائيوكرر باتفا كمريدوين لندن سے جاليس ميل دور واقع ایک کھر کے گیراج میں جاکرر کی تفی جب گیراج کا دروازہ بند ہو گیا تو تنیوں افراد نے اپنے کیاس تبدیل کیے تھے خرمیں زیک نے ٹرنگ کا ڈھکن كھول كوكو تعن كونكالا تھا۔

" چلو ہم تمہیں بیج سے ملواتے ہیں۔ لیکن گھ جب میں بیچے کو دیکھ کر اطمینان کرلوں گا تو میں ہے ہوگا۔ "زیک نے کوئین سے کہااور کو تین نے ان کی جیک اتار دوں گا اور ڈائمنڈ منہیں دے دوں گائم ہدایت کے مطابق غلاف سر پرچڑھالیا اے کچھ بھی نظرنبیں آرہا تھا چرکی راہدار یوں سے گزرنے کے عرب مر حمور کر طلے جانا اور پھر پولیس کونون بعدا ہے ایک کمرے میں دھیل دیا گیا تھا اور اس نے www.pdfbooksfree.pk ''میں مجبورتھا۔'' کوئین نے کہا۔ ''جی جاہتا ہے تہہیں اس وقت اڑا دوں۔''زیک نے کہا۔

"میراخیال ہے آم ایسا کرسکتے ہولیکن کرو مے نہیں جھے یقین ہے تہ ہیں جو چاہیے تھا تہ ہیں لگیا اب تم سکون سے ڈائمنڈ کو چیک کرواور آ رام سے فرار ہوجا و جھے اور بچے کوتم ہیں چھوڑ جانا پھرتم ہولیس کوفون کردینا جو تمیں یہاں سے رہائی دلائے گی۔" کوئین نے کہا۔ زیک نے فاموثی سے دروازہ بند کردیا تھا کوئین نے آگے بڑھ کرلڑ کے کے سر پر سے نقاب اتار دیا تھا اور پھر پانگ پر بچے کے قریب بیٹھ گیا تھا۔

اتار دیا تھا اور پھر پانگ پر بچے کے قریب بیٹھ گیا تھا۔

"میرا خیال ہے میں تمہیں پچھ اہم اطلاعات دیسکتا ہوں۔" کوئین نے سائمن سے کہا۔

ویسکتا ہوں۔" کوئین نے سائمن سے کہا۔

ویسکتا ہوں۔" کوئین نے سائمن سے کہا۔

دیسکتا ہوں۔" کوئین نے سائمن سے کہا۔

ویسکتا ہوں۔" کوئین نے سائمن سے کھا۔

تو ہم یہاں سے زادہ وکرام ریکا جارہے ہوں گےاور تمہارے والداور والدہ نے تمہیں بہت بہت ہیار کہا ہے۔'' کوئین نے کہا اور سائیس بین کر رونے لگا کوئین نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے کاندھے تقبیقیائے تھے۔

وہ رات کوئین نے تہد خانے میں سائمن کے ساتھ گزاری تھی سائمن ہے ساتھ گزاری تھی سائمن بیڈیر لیٹا تھااور کوئین دیوار کا سہارا لے کرفرش پر بیٹا ہوا تھا سائمن نے اس سے بہت سے سوالات کیے تھے۔

''دمسٹرکوئین؟''

" مسرو ین "
" مجھے صرف کو ئین کہوسرف کو ئین ، ۔"
" کیا تم ذاتی طور پرمیر سے والد سے ملے تھے؟"
" ہاں انہوں نے ہی مجھے آئی ایملی کے بارے میں بتایا تھا اور مسٹر اسپوٹ کے بارے میں بھی ۔"
میں بتایا تھا اور مسٹر اسپوٹ کے بارے میں بھی ۔"
" دو کیسے ہیں۔"

" ٹھیک ہیں پریشان ہیں ظاہر ہے اغوا کا واقعہ ہی

اپے پیچےدروازہ بندہونے کی آ وازی گی۔
''ابتم سرے غلاف اتار سکتے ہو۔'اس زیک کی آ واز سائی دی جو کمرے کے باہر سے بول رہا تھا کوئین نے غلاف اتارا تو خودکوایک تہد خانہ میں پایا جس کا فرش اور دیواریں کنگریٹ کی تھیں اور کونے میں ایک و بیٹا کی تاکس دبلا پتلا الڑکا بیٹا تھا جس کے سر پر بھی نقاب تھا کھر دروازے پر دود تنگیس مائی دیں اور لڑکے نے سر سے نقاب اتار دیا وہ اندھرے میں کھڑے لیے سر سے نقاب اتار دیا وہ دکھی ہو جی سے دور تھا۔
د کھی دہاتھا۔

سیمیں ہو۔'' سامنے کھڑے شخص ''ہیلوسائمن تم ٹھیک ہو۔'' سامنے کھڑے شخص نے بیارے یوچھا۔

''تم کون ہو۔' سائمن نے اس سے پوچھا۔ '' میں ٹالٹی کروانے والا ہوں ہم سب تمہارے لیے بہت پریشان تنظیم ٹھیک ہو،کوئین نے پوچھا۔ '' ہاں میں ٹھیک ہوں۔' نیچے نے جواب دیا ای وقت دروازے پر تنین دشکیں سنائی دیں اور نیچے نے پھر سر پر نقاب پہن لیا دروازہ کھلا دروازہ میں زیک نقاب پہنے کھڑا تھا۔

'' تم نے د کی لیا بچے کواب ڈائمنڈ دواس نے گرج کرکہا۔

''ہاں بیلو۔'' کوئین نے کہاتم نے اپناوعدہ پورا کیا ہے میں اپناوعدہ پورا کرون گا۔''

کوئین نے کوٹ اتارا تھا ادر ڈائمنڈ کا پیکٹ جو اس کی کمرے بندھا تھا کھول کرزیک کودے دیا تھا۔ ''یہ جبکٹ بھی مجھے دو۔'' زبیک نے کہا ادر کوئین نے بغیر کسی اعتراض کے خود کش جبکٹ اور ریموٹ اے دے دیا۔

" بجھے تم سے بیام پرنہیں تھی۔" زیک نے جیکٹ لیتے ہوئے کہا۔ ے اپنی موجودگی کا ایک ایک نشان منانے میں

مفروف رہے تھے۔ سائمن اور کونٹین کو وین میں کے جایا حمیا تھا اور سائمن کوٹرنک میں بند کرنے کے بعد کوئین کو دین كے بچھلے جھے میں بٹھا كراس بركمبل ڈال ديا كيا تھا جب ہے کوئین نے اندازہ لگایا تھا کہ انحوا کاریہ ہیں جاہتے کہ سائمن اور کوئین کو بولیس اس تھرے در بافت كرے وہ شايد البيس كبيس اور لے جا كر چھوڑنا عاہتے ہیں۔ جہاں سے بولیس کی رسائی ان تک نہ

اس بارجهی وین زیک ہی چلار ہاتھا۔اس باروین روانہ ہونے سے پہلے جاروں افراد نے اسپے سوٹ اور ماسک اتار کر پھینک دیے تصاور عام لباس میں تنے کی نے بھی وین کو کھر کے گیراج سے تکلتے نہیں د یکھا تھا ابھی مبع ہونے میں ایک محنشہ باتی تھا کو تین کو اندازه بيس تفاكر أنبيس كدهر لے جايا جار ہا ہے وين مِين موجود كوكي مخض بحي بات نبيس كرر ما تفا كم يحه دور جانے کے بعدوین رکی تھی اس میں سے دوافراد ہاہر آئے مخصاور انہوں نے کوئین کو تھسیٹ کرنیجا تاردیا تفاس کے یاؤں کھاس سے نگرائے تنصاب کے سریر اب بھی نقاب تھا وہ دونوں افراد پھر وین میں سوار ہو گئے تصاوروین کادروازہ بندہو کیا تھا۔

"زيك لركا كہال ہے۔" كونين نے جيخ كر

"و و مهیں اس روڈ پر دس میل آھے جا کرمل جائے گا۔"زیک کی آواز سنائی دی۔

"جیسے تہریں چھوڑا ہاسے بھی ایسے ہی چھوڑیں

بعد مظمئن ہو گئے تنے اس کام سے دہ رات بارہ ہے ۔ پھر دین وہاں سے آ کے روانہ ہوگئ تھی کوئین کو

الياتما-" 'كياتم ميرى والدوس ملے تھے۔" " بنیس وہ وائٹ ہاؤس ڈاکٹر کے ساتھ تھیں ىرىيتان تغيير كيكن ميك تغييل-'

'' کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ میں خیریت ہے

"مِس نے دودن پہلے انہیں بتایا تھا کہتم زندہ ہو، اب سوجادُ۔"

"اوک! ہم یہاں سے کب تک آزاد ہوں

' پیتو مبح ہی پتا چلے گا میرا خیال ہے دہ مطمئن ہوجا میں کے تو فرار ہوجا میں کے اور اگر بارہ تھنے بعد انہوں نے بولیس کوفون کردیا تو برطانوی بولیس چند کموں میں بہال پہنچ جائے کی اس کا انحصار نیک پر ہے۔" کوئین نے کہا۔

"زيك كياوه ان كاليذر<sub>ي</sub>ب"

رات کے دو بجے سائمن تھک کرسو گیا تھالیکن كوسين جاك ربا تحااور بابر سے آنے والى آ وازول ے اندازہ لگانے کی کوشش کررہا تھا کہ مجرم کیا کر رہے ہیں چھر منبح تین ہے دروازے پر تین وظلیں

''نقاب پہن لو۔'' سائمن نے سر کوشی میں کہااور وونول نقاب پہن لیے توزیک ایے ووساتھوں كے ساتھ تہد خانے ميں داخل ہوا اور سائمن اور كوئين کے ہاتھ پشت پر لے جا کرائبیں جھکڑیاں پہنا دی

بكاوراس كيسائلى دائمند چك كرنے كے "زيك نے كها فارق ہو مئے تھے لیکن مبح تنین ہے تک وہ اس کمر اپنے جسم میں نومبر کی شنڈی ہوا چیمتی ہوئی محسور

www.pdfbooksfree.pk

دسمبر ۱۰۱۵ء

ہوئی اس نے گھاس پر بیٹھے بیٹھے اپنے جھکڑی گئے ہاتھ اپنے کولبوں کے نیچے سے نکال کراپنے گھٹنوں کی طرف لاتے ہوئے اپنے بیروں سے باہر نکال کیے شھاس کام میں اسے چند منٹ گئے تھے پھران نے جھکڑی گئے ہاتھوں ہی سے اپنے سر پر چڑھانقاب اتارا تھا اور اطراف کا جائزہ لیا تھا۔

دوردورتک سبزہ تھااور سامنے ایک سیرهی سزک جا رہی تھی جس پرسے وین آگے گئی تھی۔ کوئین نے اس سمت دوڑ ناشروع کردیا بھروہ دومیل تک بھا گنارہا تھا کہ اچا تک اس کے راستے میں ایک ٹوٹا ہوا کیبن آیا جسے قس کے طور پراستعال کیا جا تارہا ہوگا وہ اندر گیا تو ایک نیبل پرفون رکھا تھا یہاں اس نے بندھے ہوئے ہاتھوں ہی کی مدد سے اپنے اپار ٹمنٹ کانمبر ملایا

ھا۔ ''ہاں۔''ایسے مرویل کی آ واز سنائی دی۔ ''سم۔'' کوئین نے پوچھااور سمرویل اس کی آ واز پہنچان میں۔ پہنچان میں۔

" ' ' اوہ کو نمین کیاتم ٹھیک ہواورسائٹن کیسا ہے۔"

" ' ٹھیک ہوں مجھے ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور
اب سک سائٹن کو بھی چھوڑ دیا ہوگا لیکن اسے آگے

کہیں روڈ پرچھوڑ اہوگا۔ ' کو نمین نے کہا۔

" کو نمین تم کہاں ہو؟ ' سمرویل نے ہوجھا۔

" میں نہیں جانتا ایک لیے سید ھے روڈ پر میں
ایک اجڑ ہے ہوئے میں اج کے جھوٹے سے دفتر میں
ایک اجڑ ہے ہوئے میں اج کے جھوٹے سے دفتر میں

یں ہیں جات ہیں ہے ہیں۔ ایک اجڑے ہوئے گیراج کے چھوٹے سے دفتر میں موجود ہوں اوراس فون پر لکھے ہوئے تمبر پڑھے ہیں است میں۔''

جارہے ہیں۔ ''کوئی مسئلہ ہیں،تم جہاں سے کال کر رہے ہو ایکھینج نے وہ نمبر لے لیا ہے۔جلد ہی تہہیں مدد پہنے جائے گی۔''سمرویل نے کہاای کیے کوئین کی نظر میز جائے گی۔''سمرویل نے کہاای کیے کوئین کی نظر میز میں برزے ایک رائنگ پیڈیر پڑی جس پر کیراج کا پتا

لکھاہوا تھا کوئین نے وہ پہاسم ویل کولکھوادیا چند کھوں میں ٹیلی فون لائن ڈیڈ ہوگئی تھی اور سمر ویل اور میکرا فلیٹ سے باہر آ گئے تھے یہی کال امریکی سفارت فلیٹ سے باہر آ گئے تھے یہی کال امریکی سفارت فانے کے ایکھی چنج میں بھی سی گئی تھی اور وہاں سے بھی ولیس اور سیکورٹی فورس کے افراد کوکون کی سربراہی میں روانہ ہو گئے تھے۔

کوئین فون کرنے کے بعد پھر روڈ پراس سمت ہوا گئے لگا تھا جس سمت وین کی تھی سے کا روشی پھیلنا شروع ہوگئی تھی کچھ دور بھا گئے کے بعد سے جھیئے میں اسے آیک کمزور ساجسما پی طرف بڑھا اور اس کے ہوا وہ اس سے تین سوگز کے فاصلے پر تھا اور اس کے عقب میں اسے برطانوی پولیس کی کار کے انجن اور سائرن کی آ واز سنائی و بے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی و بے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے ہمی پولیس کی مزید کار سے میں اسے برطانوی پولیس کی اور سے ایس کار کے پیچھے سائرن کی آ واز سنائی و بے رہی تھی۔ اس کار کے پیچھے ہمی پولیس کی مزید کار سے میں ۔

سائمن لڑکھ اتا ہوا بھاگ رہاتھا پولیس کی پہلی کار کوئین کے قریب پنجی ۔ کوئین کے قریب پنجی ۔

" لڑکا کہاں ہے۔" کون نے بوجھا۔ مرکز کا کہاں ہے۔" کون نے بوجھا۔

اس دفت کرامر کی کاربھی آ گئی اس نے بھی وہی سوال کیا کوئمین بھا گئے بھا گئے رک گیا۔

"وه .....وبال .....!" كوئين نے به مشكل سائس لينے ہوئے سائمن كى طرف اشارہ كيا اور انہوں نے مركز سائمن كى طرف اشارہ كيا اور انہوں نے مركز سائمن كى طرف و يكھا۔ منح كى دھند ميں اس كا بہولا ڈ گھ گاتا ہوا اپنی طرف تا وكھائی دیا اس كے ساتھ ہى كوئن كرامر اور كئی امر كی اور برطانوى پولیس والے اس كی طرف بھا گے سائمن كا بہولا ان سے دوسوگز کے فاصلے برتھا كوئين اپنی جگہ كھڑا رہ گیا تھا وہ اس سے زیادہ پر تھا كوئين اپنی جگہ كھڑا رہ گیا تھا وہ اس سے زیادہ پر تھا كوئين اپنی جگہ كھڑا رہ گیا تھا وہ اس سے زیادہ پر تھا كوئين اپنی جگہ كھڑا ہے کہ سائسیں پھولی ہوئی سے تھیں ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں۔

سمرویل نے آھے ہڑھ کراسے تھام لیاوہ لڑ کھڑار ہا تھا پھرسمرویل نے اس سے پچھ کہا تھا جسے کوئین س کر

بھی سمجھ بیں پایا تھا اچا تک ان سب کی آ تھوں کے سامنے چند لمحوں کے لیے تیز چندھیادیے والی روشنی هوئي هي اورايك دهما كيسنائي ديا تفاسائمن كاجسم تيزي ہے ہوا میں اچھلا تھا اور کئی حصول میں زمین پر واپس آ گیا تھا ان سب نے دھاکے سے ہونے والی لبرکو

"اوہ خدایا۔" اجا تک کرام کے منہ ہے نکلا تھا اس کے ساتھ ہی ایف بی آئی کا ایک آفیسر بھی روڈ کے كنار ي بين كيا تفااوررور با تفاسمرويل كي بعي چيني نکل کئی تھیں اور کوئین نے اپنا چہرہ اینے ہاتھوں میں چھیالیا تھاچند کھوں کے لیے سی کی سمجھ میں کچھیسی آیا تھا اس کے بعد کون تیزی سے سائمن کے جسم کی طرف لیکا تھا اور اس کے ساتھ ہی باقی یولیس والے

''نہیں سب ہٹ جاؤ۔'' کون نے تیزی سے کہا تقااور ہرکوئی جہاں تھاد ہیں رک سیا تھا۔

"تم احق " کون کو نمین پر برس پڑا ہے سب تمہارا قصور ہے بیتمہاری وجہ ہے ہوا ہے اور مہیں اس کے نتائج کو بھکتنا ہوگا۔" کون نے غصے سے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے کو تین کے منہ پر ایک زور دار مکایارا تھا اور کو ئین نے اس سے بیچنے کی کوشش نہیں کی تھی چہرے پر مکا کھانے کے بعد وہ لڑ کھڑایا تھا اور گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔

''اے کارمیں ڈالو'' کولن نے غراتے ہوئے کہا پھر کرامر اور سمرویل ،کوئین کو لے کرواپس لندن میں اینے فلیٹ کی طرف کیلے گئے تھے کون نے انہیں نائب صدراوڈ بل کوفون کیا تھا. ہدایت کردی تھی کہ کوئین کوکسی وقت بھی یو چھ کچھ کے "کیا .... یہ کیسے ہوا .... اوہ خدا کے لیے بتاؤیہ

نی آئی کے افراد کے ساتھ ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ تے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے کام کا آغاز کرو یا تھا سائمن كى لاش كوافها كر ليبارثرى نيهنجاد يا حميا تعااوركون نے سب سے پہلے سر ہیری میرٹ کواس واقعے کی اطلاع دى تھى\_

"كول كياكسي بهي طرح بدكها جاسكتا هي كداس حادثے میں برطانوی عہد بداروں کی کوئی کوتاہی ہے۔'سرہیری میرٹ نے پوچھا۔

' ' ' ' ' نہیں جناب دراصل کو تمین اینے ایار شمنٹ سے نكل بها گا تقاييسباس كابى كيادهراباس كاخيال تھا کہ برطانوی ذمہ داران اس معاملے سے اچھی طرح نہیں نمٹ عمیں سے چنانچہ اس نے اسمیلے ہی اس معرکے کوسر کرنا جاہا تھا اس نے جیسے جاہا اس معالے و بینڈل کیا ہے اور وہ اس کام میں نا کام ہو گیا

ٹھیک ہے مجھےفورا ہی وزیراعظم کو بتانا ہوگاتم ہر قیت برمیڈیا کواس معاملے سے دورر کھنے کی کوشش كرنا أكرزياده صورت حال خراب بهوئى توجم كهد يحكت بیں کہ سائمن کارمک ہمیں مردہ حالت میں ہی ملاتھا ليكن الجهى تهبيل اور مجھيے لمحه به لمحه نتى صوصورت حال رتحال بتاتے رہنا جا ہے کتنی بھی جھونی سی بات کیوں ۔،ومیں جاننا حاموں گا۔''ہیری میرٹ نے کہا۔ ''او کے جناب ''کون نے جواب دیااورفون بند كرديااس وفتت تك سائمن كارمك كفل كي اطلاع واشنکٹن چہنچ چکی تھی اور فلیٹ پہنچ کر سمر ویل نے بھی

سب کیے ہوا؟" اوڈیل کی سمجھ میں پچھ بیں آیا تھا مبح ای کے بعد جائے حادثے رکئ تحقیقاتی تیمیں کے یانچ بجآنے والی کال کے لیے اس نے سوحاتھا بھنے گئی تھیں ان میں پولیس کامحکمہ ہی آئی اے، ایف کہ بیسائمن کی رہائی کے بارے میں ہوگی لیکن ایسا مارگریٹ تھیج نے پوچھا۔

''ہاں کچھ اطلاعات یہاں پیچی ہیں میں جاہتا ہوں کہ کو نمین سمر و بل اور کرامر کو واپس امریکا بجھوا دیں انہیں سائیمن کی باڈی کے ساتھ ہی بھیج دیں اور سائمن کی بوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ۔'' اوڈ بل نے کہا۔ ''ہاں لیکن ہمارے تحقیقاتی ادارے کارروائی کر رہے ہیں یہ ہماری بھی ذمہ داری میں شامل ہے اور جب تک مجرموں کا سراغ نہیں ملتا کارروائی بند ہیں ہوگی ۔''مسز تھیچر نے یقین دلایا۔

مین اوڈیل کے کہنے کے مطابق کوئین امریکن نہیں پہنچاتھاوہ برطانیہ میں ہی غائب ہوگیا تھااور سمر وہل جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وفت سائے کی طرح کوئین کے ساتھ رہے وہ باقی قیم کے ساتھ امریکا پہنچی تھی اور اس نے نائب صدر اوڈیل سے ملاقات کی تھی۔

''میں کو تمین ہی کوسائٹس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔''اوڈ بل نے کہا۔

''لیکن آبیانہیں ہے میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی وہ اپنا کام نیک نیتی سے کررہا تھا۔'' سمرویل نے کہا۔

"انسان ہے اس کے دل میں لائج بھی آسکتا ہے۔دولین ڈالر کے اصلی ہیرے معمولی دولت نہیں ہے۔ 'اوڈیل نے کہا۔

''اگرات دولت ہی کالایچ ہوتا تو وہ ہیرے خود رکھ سکتا تھااس نے ہیرے مجرموں تک پہنچائے ہیں اس کا ثبوت میہ کہ انہوں نے سائمن کوچھوڑ دیا تھا خودکو کمین ہمیں روڈ پر بھا گتا ہوا ملاتھا اور اس کے ہاتھ میں جھکڑیاں گئے تھیں۔''

"اگرانہوں نے سائمن کوآ زاد کردیا تھااوران کے ساتھ کوئین کی ڈیل کامیاب تھی توسائمن کالل؟" نہیں تھاشدت جذبات سے اس کارنگ سفید پڑگیا۔
"ابھی بچھ پتانہیں جناب سائمن بالکل ٹھیک تھا
جب اسے رہا کیا گیاوہ بھاگ کر بھاری طرف آ رہا تھا
ہم سے صرف نو کے کز کے فاصلے پر تھا جب بیاد ثه
ہوا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھا لیکن وہ مرگیا
جناب۔"سمرویل نے بتایا اورفون رکھ دیا۔

نائب صدراوڈیل نے اس وقت میٹی کے ارکان کو جمع کر کے میٹنگ کی اور انہیں اس حادثے کے بارے میں بتایا وہ پریشان تھا کہ صدر کارمک کو کیسے اطلاع دے اسے یادتھا کہ صدر نے اسے ذمہ داری دی تھی کہ وہ سائمن کارمک کوان تک ڈھونڈ کرلائے وہ بوجھل قدموں سے صدر سے ملنے گیا وہ اس وقت جاگ ہی رہے تھے۔

" ہاں مائنگل اوڈیل کیا بات ہے؟" انہوں نے ادای سے بوجھا۔

''دہ سائمن مل گیالیکن مجھےافسوں ہے کہ دہ مردہ حالت میں ملاہے۔''اوڈیل نے رک رک کرکہا۔ صدر کارمک بے حس وحرکت اپنی جگہ پر ہیٹھے رہے تھے کچھ دہر بعد انہوں نے سراٹھا کراوڈیل کی طرف دیکھا۔

" مجھے تنہا جھوڑ دو پلیز۔"ان کی آ واز بالکل سیات تھی اس میں کسی قسم کا تاثر نہیں تھا اوڈیل نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور ان کے کمرے سے نکل گیا تھا اپنے پیچھے اسے صدر کار مک کے دونے کی آ واز سائی دی تھی جب وہ اپنے آفس میں پہنچا تو اسے برطانوی وزیر اعظم مارگر بہت تھیجر کی کال موصول وہ صدر کار مک سے بات کرنا جا ہتی تھیں۔

''سوری میڈم وہ اس وقت بات کرنے کی بوزیش میں ہیں۔''اوڈیل نے کہا۔ '''تہہیں تیا تو ہو گیا ہوگا یہ داقعہ کس طرح ہوا؟''

www.pdfbooksfree.pk

کے بعد اس نے اپنے پرائیوٹ سیرٹری کو اینے تمرے میں بلایا تھا۔ ''آج میں تمام بڑے تی وی چینلز پر توم سے خطاب كرناحيا بهنامون ـ "انهون نے كها۔ ''جی جناب''سیکرٹری نے جواب دیا اور پھرای شام صدر کار مک نے قوم سے خطاب کیا۔ "لیڈیزاینڈجینفل مین امریکا کے صدرا ہے سے خطاب کررہے ہیں۔''اناؤنسرنے کہازیاہ ترلوگوں کا خیال تھا کہ صدراہے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان كريس مح كيونكدوه إين اكلوت بيني كي موت ہے بہت دل برداشتہ ہیں کیکن ایسانہیں ہوا تھا۔ اس شام صدر کار مک کوایے ذانی تیلی فون برایک کال ریسیوہوئی۔ "بلو-"انبول نےریسیورا تھا کرکہا۔ "مسٹرپریزیڈنٹ؟" "بال....کون۔" '' میں کو نمین بول رہا ہوں <sub>؛</sub> ثالث جسے آپ نے سائمن کولانے کی ذمہداری دی تھی۔''

''ہاں ہیں ہیں تن رہاہوں۔''
''ہیں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا
سوچ رہے ہیں اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے میں
آپ کے بینے کو آپ کے پاس واپس لانے میں
ناکام ہوگیا ہوں کین میں نے ہمت نہیں ہاری اور تنم
کھائی تھی کہ میں جب تک مجرموں تک نہیں پہنچ
جادُل گا اپنے آپ کوظا ہر نہیں کروں گا اب میں اپنے
مقصد میں کامیاب ہوگیا ہوں مجھے پتا لگ گیا ہے کہ
مقصد میں کامیاب ہوگیا ہوں مجھے پتا لگ گیا ہے کہ
اسے کس نے مارااور کیوں مارا آپ اب غور سے میری

بات سیس میرے یاس زیادہ وفت جہیں ہے۔

''میں بن رہاہوں۔''صدر کارمک نے کہا۔

''کل مبح یانچ بج وہائٹ ہاؤس کے سیرٹ

" بہی بات کوئین کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس نے مجھے ہے ہے ملنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اصل مجرموں کو بے نقاب کر کے رہے گا تا کہ سائمن کے لل کا بدلہ بھی لیا جاسکے اور کوئین خود کو بھی بے قصور ثابت کر سکے۔"سمرویل نے کہا۔ وہ بچھ دیر بعد اوڈیل سے بل کر رخصیت ہوگئی تھی لاک سے مرسے مرسی مرسی ہوگئی تھی

وہ میجھ در بعداوڈیل سے مل کر رخصت ہوگئی تھی لیکن اس پر بابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ واشکنن سے باہر نہیں جائے گی۔

سائمن کارمک کی لاش پوسٹ مارٹم کی ر پورٹ کے ساتھ امریکا بھیج دی گئی تھی اورا سے خاموثی سے فن کردیا گیا تھا میڈیا کے لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ اس موقع پر آخری رسومات میں موجود ہوں صدر کارمک پرغموں کا پہاڑ توٹ چکا تھا وہ اوران کی بیوی صدے سے نڈھال تھے اور ان کی جگہ ان کی ذمہ داریاں نائب صدراوڈیل اوا کررہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کارمک کی موت کے سلسلے میں ہونے والی ساتھ کارمک کی موت کے سلسلے میں ہونے والی شخصیات کی گرانی کررہا تھا۔

سائمن کارمک کی آخری رسومات کی ادائیگی کے تین ہفتے بعد صدر کارمک کو اوڈ بل نے خاص کرے میں منعقد کی جانے والی میٹنگ کی خبر دی جوصدر کے کہنے پر ہی کی گئی تھی۔ صدر کارمک میٹنگ روم میں اپنی خصوص کری پر جا کر بیٹھے اور تمام ذمہ دارا فراد نے اپنی اپنی رپورٹ ان کے سامنے پیش کی جو انہوں نے سائمن کارمک کے بیس کے سلسلے میں تیار کی تھی تمام صورت حال سے باخبر ہونے کے بعد صدر کارمک صورت حال سے باخبر ہونے کے بعد صدر کارمک رکھی تمام انسی کمرے میں واپس آگئے تھے انہوں نے میز پر کھی ہوئی سائمن کارمک کی تصویر اٹھائی تھی اسے بوسہ دیا اور الٹاکر کے واپس میز پر رکھ دیا تھا۔

"خدا حافظ میرے بیٹے۔" انہوں نے انسردگی سے کہااور ان کی آئٹھوں سے آنسوچھلک پڑے اس

70

ےخطاب کیا تھا۔

"لیڈیز اینڈ جینفل مین امریکا کے صدر آپ سے خطاب کررہے ہیں۔" اناؤنسر نے اعلان کیازیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ صدر کارمک اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کریں گے کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی کی ایسانہیں ہوا اور تی بیٹے کی کی ایسانہیں ہوا ت

''میرے امریکی ساتھیوں۔'' انہوں نے بولنا شروع کیاان کی آ واز میں غم کا تاثر تھالیکن ناامیدی نہیں تھی۔انہیں ساری دنیامیں و یکھاجار ہاتھا۔

"جیداکہ پسب جانے ہیں میرابیا سائن الک حادثے میں مارا گیا ہے۔ دراصل ان مجرموں کا نشانہ میں تھااس کی کھسیاس وجوہات ہیں جن میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے میرے بیٹے کو میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جگہ سے ایک قدم بھی چھے نہیں ہٹوں گا اوراپ ملک کی سلامتی کا بھی سودا نہیں کروں گا میرا بیٹا مجھ ملک کی سلامتی کا بھی سودا نہیں کروں گا میرا بیٹا مجھ نہیں ہوں میراعز م ذیرہ ہے آپ کا صدر ذیرہ ہے۔ نہیں ہوں میراعز م ذیرہ ہے آپ کا صدر ذیرہ ہے۔ معلوم ہوگئ تھی اوران کی ہمدرہ یاں اپنے صدر کارمک کے خطاب کے بعدلوگوں کو اصل حقیقت معلوم ہوگئ تھی اوران کی ہمدرہ یاں اپنے صدر کے۔ ماتھ تھیں۔

اگلے روزصدر کار مک کوعلی اصبح کوئین کی تیار کردہ
ر پورٹ مل کئی تھی جسے انہوں نے کئی تھنٹے لگا کر پڑھا
تھا اور ان پر سائٹن کار مک کے قل کی حقیقت واضح
ہوگئی تھی اسے قل کرنے والی طاقتیں بہت خطرناک
تھیں ان کے بچھ عزائم تھے جو صدر کار مک جانے
تھے لیکن وہ ان کے مطالبات پور نہیں تھا اور ایسانہ کر سکتے تھے

یان کے ملک کے مفاد میں نہیں تھا اور ایسانہ کرنے پر
یان کے ملک کے مفاد میں نہیں تھا اور ایسانہ کرنے پر
ہوموں کے بارے میں ساری معلومات ہم پہنچائی
تھیں انہوں نے یہ بتائے بغیر کہ آئیس کس ذریعے
سے معلومات ملی ہیں نائب صدر اوڈ مل کو بلا کر اہم
احکامات دیے تھے اور چند ہی روز میں اصل مجرم گرفتار

چندرورز بعدصدر کار مک خودکواس صدے سے
نکا لئے میں کسی حد تک کامیاب ہوگئے تھے۔ انہوں
نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو ہدایت کی کہوہ قوم سے
خطاب کرنا چاہتے ہیں اور پھراسی شام انہوں نے قوم



## شاهده صديقى

شاہدہ صدیقی کا شمارملك كى معروف خاتون صحافیوں اور افسانه نگاروںمیں ہوتا ہے وہ ایك نیم سیاسي پرچے كى مديرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مترجم بھی رہ چکی ہیں۔ ڈاٹجسٹوں خاص طور پر اہن صفی میگزین، نئے افق اور نیا رخ کے قارئین کے لیے انہوں نے انگریزی ادب کی کئی شاہکار کہانیاں اردو کے قالب میں ڈھالیں، ان کے تراجم کا انداز دیگر سے بہت مختلف ہے، وہ اتنا ڈوب کر لکھتی ہیں کہ قاری کو یوں محسوس ہوتاہے کہ وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ کوئی سچ بیانی پڑھ رہا ہے، اس ماہ ہمارے بے حد اصرار ہر انہوں نے نئے افق کیلئے ہو مختصر کہانیاں ارسال کی ہیں ہمیں امید ہے که وہ اب قارئین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی اور ہر ماہ آپ کو اپنی خوب صورت تحریروں سے محظوظ کرتی رہیں گی۔

> سلويا كونرزاييخ شوهركى لاش كو گھورر ہى تھى جو كچھ اس نے اب تک یوھا تھا اس کے برعلس اے ل کرنا برا آسان لگا۔ جب جھڑے کے دوران جان كونرزنے اسے تھٹر مارا تو فطرى رومل كے تحت اس نے آتشدان سے سلاخ اٹھا کراس پروار کردیا تھا۔ بال! اے مارڈ النا آسان تھالیکن سلویا کومعلوم تھا كداب اسال محكاف لكانا باوريد بهت آسان کام ہیں تھا۔

صوفے پر بیٹے بیٹے اس نے اینے آپ سے کہا۔" کھبراؤ نہیں۔ اطمینان سے سوچو۔ ہنگامی صورت حال میں کامیابی کی سجی پرسکون رہنا اور تفصیل نے غور کرنا ہے۔"

بہت پڑھی تھیں اورائے خوب معلوم تھا کہنا ولوں میں تھا۔ قاتل تس طرح این شکار کوٹھکانے لگاتے تھے۔ "زبردست۔"اس کے منہ سے نکلا۔" میں یہاں "میں اسے عقبی احاطے میں دن کر سکتی ہوں۔" سے کاریا کے کرجاؤں اور جان کی لاش بالغوں والے

ساری کھدائی ادر پھرجان کی لاش کو چھیانے کے کیے بعرائي تهبين كرسكتي اور پھر بلائش بھي تو مڪڪوڪ ہو جائي کی کہ جان اجا تک کہاں غائب ہوگیا اور عین ای دوران عقبى احافظ ميس كعدائي بهي موكى \_

بلايش كابورانام بلانش ويبسر تفاادروه سلويا كوززى پروئ سے سب کی ٹو ہیں تھی رہتی تھی۔اس کے علم میں آئے بغیر کوئی کام کر بانا جان جو تھم میں ڈالنا تھا۔ ''بلائش نے شام کو جان کو گھرے جاتے دیکھا تھا۔"سلویانے سوجا۔"میں نے دیکھاتھا کہاس نے جان كوباته بلايا تعاليكن جب وه داپس آيا تو بلانش كمر يربيس محى - كيول ندمين اس عن الده الما ول-سلوما اٹھ کر مہلنے لگی۔ مہلتے مہلتے اس کی نظر شام سلویا نے جرائم، جاسوی پراور پراسرار کہانیاں کےاخبار پر پڑی جس میں کسی تھیٹر کا اشتہار چھپا ہوا

اس نے سوچا۔ پھرفورا ہی خیال آیا۔ ' ناممکن میں اتن سینما کی کلی میں ڈال کر کارجھی وہیں چھوڑ دوں۔اس



کام آئیں اوراس نے گیرج سے برف گاڑی نکال کر اس سے مدد لی۔اس میں رکھ کرلاش کوسٹر جیوں سے اتارنااور کارتک پہنجانا قدرے آسان تھا۔

جان كى لاش كوكار كى الكى نشست پر بىشھا ناالېت پھر ایک دشوار مرحله تھا۔ بمشکل تمام اس نے لاش کو بہلو کے بل نشیت پر ڈالا اور اس پر وہ برسائی ڈال دی جو اہے پہنناتھی۔

آ ہتہ آ ہتہ اور بغیر لائش جلائے اس نے کار محيرج سے نکالی تا کہ ہروفت ٹوہ میں رہنے والی بالش كو كجه نظرنه آسكه\_

ا گلے بندرامنٹ تک سلویابری احتیاط سے گاڑی چلاتی رہی تا کہ سی بھی غلطی کے سبب وہ پولیس کی نظر میں نہ آجائے۔

آخرکاروہ شہر کے اس علاقے میں جا پیچی جہاں جنسی کتابوں اور فلموں وغیرہ کی دکا نیں اور بالغوں کے لیے مخصوص تھیٹر تھے۔خوش ممتی سے ایک بہلی ی گلی اسےنظرآ گئی جوایک تھیٹر اور کتابوں کی دکان کے

سلوما نے گاڑی سڑک کے کنارے بارک جان کی لاش اس کے اندازے سے زیادہ بھاری سردی۔ کافی دیروہ اپنی نشست پر بیٹھی جاروں طرف تکلی۔ یہاں بھی پڑھی ہوئی جاسوی کہانیاں اس کے کا جائزہ لیتی رہی اور جب اطمینان ہوگیا کہ دور دور

سے لیے گا کہ شہر کے اس مشکوک علاقے میں اس يرحمله ہوا اور وہ ہلاک ہوگیا۔"سلویا کواپنی ذبانت پر خود ای رشک آنے لگا۔ "بس پھر مجھے کسی کی نظروں میں آئے بغیر گھرواپس آنا ہے لیکن کیے؟"اس سوال كا جواب بھى ايك جھماكے سے اس كے ذہن ميں آ گیا۔ وہ کسی طوائف کے بھیس میں وہاں جائے گی۔سلویا کو یادآیا کہ گزشتہ بیلووین کی رات اس نے ايك فينسى ذريس ميس طوا نف بن كربي حصه ليا تفااور اس کے باس وہ بلاؤز منی اسکرٹ، جالی دارات اکتگر اور وگ كہيں الماري ميں اب بھی رتھی تھی۔ ذرا سا ميك اپ اور پھر بہر دپ ممل۔

"تواب کام شروع کردیا جائے۔"اس نے اپنے آپےکہا۔

سب سے پہلے اس نے جان کے سر پر ایک بلاستك كاتفيلا جرهايا تاكه لاش كوحركت ويت ہوئے خون ادھرادھرنہ لگے۔اس کے بعد جان کا بوا جب سے نکال کراہے خالی کیا، پیےا پنے پاس رکھ سمگی اسے نظر آگئی ج لیے اور انگوشی اتار کرر کھ لی کہ راہتے میں کہیں بھینک درمیان واقع تھی۔

كيے اور اندهرے ميں ہى بستر يردراز ہوگئ \_ بلائش كو يتأجلنے كاخطره مول نہيں لياجا سكتا تھا۔

"میں مہیں بناؤں بلاش <u>-"سلویا آگی صبح</u> کافی ہیتے ہوئے بولی۔'' جان کھر آئے تو سمی میں اس ے انچی طرح نمٹ لوں کی ۔ کل شام یہ کہ کر نکلا تھا كداس ايك ميننگ ميں جانا ہے اور پھر بليث كرآيا بى بىيں۔"

"میں نے کل شام اسے جاتے دیکھاتھا۔" برائش بولی۔ 'جھ بجے تصاید ہے تا؟''

" بال ، يبي وقت ربا موكار نشط مين دهت كسي دوست کے کھریزا ہوگا۔ یا ساری رات بوکر کھیلتا رہا موكا\_آنے تو دوات، چرتم ديھنا۔

دروازے ير ہونے والى دستك نے ان كى باتوں كاسلسله منقطع كرديا تغار

سلوما نے دروازہ کھولاتو ایک بولیس والا وردی میں ملبوں کھڑا تھا۔

''مسز کونرز؟''اس نے یو جھا۔'' مجھے سمجھ میں تہیں آرہا کہ بیخبرآپ کو کیسے دوں لیکن آپ کے شوہر کی الن آج من ايك كل من يائي كن بدايا لكتاب كه انہیں لوٹا کیا ہے۔" سلویا نے اپنے ہاتھوں سے منہ و مانب لیا۔ اس کے خیال میں اِس حرکت سے حيرت أورصد ہے كا اظہار ہونا جائئے تھا۔وہ صوفے يركر بھی يڑى تھى۔ مزيد تا رُكے كيے آس نے كانيااور كرزنا بفى شروع كردياتها\_

سلویا اینے اسٹاپ سے کئی بلاک پہلے ہی ہی ہی ۔ پولیس والا اندرآ گیا تھا اور چاروب طرف دیکھیر ہا سے اتر کئی اور باقی راستہ اس نے پیدل مطے کیا۔ گھر تھا۔ اس کی نظریں دروازے کے دائیں طرف لگی قریب آتے ہی وہ خاموشی سے گیرج کے ذریعے جابیاں لٹکانے کی مختی پر ٹک مختی سے دروازہ کیرج اندر آئٹی۔وہ باور چی خانے سے گزرتی ہوئی کی طرف جاتا تھا۔وہ اس کی طرف برجتے ہوئے اند میر اے میں ہی بیڈروم میں پینی ۔ کیڑے تبدیل بولا۔ "عجیب بات ہے ہمیں آپ کے شوہر کی لاش

تك اے ديكھنے والا كوئى تہيں تو وہ كارے نظى اور جان کی لاش نکال کرجلدی جلدی اے تھیٹتے ہوئے نصف کلی عبور کرلی۔لاش ینچے ڈال کے اس نے جان کی جیبیں باہر نکال دیں اور خالی بنوہ وہیں بھینک دیا تا کہوہ فورانظر میں آ جائے۔

اس کے سرے تھیلی اتار کے وہ کار کی طرف پلٹی ، دروازے مفغل کیے اور تیزی سے کلی سے نکل آئی۔وہاں سے تین بلاک دورآ کے اس نے ایک تیکسی روکی اور ڈرائیور کوشہر کے سب سے بڑے مال كی طرف چلنے کے لیے کہا۔

فیکسی کی عقبی نشست پر بیٹھ کر وہ دھیرے سے مسكرادي \_ابباس كااعتماداورسكون داپس آهميا تھا. "كامياني كي سجى نارل رہنا ہے۔"وہ بروائی۔

مال پہنچ کراس نے تیکسی کا کرایدادا کیا اور اس ونت تك و بين ركى ربى جب تك كرميلسي او بھل تہيں ہوئٹی۔اب اس کا رخ مال کے عقبی حصے کی طرف تفاجهال عمله ابني كاريس بإرك كرتا نفا ـ اس سنسان جكداس نے تیزی سے اپن وگ، شوخ بلاؤز منی اسكرث اور او نحى ايزى والى سينثرل اتارى بلدى جلدی جینز ،سوئیٹراور جوتے پہن کر برسالی اوڑھی اور طوائفول والالباس بيك مين ڈال ليا۔

مال کے سامنے والے حصے کی طرف آ کے اس نے بس پکڑلی اور گھر روان ہوگئی۔

اے اندازہ تھا کہ لاش ٹھکانے لگانا کتنا دشوار ہوگا۔وہ کا فی تھک گئی تھی۔

اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں تیری یا کی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن ایکے پچھلے سارے گنا ہوں کومعاف فرمادے ہماری خطاؤں کو ورگز رفر ما 'ہم سے ول سے تو بہ کرتے ہیں ہماری خطاؤں کومعاف فر ما۔اے اللہ جو جان کے گناہ کیے ہیں اور جوانجانے میں ہوئے ہیں سب کوایے حبیب یا کیا اور قرآن یاک کے صدتے میں معاف فرا۔اے الله جمیں نجات عطافر ماتیری معافی بڑی چیز ہے۔اےاللہ اگر تونے معاف ندکیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے۔اےاللہ تیرا دراس وقت تک نہیں جھوڑی سے جب تک ہمیں معانی نیل جائے اے اللہ اگر تونے معاف ندکیا تو ہم نتاہ و ہر باد ہوجا کیں گے۔اے اللہ بے روز گارکوروز گارعطا فرما۔اے اللہ ہمارے نگہبان ہمارے جان و مال عزت وآبرومکان دکان سب جھوٹے بروں کی پوری طرح حفاظت فرما۔اےاللہ جمیں ہر میں بلاؤں سے نا گہانی آ فتوں اور مصیبتوں سے بیااوراجا تک موت سے بیا۔ ہمارے ساتھ رحم وکرم کا معامله فرما ۔ اے اللہ ہماری گھر بلومشکلات کوحل فرما ہمارے گھروں میں خیرو برکت عطا کراے اللہ ہم سب کے گھر والوں میں سچی محبت اور پیارعطا فرما۔اےاللہ! ماں باپ بہن بھائیوں خاوندوں ہیو بوپ میں سچی محبت وے اے اللہ بچھڑے ہوؤں کو ملا دے روشھے ہوئے کو منا دے۔ اے اللہ ہماری دلی تمنا تیس پوری فرما۔اےاللہ ہمارےلڑ کےلڑ کیوں کو یاک دامنی نصیب فرما نیک ازواج نصیب فرما۔ہم سب کا نصیب ا جھا کردے۔اے قدرت والے ہماری ساری الجھنول کودور کردے اور ہماری نیک مرادیں پوری کردے ا الله بم سب مسلمانوں کودیس اور بردیس میں چین امن وسلامتی عطا کر۔ا ساللہ بھک دستوں کی تنگدی دور فرما۔اےاللہ ہے اولا دکو نیک اور صالح اولا دعطا فرما۔اےاللہ حضرت آ وم جیسی توبہ نصیب فرما۔اے الله جميں حضرت بعقوبٌ جيسي گريدوزاري عطا فرما۔اےالله حسن بوسٹ جيساحسن عطا فرما۔اےاللہ حضرت ابراهيم جيسي دوستي نصيب فرما -اسعالله حضرت ايوب جبيها صبرعطا فرما -اسحالله حضرت داؤر مجيها سجده شكرنصيب فرما اسالله حضرت ابو بمرصد بق جيساسي بنا -ا الله حضرت عمر جيسى خدمت اسلام رعب ودبدبه شان وشوكت عطافر ما-ا سالله حضرت عثمان جيبي نثرم وحياا ورخزانه عظا كر-ا سالله حضرت على جيسى شجاعت بهادرى وسخاوت عطافر مارا سالله حضرت محفظ بحصيمتام كم لنصيب فرمار اقبال بهثی ..... کراچی

سلوبا برانی عادت کے تحت کار کے دروازے مقفل کرتے جابیاں برس میں ڈالنا اور آتے ہی جابیاں مختی برائکا نانہیں بھولی تھی۔

ان کا بٹوااوران کی کارتو کلی میں کی کیکن کار کی جابیاں نہیں ملیں ۔'' نہیں ملیں ۔''

یں۔ اس نے جابی کے ایک چھلے کوا تارلیا تھا جس پر جی کے گریزی خروف کندہ تھے۔'' میں جیران تھا کہ دہ بغیر جابی کے کار چلاتے ہوئے وہاں کیسے پہنچے اکہ دہ بغیر جابی کے کار چلاتے ہوئے وہاں کیسے پہنچے



www.pdfbooksfree.pk

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وہ عشسق جسو ہسے روٹسم کیسا اب اس کــــا حـــال ســنـــائیـــں کیــــا مگروه عاشق بي كيا جو اينا حال دل نه سنائي. ایك نا تمام عشق کی روداد' وہ مل کر بھی نه مل سکے

> وہ بالیس برس بعد میرے سامنے تھا۔ میں نے اسے ایک ہی نگاہ میں بہچان لیا تھا۔ اس کے چبرے پر نظر پڑتے ہی مجھے وہ راتیں یاد آ کئیں جنہیں میں اپی زندگی سے جاہتے ہوئے بھی نہیں کھرج سكتا تفاراس نے ابھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ شادی کا ہنگامہ تھا۔ میں جیب جاپ وہاں سے بلٹ کرایے گھرآ گھیا۔

یادوں نے مجھے آ کو پس کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا۔ شبیر کا چہرہ اور اس کی ضائع شدہ آئکھ مجھے بھول تہیں رہی تھی اور اس کی اوٹ سے وہ مەرخ ، جومیرا پہلا پیارتھا،اس کا چیرہ مجھے بائیس برس بعد کے ان دنوں میں لے گیا ،جب ہم ایک کھیت میں باتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے تضے۔ سنا تھااس کی تھوڑی دھلائی کی گئی تھی۔ پھراسے شہراس کے تایا کے ہاں جھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا۔جب ناہید کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا گاؤں میں رہنا مشکل ہوجائے گا تو اس نے میرے نام ایک محبت

گے۔تم میرے پیھے آنے کی کوشش نہ کرنا۔تایا کا ایک بیٹاغفور پولیس میں ملازم ہے۔وہ مہیں تھانے بند كروك كاوركوني كيس ذال دے گا۔ "اس نے خط میں جدائی اور ہجر کے نوحے لکھنے کے ساتھ چندشعر مجمى لكھ مارے تھے۔

ا بی طرف سے ناہید کے والدین نے بروی عقل مندى كى تھى كەاسے گاؤں سے شہر تھیج دیا تھا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس طرح وہ اس بدنامی سے نیج جائیں مے جومیرے اور ناہید کے عشق سے ہورہی تھی۔ پیتو وہ سوچ بھی تہیں سکتے تھے کہ میں شہر بھی بہنچ جاؤں گا۔ جارون پہلے ناہید کواس کے والدین نے شہررانا شاہر کے ہاں تھیج دیا تھا۔ میں نے بھی شہر حانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

ایک صبح میں شہر پہنچ گیا۔غفور کی وجہ سے میں نے اس کا گھر تلاش کرلیا۔ تھانے سے مجھے غفور کے ایک ساتھی پولیس والے نے بتایا تھا کہوہ برکت کالونی میں رہتا ہے۔ برکت کالونی میں سارا دن چکر لگا کر نامہ لکھا۔جواس کے جانے کے دو دن بعد مجھے میں نے ان کا گھر ڈھونڈلیا۔بیمیری محنت کا ہی نتیجہ المارجس سے مجھے اس کے تایا شاہداوراس کے بیٹے ہی تھا کہ مجھے شام کوایے گھر سے پچھ فاصلے پر بی غفور کاعلم ہوا جو بولیس میں سیابی تھا۔ ناہید نے لکھا ایک چھوٹی سی دکان پر کھڑا دیکھ کرناہید نے پہچان ليا۔وہ اينے كزن غفور كوہيلمٹ دينے يا ہرنگلی تھی جو "اب مجھامی ابوشہر تایا شاہد کے پاس بھیج دیں موٹر سائکل لیے گھرے برآمد ہوا تھا۔جیسے ہی وہ

www.pdfbooksfree.pk



بعد برآمدے تھے جو کہ کمروں کے آگے ہے ہوئے تھے۔درواز ہ کھلا۔نا ہیدنے تیز سر کوتی کی۔ "بهائی شبیر!"

میں نے سامنے دیکھیااس کے تایا زاد بھائی شبیر نے لائٹ جلا دی۔ہم روشنی میں نہا گئے۔پھرسب میچھ بروی تیزی ہے ہوا۔وہ تیزی سے ہماری طرف ، میں باہر دروازے کی طرف۔ناہید اندر کمرے کی طرف ایک ساتھ بھاگے۔

"رُکْ خبیث ....." شبیر دهاڑتے ہوئے میری جانب بڑھا۔ وہ مجھ سے دو گنا عمر ، دو گنا جسامت میں ہونے کے باوجود دو گنار فتارے بڑھا تھا۔

" بھاگ جاؤ سکندر بِ"

ناہید نے بیددوسری علطی کی کہ میرا نام لیا۔ میں ورواز ہے یک یاس چیجے چکا تھا کہاس سانڈنے پیچھے ہے میری قیمض پکڑ کر صینے لی۔اگر میں پکڑا جاتا تو تھانہ حوالات میرامقدر ہوئی۔ بیتو ناہیدنے پہلے ہی بتا دیا تھا۔حوالات کا تصور کر کے مجھے جھر حجمری آ کی۔جیسے ہی شبیر نے مجھے اپنی طرف تھینجا۔ میں اس کی جانب تھوما۔ بوری طافت سے اس کے پیٹ میں مکا مارا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ یب پکڑے آگے جھکا پھرمیری ٹانگ آھی، جوتے ک ٹوسیدھی اس کی پیشانی سے ذراینے فکرائی۔اس کی چنخ نکل گئی۔ رہے چوٹ ایں کے لیے غیر متوقع ہونے کے ساتھ شدید بھی تھی۔ میں نے اس کی آ تھوں برحملہ ہیں کیا تھا۔ انداز نے کی علطی ہو گئی تھی۔اس نے دونوں ہاتھا پی آجھوں پر برر کھےاور میں داخل ہوا۔میری پیای نظریں اید هیرے میں اسپرنگ کی طرح اوپر کواچھلا۔ میں نے اس کے سینے اس کے لب ورخسار کا طواف کررہی تھیں کہ دروازہ میں فکر جڑ دی۔ بیاتی تھوکریں اس کے لیے کافی

" وائے اللہ۔ بید کیا کیا تم نے۔اب بھاگ جاؤ

تظروں سے اوجھل ہوا، میں ان کے کھر کی طرف لیکا۔ناہید کا تو رنگ اُڑ گیا۔ اس کے یاس سے گزرتے ہوئے میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔

" آج رات باره بِحِ آؤن گا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔' 'اس نے پچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔اس نے کیا کہا مجھے سنائی تہیں ویا۔ جب میں نے ملیٹ کر دیکھاتھاتو وہ گھیر میں داخل ہور ہی تھی۔ کالوئی شہر کی بالكل ابتدا میں تھی۔اے شہر کے اختیام پر بھی کہا جا سكنا تفاربيتواس يمنحصرتها كهآب شهركي تس طرف

باتی وفت شہر میں گھوم کر گزارنے کے بعد میں رات بارہ ہے دوبارہ وہاں جا پہنچا۔ اندھیرے میں ڈونی ہوئی کالونی میں ہوکاعالم تھا۔ میں نے ادھرادھر د مکھ کر دروازے برد باؤ ڈالا۔ پیریا وہ تو اندرے بند تھا۔ کیا نامید کو جو میں نے کہا تھا اُسے سنائی تہیں دیا تفایا پھراس نے جان بوجھ کراییا تہیں کیا تھا۔ مجھے یہ امیدنہیں تھی۔تھوڑا اور زور لگایا کیکن وہ بند تھا۔میرا دل توٹ گیا۔اس تو نے ول کے تکڑے ہی چن رہا تفابقول شاعر جوکوئی یبال گرانها کوئی و ہاں گرانھا کہ ایسے لگا جیسے کسی سے اندر سے کنڈی کھولی ہو۔ میں وروازے سے لگا کھڑا تھا۔اس طرح میں کی کی دونو ں طرف نظرر کھ سکتا تھا۔ کنڈی تھلی تو میرے دباؤ ہے درواز ہ کھلتا چلا گیا۔

''ہائے اللہ!'' کی سریلی سیجے نے ماحول کے سکوت کوتو ڑ دیا۔ یہ چیخ نامید ہی گی تھی۔ پھراسے خود ہی احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو چکی ہے۔ میں گھر کھلنے کی آواز آئی۔میں نے ناہید کواینے ساتھ ہی تھیں۔وہ زمین بوس ہو گیا۔ د بوارے لگا لیا۔ ہمارے سامنے محن تھا۔اس کے

کتوں کے بھو نکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ایک مصيبت سے نکلا تھا ہے دوسری مصیبت م کلے برد رہی تھی۔ کتے میرے زدیک پہنچ رہے تھے۔میرے سامنے کھیت تھے۔اب بھا گنا ہے وقو فی ہوتا قریبی محركے دروازے يرميں نے دباؤ ڈالا بيس جيران ہوا وہ کھلا ہوا تھا۔ دیے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ آ مستلی سے دروازے کو بند کر دیا لیکن کنڈی مہیں لگائی۔ کتنے بے برواتھے بیکین جیسے چوری کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔رات کا ایک نج رہا ہوگا ،کافی سردی تھی۔میں ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔اندھیرے میں گھر کا جائزہ لیا۔صرف تین کمرے تھے جو بند تھے۔جاتو میری سٹھی میں تھا۔ باہر کتوں کے بھو کنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے تھوڑی درمزید کھڑارہنے کا سوجا۔ پھرنگل جانے کا ارداہ کیا۔ناہید کے ایک تایا زاد بھائی کوتو میں اسبالٹا آیا تھا۔اب اس کے دوسرے تایازاد بھائی بھی بیدار ہو تھتے ہوں گے اور کیا خبر مجھے تلاش کر رہے ہوں۔ان میں ایک تو ہولیس میں ملازم بھی تھا۔

يبي سويت ہوئے اس کھر كى ديوار سے لگ كر کھڑے آ دھا تھنٹا ہو گیا تھا۔ باہر جانے کے کیے جیے بی میں نے دروازے کی طرف قدم بردھائے وہ اس سے پہلے کھل گیا۔ میں دوبارہ دیوار سے جا . لگا۔ایک سائیسااندرداخل ہوا۔میں نے اپنی سالس روک لی۔وہ سامیدوسری طرف دیوار سے لگا آگے بروصنے نگا۔ میں چونک گیا۔سابیسی عورت کا تھااوروہ کے سب سے پہلے کمرے پر اس نے دستک دی مجھے اس کالونی سے جلد باہر نکل جانا تھا۔ مین تو دروازہ کھل گیا۔ اندر مرهم روشن تھی جس میں ایک

سعبر ۱۰۱۵ء

یہال سے۔' ناہید کی آواز میں خوف کے ساتھ حیرانی بھی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف تحیینجا۔اس کی رنگت گلانی ہوگئی تھی مین میں جلتے بلب كى روشنى ميں جلتے ہونٹ ملے \_ بيموقع نہيں تھا كهيس اس كے عارض كے مزيدرنگ چراتا مرف مصندی سانس لے کراس کا باز وجھوڑ دیا۔ناہیدنے مجھےدھکادیااور تیزسر کوشی کی۔''اب بھاگ جاؤ'' اس دوران شبیرانھ میٹھا تھا اور مجھے گالیاں دے ر ہاتھا۔میراوہاںمھہرنا مناسبنہیں تھا۔بعد میں جو موتاسوموتاءاس وفتت توججه غائب موجانا جاييتها

اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے درواز ہ کھولا اوراس مكان يدور موتاجلا كميا\_

ایک علی مزا پھر دوسری۔نہ جانے کہاں ایک کتا بیشا تھا،میرے پیھے لیکا۔میں ایک دم رکا۔اس کے حملے سے بیخے کے لیے خبیث نے مجھ پر چھلا مگ لگا دى هى ميں دوقدم سيحيے مثاادرزورے ٹا تك تھمائى جواس کی پہلی میں لگی۔ وہ جیاؤں کرتا ہوا دیوار سے فكرايا \_ ميس تيز تيز قدمول سے چل پرا ـ اس دوران میں نے اپنی جیب سے حیاقو نکال لیا تھا۔ میں نے فلموں ہے متاثر ہوکر جیب میں حیاقور کھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ان دنوں نوجوان فلموں سے متاثر ہو کر ہیراٹائل ہیروجیسا بنا لیتے تھے۔ان دنوں میرے ياس جوجا قو تقاوه حجوثا سابقا-جائينا كابناموا بحس سنے رہ خوبصور ت نقش ونگار ہے ہوئے تصرحاقوياس ركضى بدعادت ابتك ميرك ساتھ ہے۔زندگی میں جاتو بدلتے رہے لیکن ہے چوروں کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ بائیں طرف عادت جبیں بدلی۔

سرئ کالونی کی دوسری طرف تھی۔ میں دوسری پندرہ سولہ سال کالڑکا کھڑا دکھائی دیا تھا۔وہ عورت طرف جار ہاتھا یہ آخری گلی تھی۔اس وقت بہت ہے۔ اندر واخل ہوئی کیکن لڑکا ماہر نکل آیا۔لڑکا دیگر نہیں تھی۔انہوں نے خودکوملیوں کرنے میں در نہیں لگائی۔اس وقت تک میں نے بورڈ تلاش کر کے بلیب روشن کر دیا۔اب میر سے جیران ہونے کی ہاری تھی۔عورت کی عمر کسی طرح بھی جالیس سے کم نہیں تھی ہے شک وہ خوش بدن تھی۔اس وقت لڑکا میری مزید کی اتفا

منت کررہاتھا۔ ''مجھ سے غلطی ہوگئی میں مجبورتھا مجھے معاف کر دیں''

عورت کے چہرے پرکوئی پربیانی نہیں تھی۔ ''احچھارشید میں چلتی ہوں۔'' کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے باہرنکل گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچتاہی رہ گیا۔ میں چار پائی پر بیٹھ گیا اور رشید سے مخاطب ہوا

''جاؤ۔ پہلے کمرول کے دروازوں کی کنڈی کھول آواور ہاہروالے دروازے کی کنڈی لگا آنا ہینشن نہ لو، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔'' وہ بکھرا بکھراسا ہاہرنکل گیا۔اس کے واپس آنے تک میں جار پائی پر سیدھاہوکر لیٹ چکا تھا،سردی سے برا حال تھا، میں نے رشید کے جار پائی پر بیٹھ جانے کے بعد کہا۔'' میں مجے سے پہلے چلاجاوں گا۔''

''آپکون ہیں یہاں کیسے؟''اسنے تفرتفراتی ہوئی آواز میں وہ سوال کر دیا جو اسے پریشان کررہاتھا

'' مجھے چھوڑو۔ بیہ بتاؤیہ عورت کون ہے اورتم مجبور کیوں ہواس کے سامنے؟'' میں نے اسے مزید تسلی ک

" میرے لیے پریشان نہ ہو میں مسافر ہوں ایک کام سے آیا تھا، جوہیں ہوا، بعد میں بتا تا ہوں کہون سے کام آیا تھااور ہاں اگر گھر والوں کی طرف

دروازوں کی طرف بڑھا۔وہ ایک ایک دروازے کے سامنے جاتا۔تھوڑی دیر وہاں رکتا پھر دوسرے دروازے کے سامنے جا پہنچتا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں جواب دے گئے تھیں میں بیٹھ گیا۔لیکن میرے سامنے کا منظر مجھے بحس میں ڈال رہا تھا، جس سے مجھے اپنی تھکن کا ہوش نہ رہا۔اندھیرا تھا بہت غور کرنے پر مجھے مجھآئی کہوہ ان دروازوں کی کنڈی لگا رہا تھا۔ بیتو کوئی اور ہی چکڑمسوں ہورہا تھا۔

کڑکاسب درواز ول کی باہر سے کنڈی لگا کرای
کمرے کی طرف بڑھ گیا مجھے اپنے ادر ناہید کے
اناڑی بن برغصہ آیا،اب سمجھامحبوبہ کورات کے وقت
اگراس کے گھر ملنے جاؤ تو اس کے کیا آ داب ہوتے
ہیں۔ مجھے یہال سے نکل جانا چاہیے تھا سردی میں
اضافہ ہو چکا تھا۔ ویسے تو میں نے کوٹ اور مفکر پہنا
ہوا تھا۔ بھر بھی سردی محسوس ہورہی تھی۔

کین اب مجھے اس کمرے سے دلچی پیدا ہو چی مقی جس میں وہ عورت اور لڑکا تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکے نے سب دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں نے دروازہ بڑی احتیاط سے کھولا اتی احتیاط سے کہ ذرا بھی آ واز پیدا نہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں دیے قدموں آگے بڑھنے کی بجائے وہیں دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں یوں قو دو چار پائیاں تھیں کین ایک خالی تھے۔ میرے وجود میں سنسناہ نہ بھرتی چلی مخرک تھے۔ میرے وجود میں سنسناہ نہ بھرتی چلی گئی۔ میں نے رضائی کا ایک کونا پکڑ کر کھینچا تو دونوں گئی۔ میں نے رضائی کا ایک کونا پکڑ کر کھینچا تو دونوں کی چیخ نکل گئی۔ جیخ اتی بلند نہیں تھی کہ دوسرے کی چیخ نکل گئی۔ جیخ اتی بلند نہیں تھی کہ دوسرے کی چیخ نکل گئی۔ جیخ اتی بلند نہیں تھی کہ دوسرے کی جیخ نکل گئی۔ جی اتی بلند نہیں تھی کہ دوسرے کی جیخ نکل گئی۔ جی اتی بلند نہیں تھی کہ دوسرے مروں تک بہنچ پائی۔ جارآ تکھیں جرت سے مجھے د کھے دبی جات کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز آه لکی مانسی کی ا

المام المحالية

ث العيموكي

ملکی مشہور معرد ف قلماروں کے سلسلے دار ناول ، نادلث اور افسانوں سے آراست ایک ممل جرید ہ گھر بحرکی دلجیسی صرف ایک بی رسالے میں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث بے گا اور دہ صرف " حجاب" آج بی ہا کرے کہدکرانی کا بی بک کرالیں ۔

(F) PS (F)

• خوب مورت اشعام تخب غراول ادرا فترامات پرمبنی متعل مکسلے

اور بہت کچھ آپ کی پینداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھی قسم کیشکایت کی

صورتمیں 021-35620771/2 0300-8264242 ے کوئی آ جائے تو کہد ینامیرادوست ہے۔'' اس نے اثبات میں سر ہلا کر یو چھا۔'' آپ کا نام۔''اس کی آ واز میں ابھی تک بے بھی تھی ''سکندر۔' اپنانام بتا کر میں نے بھر اپناسوال دہرایااور مزید کہا۔''ہاں اب میرے سوال کا جواب بھی ، روو''

بھی دے دو۔''
اس نے جو کچھ بتایا مختصریہ تھا کہ تورت کا نام صفیہ ہے۔ اس کی محلے دار ہے۔ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک بیٹا ہے کین وہ لا ہور میں کام کرتا ہے۔ اسلی رہتی ہے۔ رشید کے گھر آنا جانا ہے۔ گزشتہ دو ماہ سے رشید کے ساتھو وہ میں پھلیل کھیل رہی ہے۔ بہلی مرتبہ رشید اس کے شلخے میں پھلیال میں ان وقت رشید کے سر پہلی شیطان سوار میں پھلیال اس کے بعد اب اس نے جس رات آنا ہو وہ تھا۔ اس کے بعد اب اس نے جس رات آنا ہو وہ اسے دن کو کسی وقت بتا دیتی ہے۔ ایسے ہی وہ ملتے ہیں۔ جب وہ خاموش ہواتو میں مسکرادیا۔

"اج بھی جوڑی ہے۔' وہ شرم سے پانی پانی ہو ہیں۔ بیار میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے بین کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے جی کلومیٹر دور جی ٹی بارے میں بنانے لگا۔ شہر سے جی کلومیٹر دور جی ٹی بارے کی بارے

بارے میں بتانے لگا۔ شہر سے ہیں کلومیٹر دورجی تی
روڈ پر پیک اکیس میرا گاؤں ہے۔ ایف اے تعلیم
ہے۔ گاؤں کی لڑکی ناہید جو چو بدری عابدی بیٹی ہے
سے محبت کر بیشا۔ ہم بھی رانا فیملی سے تعلق رکھتے
ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہم غریب ہیں اور وہ
امیر۔میرے والدکی پرچون کی دکان ہے گاؤں
میں۔ناہید کے والدز مین دار۔ناہیدا ہے والدین کی
اکلوتی اولا دے میر دو بھائی اورایک بہن ہیں۔ میں
اکلوتی اولا دے میر دو بھائی اورایک بہن ہیں۔ میں
لوں۔میری بات روک کررشید نے کہا۔

" کام کی آپ فکرنہ کریں میرے والد ایک کاٹن فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔وہاں آپ کو کام مل

www.pdfbooksfree.pk

جائے گا۔' وہ رکا پھرجلدی ہے بولا ،' ہمارے کھر نیند آئی۔اپنے گاؤں سے ایکے ساپ برآ نکھ کملی میں اینے والد کوشہرکام کی تلاش کا کہد کر سمیا تفا۔واپس اعمر میں نے سب کھروالوں کوکام ملنے ک خوشخری سنائی۔ای سب سے زیادہ خوش ہوئیں۔ مائين معمولي بات برخوش هوجاتيس بين بجهجيمين جنوری کوشمر جاناتھا۔ کم فروری کو بہلا دن ڈیوٹی کا تفارابوكا خيال تفاحسب سابق مين حجفوث بول رما ہوں۔ میں نے ان سے بحث نہیں کی۔دوسرےون ہے میں نے گھر کے کام کرنے شروع کردیے۔ میح دكان كى صفائى بھى كرديتا يجينس كويانى پلاتا ،حاره لانا ،وغيره ايسے سب كام كھر دالے مطمئن ہوتے علے گئے۔ شام کو میں دوستوں سے ملنے نکل جاتا۔ مجھے بروی شدت سے انظار تھا کہ شہرے کوئی بری خبرا ہے گی میرے خیال میں شبیر کوا چھی خاصی چوٹ لگ می اس لیےان کی طرف سے رومل آنا جا ہے تھا، لیکن ایسا کی مہیں ہوا۔اب گاؤں میں میرے کیے کوئی رکچیں تہیں تھی۔ مجھے گاؤں آئے ہوئے چھدن گزر گئے تھے کہنا ہید کی سبیلی نازی مجھ سے ملنے آئی۔ میں دکان بر بیٹا تھا۔ ابو کی طبعیت خراب تھی۔وہ کچھ پریشان تھی اس کی بات س کر میری پریشانی متنی برخی میں بینیس کہوں گا کہاہے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ مبیں ہیں ، میں اپنی پریشانی کو بیان کرسکتا ہوں۔ پہلے نازی کی " بعِمانی آپ کوبتانا تھا کہنا ہید کی منگنی ہو چکی ہے

"كيا بكواس كرتى ہو\_" ميں اٹھ كھڑ اہوا،اس \_ فورامز پدکہا ''کل منگنی ہوئی ہے۔''

آدمی رات کیے؟" اب رشید کے لیج میں اعتاد وہاں سے پھروالیں اینے گاؤں آنایز اتھا۔

"ای طرف تو آر ہاہوں۔" یہ کہ کرمیں نے اس کے بعدوہ واقعہ بتایا جس وجہ سے میں اب اس کا بن بلايامهمان تفارساري بات س كراس نے كہا۔

"اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟" میں نے سوچتے ہوئے کہا۔'' میں اب گاؤں چلا جاؤں گا۔تم میرا پیغام کسی طرح ناہید تک پہنچا دینا میں اس سے ملنا طابتا ہوں۔" اس کے چبرے یر ایک چک پیدا

ركام مجموبوكيا-" " سیے ہو گیا ....؟" میں نے جیران ہو کر ہو چھا اس نے بتایا کدوہ صفیہ ہے کیے گا۔ "صفید کردے تی اور کسی کوشک بھی نہیں ہوگا۔"

'' وبري گذ''ميں خوش ہو گيا۔رشيد بجھ گيا اور کہنےلگا''کیکناس کی شرط ماننا پڑے گئی۔'' ' پہلے بھی تو مان رہے تھے ایک گناہ اور سہی۔'' ہم دونوں مسکرا دیتے۔اس کے بعد ہم باتیں كرتے رہے بہت ہى كم وقت ميں رشيد ميرادوست بنا۔میں نے جانے سے پہلے اسے پھر یاد ولایا کہ

میں ناہیدے ملنا جا ہتا ہوں اور ہاں نمیرے کام كے متعلق بھى اپنے والدے بات كرلينا۔" " کل کرلوں گا۔"

"اجھامیں چاتا ہوں۔" پھرمیں نے حساب کر خبرس لیس جو مجھےدہ اس دن بتانے آئی تھی کے بتایا۔''میں دس دن بعد جمعہ کی شام کوآ وی گا''وہ مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ مبح ہو گئی تھی میں جلد بى ادْ ب يريني كياروس بج ميس اين كاوَل كى طرف جا رہا تھا۔شہر میں چوہیں مھنٹے گزار كريته كاوث سے ميرابرا حال تھا۔بس ميں جيھتے ہي

www.pdfbooksfree.pk



ایک ان ار موجودهای میراشری طوری زبانی شرخب رکی به سیلی است شرخب رکی به سیلی است شرخت دو مغیرال استان کاری می دو شرخه میرون دا متاان کارید تیز ان کاری می دانشد میرون پیاد مجمت اور نازک وزبول سے گندی معرون معنفه راحت و فالی ایک دکش و دل زبانایاب تخریر AANCHAL NOVEL.COM

'' کہاں .....کس سے .....تم کوکس نے ہتایا؟'' میں نے ایک ساتھ یو چھاتو اس نے بتایا۔ ''کل ناہید اور اس کے تایا جان آئے تھے گاؤں میں اور ناہیر کی منتنی اس کے خالہ زاد ہے ہوئی ہے جو لاہور میں رہتے ہیں۔چند مہمان آئے تنصيميں نے سنا ہے اس كى جلد شادى بھى كر دى جائے گئی۔ لڑکے نے باہر جانا ہے۔ منکی کے بعد شام کو ناہیر اینے تایا کے ساتھ ہی واپس شہر چلی کئی۔ مجھے بھی وہ سرسری سی ملی جیسے اس پر دباؤ ہواور وہ مجبور ہواس نے مجھے کہا کہ سکندر سے کہددینا، مجھے بھول جائے اور ملنے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ ناہید نے نازی کو پیھی بتایا کہ سکندر مجھے شہر میں ملنے آیا تھا اس کی لڑائی شبیر ہے ہوگئی تھی شبیر کی ایک آئکھ ضائع ہو گئی ہے۔انہوں نے ناہید کے والدین سے ال کر فیصله کیا ہے کہ ناہید کی شادی جلداور خاموثی ہے کر دی جائے۔ نازی سے مجھے احتیاط سے رہنے کی تصیحت کی اور بتایا کہنا ہید کے کزن تو آپ ہے بدلہ ليناجات تصفاله رقيه (ناميدكي والده) في ان كى منت کی کہاس ہے ان کی بدنامی ہو کی اور اگر لڑ کے والوں تک رپہ بات پہنچے خمنی تو کڑکی کی شادی میں ر کاوٹ بن سلتی ہے۔اس کیے آپ سے بدلہ انہوں نے وقتی طور پر لیکسل کر دیا ہے جب ناہید کی شادی جوجائے کی تو آپ ہے یو چھاجائے گا۔' نازی تو بیرے مجھے بتا کر چلی گئی۔میرے لیے یہ سب ایک بم دھاکے سے لم تہیں تھا۔ مجھے اسے واب و خواهشات بتھرتے ہوئے تحسوس ہوئے۔کائی دہر تک تو میں نے خیالی میں ہیشا رما۔ مجھے محسوس ہوا کہ جسم بے جان ہو گیا ہے۔ جیسے چھا گیا تھااس کا سبب میری بے بی تھی۔

باقی جارون بوی بے چینی سے گزارے۔میں نے فیصلہ کیا کہ ناہید کو بھا لے جانے کے سوا کوئی راستہ مبیں ہے۔ میں تیاری میں لگ گیا اور وعدے کے مطابق شہرآ گیا۔سب سے پہلے میں رشید کے یاس پہنچا۔اس نے اسیے والدسے بات کر کی تھی اور اس کے والدنے کہاتھا کہ جیسے ہی سکندرآئے اے فیکٹری جیج دینا۔شہر سے تین کلومیٹر دور فیکٹری تھی۔ صفیہ نے ابھی تک رشید کو کوئی جواب تہیں دیا تفا۔میں نے رشید کو بتایا کہ تا ہید کی منتنی ہو چکی ہے اورجلد ہی شادی کردی جائے گی میں نے اسے مزید

ایارتم صفیہ سے مجھے ملوا دو میں اس کی منت کر ليتا ہو۔' میں نے التجا آمیز کہے ہے کہا۔ میرے لهج میں جانے کیاتھا کہ رشیدنے فورا کہا۔

" " نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آج صفیہ ہے مل لیتا ہوں اسے بتا دیتا ہوں۔''میں نے کچھ کہنے کے لب کھو لے اور پھرخود ہی بند کر لیے وہ کہدر ہاتھااب میہ یادنہیں کہ کتنے لب کھولے تھے بنداس کیے کے کہرشید کہدرہا تھا" تم فیکٹری جاؤ وہاں ابو سے ملو اور کام پر لگ جاو۔ میں خودتم سے وہاں آ کر ملوں گا۔'اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔کھانا ان کے گھرے کھایا اور اس کے بتائے اوریس پرشام کو جا پہنچا۔ دوسرادن میری ڈیونی كايبلادن تفار تجهيشدت كرشيد كاانتظار تفاكيكن وہ اس سے اسکلے دن آیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو بے چینی ہے اس کی جانب لیکا۔اس کے چہرے

نے بتایا کہائے صفیہ نے بتایا ہے۔ کووہ گاؤں چلی جائے گی اس کے ساتھ تایا کی ساری گا۔رشید نے مجھے گھور کرد یکھااور کہنے لگا

میملی جائے گی۔'ناہید نے میرے نام ایک مختصر خط لكها تفاجورشيدن بجصحها ياتوميس نفورا كهول لیا۔اس میں وہی سب باتیں تھیں جوایسے موقع پر للهي جاتيں ہيں۔''ميں مجبور ہوں ہم مل مبين سكتے ہم مجھے بھولِ جانا ، تیری باداب ساری زندگی میرے ساتھ رہے کی ، میں تم سے بہت بیار کر لی ہون، جارا ملنانصيب مين جيس تفاراس خط مين ني بات ريهي كه '' آنٹی صفیہ سے بات ہوئی ہے میں ان کے کھر آپ سے ملنے آوں کی۔''میرے ساتھ ساتھ رشید بھی خط کو پڑھ رہا تھا۔ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طریف دیکھا۔رشیدنے کہا۔

"مكمل يره لو چربات كرتے ہيں۔"ميں نے باتى خط پڑھا لکھا تھا ہمارى ملاقات كاكسى كوعلم نہيں ہونا جائے۔ میں صرف ایک بارتم سے ملوں کی اس کے بعد بجھے بالکل بھول جانا وغیرہ وغیرہ خط تہہ کر کے میں نے جیب میں رکھااور رشید کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں سوال ہو گا جواس نے پڑھ لیا

اورجواب میں کہا۔ "صفید کے گھر آب نے اسکیے جانا ہے وہاں صرف صفید ہوگی دِن سے کسی وقت ناہید وہاں آپ سے ملنے آ جائے گی۔''میں نے جوش سے رشید کا باتھود بایا۔

"اس آخری ملاقات کو میں یاد گار بنا لوں گا ۔'اس کے خط سے لگتا ہے یا تو وہ بہت مجبور ہوگئی ہے یا سب ڈرامہ کررہی ہے۔ اگراسے اس شادی سے خوشی نہیں ہےتو بغاوت ٹیول نہیں کرتی ، وہ کہتی ہے برتفكرات كے سائے تھے۔ جب مم كوتنهائى ملى تواس ماں باپ كى عزت كا خيال ہے تو محبت كيوں كى تھی؟اب تک مجھ ہے ملتی رہی تب عزت کا خیال " ناہید کی شادی بندرہ فروری کو ہے، دس فروری سمیوں نہیں آیا۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیا لکھا ہو

" پتا ہے آپ کی اس ملاقات کے لیے مجھے متنی قربانی و فی بڑے گی۔ "ہم دونوں مسکراتے مطلے

اس رات مجھے اپنا بچپن یاد آیا جو نامید کے ساتھ ساتھ جوائی میں بدل گیا تھا۔ مجھے گورنمنٹ اسکول يادآ ياجهال ميں جماعت پنجم ميں تھا۔ جب ناہيدِ دوم میں تھی ،اسکول تو بوائز کے کیے تھا وہاں بچیاں بھی یر حتی تھیں۔ لڑکیوں کے لیے ان دنوں الگ اسکول نہیں بنا تھا۔اس کے علاوہ میری ملا قات مسجد میں ناہید سے ہوتی جہاں ہم دنوں نے قرآن یڑھا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن ایک دوسرے کے کم آنے جانے برکوئی یابندی نہیں تھی، نازی کا بھائی نديم ميرا كلاس فيلوتها ،جماعت ششم ميں ہم ايك ساتھ دوسرے گاؤں پڑھنے جانے کئے، دوسرے گاؤں میں لڑکیاں بھی جایا کرتیں۔اس گاؤں میں تحريز ہائی اسکول تھااور بوائز کا بھی ہائی اسکول تھا۔ ہر روز مجلح ملتج میں ندیم کو لینے اس کے گھر جاتا تو ناہید سے بھی ملاقات ہوجانی۔ دوسال بعد ناہید ، نازی ہمیری بہن میغرابھی اپنی سہلیوں کے ساتھ دوسرے گاؤں جانے تھی۔ انہی دنوں ہماری محبت بڑھی، ایک دوسرے کو درجنوں محبت نامے لکھے۔سیکروں چھوٹی چھونی ملاقاتوں نے محبت کو عشق میں بدلا۔ عمریں برهيس تو يابنديال لكنا شروع هو تنيس\_ گاؤل ميس ماری محت کے چرہے ہوئے تو نامید پر یابندیاں تخت کردی کئیں۔ایسے ہی میں نے ایف اے اور ناہید نے میٹرک کر کیا۔اب ہمارا آپس میں ملنا سپلی محبت تھی ،ایسے کافی وفت گزر گیا آخر صفیہ نے مشكل تركرديا كيا ، كى بارنابيد نے اپن اى سے مار مم كوۋسٹربكيا۔ کھائی اور میں نے اینے ابا جان سے مرمت "جھوڑو ان باتوں کو اور رونے دھونے کو"

www.pdfbooksfree.pk

ے پیچے میٹے متنقبل کے حسین ورنگیں سینے دیکھ رہے بنصے تو ظالم ساج نے ان کو توڑ دیا۔ یعنی کیڑ لیا۔ ظالم ساج کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہرصاحب عشق اے سمجھتا ہے۔اس کے دو ماہ بعدایک بارہم تھیتوں میں پکڑے گئے تو ناہید کواس کےوالدین نےشہر میں ویا۔

اب وہ صرف چند دن بعد پرائی ہونے جار ہی تھی ادر میں کچھ بھی نہیں کرسکتا تھا۔اس کی وجہ ریھی کہوہ میرے ساتھ بھاگئے کے لیے بالکل تیار تہیں تھی۔اس نے آخری خط میں لکھا تھا میں تم سے آخری بار ملنے آ رہی ہوں۔ آخر وہ دن بھی آیا جب میں آخری بار ناہیر سے ملنے صفیہ کے گھر جا بہنچا۔دن کا ایک نج رہا ہوگا۔ میں صفیہ کے گھر ایک اندورني كمرے ميں بيٹادھر كتے دل كےساتھاس كا انتظار كرربا تفاييس نے فيصله كرليا تفامي میری ہے تو اس سے سہاگ رات نہیں منا سکا تو سہاگ دن ضرور مناؤں گا۔ میں نے دیے لفظوں ےصفیہ سے بھی کہددیا۔اس بے بروائی سے کہا۔ " مجھے کیا امیں تو تم کو یہاں چھوڑ کر باہر چلی جاول گی کیکن جو بھی کرنا ہوجلد ہی کرلیٹا۔" آخرتھا جس کا انظار وہ شہکار آگیا۔وہ شاہ کار صفیہ کی موجودگی میں ہی روتا ہوا میرے گلے آ لگا۔وہی باتیں ،وہ ہی آہیں،سسکیاں ،آنسو،مجبوریاں جو جدائی سے پہلے آخری ملاقات میں ہوعتی تھیں ،اس دن ناہیر کے ساتھ میں بھی جی بھر کے رویا۔میری

كروائي-يابنديال برهيس تو رومل ميس محبت بهي صفيه في مزيدكها- "ابكوئي فائده بيس اليي باتول كا بڑھی۔وہ منحوں دن آیا جب ہم دونوں تاہید کے گھر۔ یا تو بھاگ جاؤ۔اتن ہمت نہیں تو ان کمحات کو مادگار

کی۔ میں اس کا وزن سنجال نہ سکا۔دھر کتے ول ہے میں نے اس کے جسم کو حیار یائی پر منتقل کیا۔وہ بے ہوش ہو چکی تھی ای وقت ایک دھاکے سے درواز ہ کھلا۔ ایندرآنے والوں میں سے ایک تو غفورتھا دواس کے ساتھی اور تھے میں ان کو پہیان ندسکا۔ "مار دواس کتے کو .....، عفور دہاڑااور وہ دونوں مجھ پر بل پڑے۔ابآب سے کیا پردہ پہلے تو میں نے مزاحمت کی اور ان دونوں کو دو تین مفوکریں به لگانے میں کامیاب بھی ہوا ایک کو میں نے عمر ماری وہ دیوار سے جانگرایا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا۔اس کے بال پکڑ کر میں نے اس کا سر دوبارہ د بوار پر مارا۔اس وقت تک دوسرے نے میری ٹا نگ مینتی لی۔میں اپنا توازن برقرار ندر کھ سکا۔میں نیچے گرااور پھراٹھ ندسکا۔ایک میرے سینے پر چڑھ بیٹھا۔وہ میرے منہ کونشانہ بنار ہاتھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اس کے حملے رو کنے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔ناکام كوشش سے آب سمجھ تو گئے ہوں گے۔ دوسرے نے سی ڈنڈے سے میری ٹانگوں برضرب لگائی۔درد سے میں بلبلا اٹھا۔ میں نے بوری طافت صرف کی اوراس وحتی کے نیچے سے نکل گیا۔ میں نے کوشش کی کلین کھڑا نہ ہو سکا۔اصل میں انہوں نے کھڑاہونے ہی تہیں دیا۔پھر وہ مارتے جلے سے ۔ انہوں نے جی بھر کرمیری پٹائی کی۔ میں نے د یکھا کہ عفور اس دوران ناہید کو ہوش میں لے آیا تفا۔اوراس کا باز و پکڑے باہر لے گیا تھا۔صفیہ مجھے نظر ہی مہیں آئی۔ جب وہ دونوں مجھے مار مار کرتھک کئے تو انہوں نے مجھے جھوڑ دیا۔ مجھے سب کچھ گھومتا ہوامحسوں ہور ہاتھا۔آنکھوں کے آ گےاندھیرا حیمار ہا

انہوں نے میر ہے دونوں ہاتھوں کومیری پشت پر

بناؤ ، پھولوں کی ہاتیں کرو پیار کی ہاتیں کرو، بلکہ پیار کرو "میں نے اسے ہازوں میں لے لیاای وقت صفیہ کمرے سے ہاہرنگل گئی اور ہاہر سے دروازہ بندکر دیا۔وہ کسمسائی تو میں نے اسے مزید زور سے خود سے لگالیا۔"ایک منٹ چھوڑ و مجھے۔" یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے خود کو الگ کیا۔ میں نے بازوں کا حصار ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں لیٹا ہوا تھا کہ وہ مجھ یرآ گری۔

''سکندر''وہ ہو لے سے پکاری۔ ''ناہید میری جان ''میں بنے کیکیاتی آواز میں

'' مجھے بازوں میں لے کر مار دو ۔''اس نے تیز ہوتی سانسوں میں کہا۔

ہم نے خود کو شعلوں کے حوالے کر دیا۔ پہلے سانسیں ناہموارہوئی۔اس کی سانسیں تیزی سے جلنے گئی تھیں میرا حال بھی ایسائی تھا۔طوفان اترا تو ہم کو ہوش آیا۔اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔چہرے پر شرمیلی مشکرا ہے۔اس نے کری سے لباس اٹھا کر پہنا۔وہ ایک بار پھر گلے آگی۔میرے دل میں سکون اتر تا چلا گیا۔اس ملاقات کا نشہ میری رگ میں رگ میں اتر تا چلا گیا۔اس ملاقات کا نشہ میری رگ رگ میں اتر گیا۔وقت گزرتا گیا ہم با تیں کرتے رگ میں اتر گیا۔وقت گزرتا گیا ہم با تیں کرتے

رہے۔ ہم اس وفت چو نکے جب باہر سے صفیہ کی کسی ہے باتبیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ آواز بلند ہونے لگی۔وہ کسی کواندرآنے سے روک رہی تھی۔

''ہٹ کتیا تم ہے تو میں بعد میں پوچھ لول گا۔''ایسے لگا جیسے صفیہ کو دھکا دیا گیا ہو۔ ناہید کارنگ اڑگیا۔۔

اڑگیا۔ ''بھائی غفور۔''بس وہ اتنا ہی کہہسکی۔وہ وقت تک میرے بازوں میں تھی۔وہ ایک طرف لڑھک

یادیں + یہی بس مشکل ہے بھول جانا انسان کے بس میں ہیں جو حاوثہ ایک وفعہ کز رجائے وہ یاد بن کے بار بارگزرتا ہے۔ بھو لنے کی کوشش ہی اہیے زندہ رھتی ہے انسان ظالم کومعاف کرسکتا ہے کیکن اس کے ظلم کونہیں بھول سکتا' بھول جا نا انسان کےاختیار میں نہیں۔ + موسم كزر جاتا ہے تكر ياد تبيل كزرتى مرحوم زمانوں کی یاد مرحوم نہیں ہوتی۔ پرانے چہرے نے چہروں میں نظرا نا شروع ہوجاتے ہیں۔ برانے م نے م میں شامل نظرا تے ہیں۔ پرانی یادئی زندگی کے ساتھ چلتی ہے تہہ درتہہ یا دانسان کے اندر ہمیشہ محفوظ رہتی ہے یا د ہے نجات کی کوشش دلدل ہے نجات کی کوشش ک طرح رائیگان جانی ہے۔ (واصف علی واصف کی کتاب' ول دریا سمندر''ہےا قتباس) نورالدين.....كراچى

كا كلاس بعراءاس وفت تك ميس الحدكر بيضني كوشش کر چکا تھا جنگیہ ہے تیک لگا کر میں نے یائی پیا میرے سرمیں برستوردھا کے ہورے تھے۔ زس کے حانے کے آدھے تھنٹے بعد ڈاکٹر آیا۔میرے یو جھنے یرڈاکٹر نے بتایا۔

" تم اسپتال کے باہر رات کو د بوار کے ساتھ یڑے ہوئے تھے۔ایک مریض کا تماردار کسی ضرورت سے ادھر گیا تو علم ہوا تم بے ہوش تھے۔سارےجسم پرالی چوٹیس ہیں جیسےتم کو مارا پیڑا سیا ہو۔ہم نے بولیس کواطلاع کردی ہے وہ آنے ہی والی ہو گی۔' ڈاکٹر نے پولیس کا نام لیا تو میری ر جا آدی تھا کے باس پڑے ہوئے جگ سے پانی روح فنا ہوگئی۔ مجھے غفور باد آیالیکن میں جیسے رصا آدی تھا کے باس پڑے ہوئے جگ سے پانی روح فنا ہوگئی۔ مجھے غفور باد آیالیکن میں جیسے

نائلون کی رس سے باندھا۔جو انہوں نے ایک حاریائی ہے نکالی تھی میرے سرمیں بے پناہ دردہو ر ہاتھا، بلکہ کہنا جا ہے دروے پھٹا جار ہاتھا۔میرے دل حابتا تھا کہ ہے ہوش ہو جاؤں۔اتنی مار کھانے کے بعدجم کا جوڑ جوڑ دکھرہا تھا اور درو سے نجات بے ہوشی میں ہی ممکن تھی موت کے خوف نے مجھے ہے ہوتی ہے بیجایا ہوا تھا ،جیسے کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے خود کومرتا نہواد کھنا جا ہتا ہو۔ مجھے اس کی امیر تو تہیں تھی کہوہ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے۔انہوں نے میرے یاوٰل بھی باندھ دیئے۔اب تک جوامید بھی كەشايدىيىن نىچ جاۇل يا فرار ہو جاؤں ،وە دم تو ژكئ اس کے ساتھ ہی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ یڑی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھا عمیااور پ*ھر مجھے ہوش ہیں ر*ہا۔

یہ ہے ہوشی کا وقفہ کتنا طو بل تھا، مجھے کوئی علم نہیں تفا کیکن مجھے ہوش ایک اسپتال میں آیا۔ گزرا ہوا حادثہ مجھے بادآ بار میں نے سارے جسم کو ہلا جلا کر و يكهاأورالله كاشكرادا كيا-كهيس زنده تها-كياوه تجھے مارناتہیں جا ہتے تھے؟ صرف دہشت زدہ کرناان کا مقصد تھا۔ نیں نے سوجا، وہ اگر مجھے جان سے مارکر مچینک دیے تو ....اس کے آگے میں سوچ ندسکا۔ یہ اسپتال کا جنزل وارڈ تھا۔میں نے دونوں طرف سرتهما كر ديكهايسر مين دردك أيك لهر اتھی۔زبان خشک ہورہی تھی۔میرے دونوں طرف مریضوں کے بستر تھے۔ پاس سے گزرنی ایک نرس

تھا۔ مجھےا بی موت سامنے نظر آرہی تھی۔ میں غفور کی منتیں کرنے لگا۔وہ کہنے لگا۔

''تم میری بہن سے عشق کرتے ہواب موت تمہارامقدر ہے۔ تم تو کہا کرتے تھے ناہیدکو کہاری دنیا سے نگرا جاؤگے اس کے لیے۔ موت کو گلے لگا لوگے۔''میر ہے۔ ہم پر پسینہ بہنے لگا، میراد ماغ گھوم رہاتھا، میر ہے آگر دونوں سیابیوں نے ہاتھ نہ پکڑے ہوت تو میں غفور کے پاؤں پڑجا تا۔ ای وقت غفور نے گاؤں پڑجا تا۔ ای وقت غفور نے گاؤں پڑجا تا۔ ای وقت غفور کے پاؤں پڑجا تا۔ ای وقت غفور کے باؤس پڑھی۔ میری آنکھ کھل گی۔ میں گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گی۔ میں اسپتال میں لیٹا ہوا تھا اور میرے اوپر رشید جھکا ہوا تھا۔ میراجسم پینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اپنے حواس میں واپس آنے میں مجھے چند منٹ لگے۔

''تم كبآئے۔''ميں نے رشيد سے پوچھا ''ابھی تھوڑی در پہلے اب تمہاری طبعیت كيمی ہے۔'' میں نے اسے بتایا كہ ميرے ساتھ كيا ہوا تھا۔اس كے بعد ميں نے كہا۔

'' مجھے آسپتال سے کے چلو۔'' ''کہاں لے چلوں۔''

'' فیکٹری مناسب رہے گی۔''

المجھے کے کہالا اور کھیتوں کی طرف لے چلے عفوران ''چلوٹھیک ہے۔' اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا کے آگے آگے جل رہاتھا اور باقی اس کے پیچھے بیچھے اور رشید میرا باز و پکڑے استال نے نکل آیا۔ میری جنہوں نے مجھے اٹھا یا ہوا تھا۔ ایک نے میری ٹائیس سانس بھول رہی تھی ۔گلی کی نکڑ سے تا نگہ ل گیا۔ سیکٹر رکھی تھیں دوسرے نے بازوں سے جس جگہ جا رشید نے اسے سیل کاٹن فیکٹری جانے کا کہا۔ اس کر انہوں نے مجھے زمین پر بھینکا میں اس جگہ کو دکھے نے میں روپے مانگے جو عام حالت میں بہت زیادہ کر جران رہ گیا۔ یہ وہ جگھی جہال سے تھوڑی دور سے مگر رشید نے سر ہلا دیا۔ میرے سارے جسم میں نامید کا گھر تھا۔ اس جگہ پر اب تک میں اور نامید ہاکہ کا در دہور ہاتھا۔ کوئی ایک جگہ نہیں تھی۔ ہم سرک درجنوں مرتبدراتوں کو جسموں کو ملے تھے۔اس وقت پر ہی اترے اور سید ھے اپنے کو اور جا پہنچے۔ ساتھ دونوں ساہیوں نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کام کرنے والے لڑکوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے دونوں ساہیوں نے مجھے دونوں بازوں نکالے کھڑا کیا۔ رشید جائے ، بسکٹ اور دوا کھلا کر صح آئے

ر ہاتھوڑی دریوہ مزید باتیں کرتار ہاجومیں بے توجہی ئے سنتار ہا۔ مجھے انجکشن لگایا گیا اور چند گولیاں دی گئیں جو میں نے پھا تک لیں۔اس کے بعدوہ مجھ ہے آ گے والے مریض کے پاس جا پہنچا۔ میں صبر ے لیٹا اے و مکھیا رہااور نامید سے ہونے والی آخری ملاقات کے رنگین وستھین کمحات کے بارے میں سوچتار ہا غفور کمپنی نے احیمی خاصی میری ٹھکائی ک تھی لیکن میرے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا ،ویسے جسم پھوڑے کی طرح د کھر ہاتھا۔ بڑی دہر تک میں وہاں لیٹا ٹھنڈی سائسیں لیتار ہا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگِ گی۔ میں اسپتال کے بستر پر لیٹا ہواتھا کہ پولیس آ گئی اور مجھے اٹھا کر لے گئی ، انہوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا ، میں وہاں بھوکا پیاسا قیدر ہا ،دن کز را ،رات آ دھی ہے زیادہ گزر کئی تھی جب غفور آیا ،اس كے ساتھ دوسيابى اور تھے۔انہوں نے مجھے حوالات ے نکال کرایک جیب میں زبردسی بٹھا یا اورشہر سے باہر لے محتے۔اس دوران میں نے بہت مزاحمت کی کیکن انہوں نے میری ایک نہ چلنے دی ہشہر سے باہر ہارے ہی گاؤں کی طرف جانے والی سڑک بر کافی آ گے لے جا کرایک جگہ انہوں نے مجھے جیبے سے تھینچ کرنکالا اور کھیتوں کی طرف لے چلے یخفوران كَ آكَ آكَ إِلَي اللهِ القااور باقى اس كَ يَحْصِي يَحْصِ جنہوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا۔ ایک نے میری ٹائلیں پکڑرتھی تھیں دوسرے نے بازؤں سے۔جس جگہ جا کرانہوں نے مجھےزمین پریھینکا میں اس جگہ کود کھھ www.pdfbooksfree.pk

کا کہہ کرچلا گیا۔ میں ایے جسم پرزخم کے نشان دیکھنا چاہتا تھا۔ جو ناہیر سے آخری ملاقات کی یادگار تھے۔ساراجسم ہی سوجا ہواتھا۔

دوسرے دن سیح میں نے نہا کردوسرے کپڑے
پہنے اور لیٹ گیا۔اب کچھ دماغ کام کرنے
لگا۔ناہید کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔صفیہ کی بھی مجھے فکر
ہوئی۔سوال یہ بھی تھا کہ وہ مجھے حوالات میں بھی بند
کر سکتے ہتے اور جان ہے بھی مار سکتے تھے نہیں وہ
جان سے نہیں مار سکتے تھے کیونکہ رشید ،صفیہ کو میرے
بارے میں علم تھا اور پھر ناہید کو بھی ۔ ہونہہ۔ میں نے
سوچا۔ مجھے وہ اسپتال کے سامنے پھینک کر چلے گئے
سوچا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم سوال
تھا جب کوئی جواب نہ ملا اور سوچ سوچ کر مرکا درد
تھا جب کوئی جواب نہ ملا اور سوچ سوچ کر مرکا درد

شام كوآ تكه تحلي إب جسم مين دروكم بوكيا تفارسارا دن رشید تبیں آیا لیکن شام کوآ گیا۔ میں اس کے ساتھ کلینک گیا۔ دوالی ، کھانا کھایا۔ اب مجھے کیا کرنا جا ہے۔ بیس فروري كونا بيد كى شادي تھى صرف يا تج دن بعد \_اگرزندگی قلم موتی اور میں قلمی میرو موتا توبیہ شِادي روكنا كوئي مشكل نه موتى حقيقي زندگي مين ايساً ممکن جبیں تھا۔این بے بسی پر سوائے رونے کے کیا ہوسکتا تھا۔سواس رات میں جی بحر کررویا۔رونے ہے مقدر کہاں بدلتے ہیں۔ جھے مایوی نے کھیر لیا۔اب کہیں ول نہیں لگتا تھا۔ایسے ہی دو دن گزر كئے ميں نے كام سے چھٹى كرلى تقى اوررشيد كے والد اقبال احمر سے حساب لے کر دینے کا کہد دیا۔ال شام مجھے میری تخواہ مل مئی۔ بیرات میں نے ای فيكفرى ميس كزارى دوسرى مبح كاؤل والبس آسميا-آخروه دن بھی آن پہنچا جس دن ناہید کی بارات آئی میں مرے میں لیٹا آئی بے بسی پر ماتم کرتا

رہا۔ شام تک بخار نے آن گھیرایہ بھی اچھا ہوا۔ اب امی ،ابو ،بہن صغرا، بھائی میری خبر گیری کرنے گھے۔ تنہا نہیں رہا تو اس کاغم کم رہا۔ وقت ہرزخم کا مرہم ہے وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک ہفتے بعدرشید مجھ سے ملنے آیا میں نے اس سے سب سے پہلے صفیہ کا یو جھا۔

م اس کو دارنگ دے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔'' وہ بڑی دہر تک میری نا کام محبت پر افسوس کرتا رہا۔شام کو دالیں چلا گیا۔

شادی کے بعد ناہید سے درجنوں بار ملاقات ہوئی لیکن بیہ ملاقاتیں کسی خاندان کی شادی پر یا وفات پر ہوئیں۔اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ میری محبت کو بھول چکی ہے اس کا چہرہ بھی سپاٹ رہتا۔ میں نے بھی بھی اس سے ایسی کوئی بات نہ کی۔ میں روزگار کے سلسلے میں کوئٹ چلا گیا۔

آج اس بات کو بائیس برس گزرگتے جب بیس نے ایک شادی کی تقریب بیس شبیر کودیکھا جس کی ایک آئی شادی کی تقریب بیس شبیر کودیکھا جس کی ایک آنکھ ضائع ہوگئی تھی۔اس کہانی کے بہت سے کرداراب اس دنیا سے رخصت ہو تھے ہیں مرف چندایک ہی زندہ ہیں۔ان میں سے ایک تورشید ہے سال چھ ماہ بعد ہاری ملاقات ہوتی رہی ہے۔ بھی سال چھ ماہ بعد ہاری ملاقات ہوتی رہی ہے۔ بھی اداس ہولیتے ہیں۔ اداس ہولیتے ہیں۔



## آخری قسط ا**قلندر** خاات امجد جاوید

قلندر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو شکر گزاری کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ کر قرب الہیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی ان کی خواہش کو رد نہیں کرتا۔ دوسرے وہ جو ذات کے قلندر ہوتے ہیں۔ ان کا پیشہ بندر' ریچہ اور کتے نچانا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے مرد آہن کی ہے جو ذات کا قلندر تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا جو اپنے تئیں دنیا تسخیر کرنے کی دھن میں انسانیت کے دشمن بن گئے تھے۔ انسانی صلاحیتوں کی ان رسائیوں کی داستان جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فکر حیران۔ اس داستان کی انفرادیت کی گواہی آپ خود دیں گے۔ کیونکہ یہ محض خامہ فرسائی نہیں مقاصد کا تعین بھی کرتی ہے۔





بالکل واضح ہے کہ انسان کا تعلق اس زمین ہی ہے انہیں بلکہ اس پوری کا تنات سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے معمولی مثال کہ چاندنی انسان پر اثر انداز ہوئی ہے۔ سورج کی روشی کے ساتھ انسان کا پورا پوراتعلق ہے۔ پوری کا تنات ایک قوت کی مانند ہے، جس ہے انسان جب چاہ ہے اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ انسان جب چاہ مرکی اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ انسان جب چاہ مرکی اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ انسان جب چاہ مرکی اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ انسان جب چاہ مرکی اور غیر مرکی دونوں سے فائدہ انسان جب چاہ ہے۔

ایک بات اور ، جیسے انسان دھوپ میں رہے یا چھاؤں میں آ جائے بیاس کا اختیار ہے۔ دھوپ سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، بیرانسان کے اختیار میں ہے۔ای طرح کوئی مرئی یاغیر مرئی قو توں کے ساتھ جرُ جائے آئیں سخیر کرے یا آئیں سخیر کرنے کی صلاحیت پیدا کرلے <u>یا</u>د پھپی بی نہ لے، بیانسان پر منحصر ہے۔ کیکن ربط اور تعلق ہونا میر حقیقت ہے۔ میں جس وقت بلکہ جو گیاں پر موجود تھا،اس وقت میرے اندر کی ہلچل نے مجھے اپنے اندر کسی قوت کا احساس دلا دیا تھا۔میرے دماغ میں سے بات بورے یقین کے ساتھ القاہو کئی کہ یہاں کچھے ہے۔وہ توت كياب؟ ال كالجھے ادراك تبين تھا،ليكن كى قوت كالوراليتين مجصير حكاتفا من اندهر عيس وكم ریافقا۔آ کھیں کی صد تک اندھرے کی عادی ہو چکی تقیں۔ میں نے محسوں کیا کہ میں کسی او کچی جگہ پر کھڑا ہوں۔ دور کہیں وادی میں بری محدود س روشنیاں جمگاری ہیں۔ بلاشبہ وہاں زندگی کے آثار تصيبجى فرخ نے کہا۔

''وہ کدھر ہوسکتا ہے؟'' ''میں تو وہی جانتا ہوں نا جوتم جانتے ہو؟ یہاں کے بارے میں تہمیں ہی ہتہ ہے۔'' میں نے جواب میں کہا تو دہ بولا۔

"يہال قريب بى ايك ريسٹ ہاؤس ہے وہاں

میں نے کھڑے ہوکرایے اردگردد کیھنے کی کوشش ک لیکن مجھے سوائے اندھیرے کے پہھے بھی دکھائی نبين ديآراس حقيقت كالمجه علم تفاكرانساني جسم ي نكلنه والى شعاعيس نه صرف ابناا الرّرهتي بي، بلكه وممل اورردمل کا بھی احساس دیتی ہیں۔ایک بار مجھے اروئد سنکھ ہونہی معلومات کے لیے بتاریا تھا کہ بوریاور امریکا میں غیرمرئی مخلوق پر با قاعدہ مخفیق ہور ہی ہے۔ کسی الیی مخلوق کے بارے میں شواہد اور حقائق جمع كرفي كوشش كى جارى ب جومخلوق وكهائى تونبيس دی کیکن اس کے بارے میں شواہر موجود ہیں۔ جنوبی ایشاء میں بھوت پریت ، ارواح ، کے بارے میں بروی کہانیاں موجود ہیں۔ یہاں تک کردیو مالائی كهانيول اوربعض مذاهب مين اس كالوراد جود تسليم كرليا گناہے۔جوگی ہو پایوگی ،ان کا نظریہ جوبھی ہو،لیکن اس بات سے انکارنہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان صوفیاء نے مشاہرات کئے ہیں۔وہ ان مشاہرات میں کیا و سی البیں کون سااور کیساجہان دکھائی دیتاہے، وہ کہاں کامشاہرہ کرتے ہیں؟

ان سب باتوں نے طع نظر، یہ حقیقت ہے کہ یہ مشاہدہ دوطرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جودکھایا جاتا ہے۔
اس کی حقیقت یوں بیان کی جاسمتی ہے کہ دیکھنے والا یہ خواہش کرتا ہے کہ اس نے مشاہدہ کرنا ہے، اب اے کیا دکھایا جاتا ہے۔ ایک حیثیت اور مقام کیا دکھایا جاتا ہے۔ اسے کس جہان کی سر ہوتی ہے، یہ مالک کی مرضی۔ دوسرایہ کہ اچا تک سر ہوتی ہے، یہ مالک کی مرضی۔ دوسرایہ کہ اچا تک سر ہوتی ہے، یہ مالک کی مرضی۔ دوسرایہ کہ اچا تک بندے پر کھول دی جاتی ہے۔ شاہد، مشاہدہ کرتا ہے اور بندا ہے کہ انسان ہی ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے اور یہ انسانوں پر ہی راز کھل رہے ہیں۔
ہوادات کی اس ساری حقیقت میں ایک بات ہے اور بیانسانوں پر ہی راز کھل رہے ہیں۔
ہوشاہدات کی اس ساری حقیقت میں ایک بات

ٹاپ بیک میں ڈال رہاتھا کہاس نے پوچھا۔ "بابركيولآ كيع؟"

"يبال كوئى تبيس ہے۔"ميں نے كہا۔ "ہوسکتا ہے، کوئی جاری آمد کا احساس کرکے

حیے گیاہو۔'اس نے رائے دی تو میں نے یو چھا۔ "ليپ اپ كوماته لكاكرد يكهاتم في؟"

"نہیں تو ...."اس نے تیزی سے جواب دیا۔ "وه بالكل مصندا ب\_ا كركوني ومال موتا اورجمين

و کھے کریہاں سے جاتاتو پیضرور ساتھ لے کرجاتا۔ آئی در بھی نہیں ہوئی کہ ہم اس کی سرسراہٹ بھی نہ س عيے۔اصل بات سے كه كوئى يهال ير سےاوروہ اس

وقت ریسٹ ہاؤس میں ہیں ہے۔

"تو چرہمیں مخاط ہوجانا جائے۔"اس نے تیزی ے کہا اور ارد کردو مکھنے لگا۔ تب میں نے خود میں بے چینی محسوس کی۔ میں بھی ارد کردد یکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ یے چینی کی بیلبرایک طرف ہے آرہی ہے۔ میں نے اس طرف اشاره کرکے یو جھا۔

"الطرف كياب؟"

"ادھروہی ہندوس کے برانے مندر، جواب کھنڈر بن سي ي بي " فرخ نے بتايا۔

''اس طرف چلو'' میں نے کہ اور قدم بڑھا ویئے۔ مجھے ہیں پتة اندھیرے میں فرخ کے چبرے

کے تاثرات کیا ہوں گے۔

فِلْه جُوكِيال بربيمندركهال سے كهال تك تھيلے ہوں گے۔ان کا اجاطہ کتناہوگا، میں نہیں جانتا تھا کیکن ٹارچ کی محدود روک میں جارے سامنے مجھولے جھوٹے سے مینار تھے، جن کے درمیان میں سے سٹر صیاں چڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس سٹر تھی "أو" يه كهر من نے ليب ٹاپ اٹھايا اور باہر پرقدم ركھا۔ مجھاكي لمحد كے ليے جھٹكاسالگا، جسے كوئى

حلتے ہیں، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ ممکن ہان ئےساتھ کوئی سیکورٹی .....''

"بستم چلے آؤ۔" میں نے کہا اوراس کے ساتھ

ہمارا زُخ اُسی ریسٹ ہاؤس کی جانب تھا،جس کے بارے میں فرخ نے بتایا تھا۔ ہم محتاط قدموں ے آگے بڑھتے ملے جارے تھے فرخ میرے آ کے تھا اور ہم چڑھائی چڑھتے چلے جارے تھے۔ يبال تك كه كفر درى ي زمين والى يبارى يرآ كيد فرخ نے ٹارچ کی روشنی سامنے کی جانب لہرائی تو سامنےریسٹ ہاؤیں تھا۔ تکوئی حصت اور کم اونجائی کی یہ بال نما عمارت تھی۔ ہم اس کے دروازے برآن منجے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ہم ایک دوسرے کو کورویتے ہوئے ایک دم سے اندر چلے گئے۔ وہال کوئی جیس تھا۔ وہاں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں سارے کمرے کودیکھا۔ پھرا گلے کمرے میں گئے توبیز کے پاس ایک نیالیپ ٹاپ دکھائی دیا۔وہ بند تھا۔اس کے پاس ایک بیک پڑا ہوا تھا۔اس پر نگاہ يزت ى فرخ في سرسراتي مو ع كها-

"بيد بورى طرح يقين ہوگيا ہے كدكوئى يہال بر ہےیا کچھدریہ کیا تک تھا۔"

"ابیای ہے۔"میں نے جواب دیااور بوری طرح چو کنا ہو کر کسی بھی متوقع آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگالىكىن بوكا عالم تھا۔كوئى الى آواز سنائى تہيں دى جس ہے کسی کے ہونے کا اندازہ ہوسکے۔فرخ نے كر \_ مِن برجك يهال تك كدبيد كے ينج بھى وكھ ليا\_وہاں کوئی ذی روح تہیں تھا۔

"باہر\_؟"فرخ نے آہت۔ آواز میں کہا۔ نكل آيا۔ وہ ميرے پيچھے بيچھے بن آئيا۔ ميں ليپ وڪادے۔ مين تفتك كيا۔ بلاشبروہال ان و يكھا حصار

میں آگے روشن تھی۔اس سے ذرا فاصلے پر ایک سفید اورسرخي مأئل رنكت والاسخص بميضا هوا تفايه اس كاسارا بدن نظا تھا۔ صرف ایک نارنجی رنگ کی لنگوٹ اس اندھی ہوئی تھی۔اس کے گلے میں ایک سیاہ ر ً کی مالانھی۔وہ کلین شوتھا۔لیکن اس کے سر کے بال دراز تص\_اس كى كلائيوں يرسرخ دھا گاباندھا ہوا تھا۔اس کی آئکھیں بند تھیں اور وہ بڑبڑانے والے انداز میں کچھ پڑھتا چلاجا رہا تھا۔اس کے بیٹھنے کا انداز بالكل ايسے ہی تھا جيسے کوئی يوگا کا آس جما كر بینها ہو۔وہ بوری طرح منہک تھا۔اس کے سواوہاں یر کوئی جیس تھا۔

''یہ جوگ ....'' فرخ نے کہنا جاہاتو میں نے م*ڑ کر* اسيےخاموش رہنے کااشارہ کیا۔ میں دیکھنا جا ہتا تھا کہ وہ جو گی کرتا کیا ہے۔ چند منٹ یو ٹھی گذر کئے تب مجھے خیال آیا کہ میں یہاں تفریح کے لیے تہیں آیا ہوا

ہوں۔وقت بہت کم ہے۔ ''تم ہاہر کا خیال رکھنا ممکن ہے کوئی اس کا ساتھی ہو یابیسب ڈھونگ دکھاوا ہو، پچھ جھی ممکن ہے، میں اندر جا رہا ہوں۔'' میں نے سرسراتے ہوئے کہا اور تو نے ہوئے کواڑ کو دھکیلا۔اس کی چرچراہٹ ہوئی تو اس جوگی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔وہ یوں میری طرف د میصنے لگا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔وہ چند کمجے میری طرف دیکھارہا، پھرنہایت غصے میں بولا۔

"و بين رك جا،كون موتم؟" " يبي سوال ميس نے تم سے كرنا ہے، كون ہوتم ؟" میں نے کہااوراس کے پاس جا کھڑاہوا۔

"للِث جاوُ، اور ميري تبييا بھنگ مت كرو،ورنه میری بے چینی کوسکون آگیا، جیسے لاشعوری طور پر میں تمہارے لیے برا ہوگا۔"اس نے غضب ناک کہے

'' بتادو کهکون ہو،ورنہاس ہے بھی بدتر حال تیرا

تھا۔ یہ کیوں تھا اور کس نے لگایا تھا ، اس بارے میں ہے جہیں کہ سکتا تھا۔ میں فرخ کواپنی کیفیت بتا کر خوفز دہ جبیں کرنا جا ہتا تھا، اس کیے خاموش رہا۔ میں مبحصنے لگا کہ یہاں کس طرح کے معاملات سے واسطہ برسكتا ہے۔ میں نے اسبے حواس جمع كئے اور سير هياں چر هتا چلا گیا۔میرے سامنے ایک تالاب تھا جواس ونت خشك بهو چكا تھا۔اس ميں سيرھياں تھيں جواب بوسیدہ ہو چی تھیں۔اس تالاب کے بارایک مندر تھا۔ وہاں اور بھی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں جو دکھائی دیا ہم ای منظر میں آ گے بڑھتے جلے گئے۔ وہ مندر فرش سے ذرااویر تھا۔ چند سیر ھیاں چڑھنے کے بعد میں انتہائی مختاط انداز میں اندر چلا گیا۔اس بوسیدہ ، ویران اور ٹوٹے ہوئے مندر میں کچھیجی نہیں تھا۔ ایک خاص قسم کی بساند وہاں ہے آ رہی تھی۔میں ہاہرنکل آیا۔ مگرمیری بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جارہی تھی۔میں اس مندر کے اردگرد چکرلگا کرد میمناحا متا تھا۔ میں دائیں جانب مڑا توای کی سیدھ میں تھوڑا آ کے مجھے یوں لگا جیسے کسی كمرے ميں آگ جل رہى ہو۔ جھے نارى روشنى كى ایک ککیر دکھائی دی۔ میں اس جانب بڑھ کیا۔

وہ بھی ایک مندر نما جگہ تھی۔شاید کسی جو کی کا استفانِ تفا۔ میں اندھیرے میں تھیک طرح ہے انداز نہیں لگاسکا تھا۔ لیکن مجھے اس ہے غرض تہیں تھی کہوہ جگہکون ت تھی مجھے تو اس سے دلچین تھی جواس کے اندر تھا۔کون ہے جواس کمرے میں آ گ جلائے بیٹھا ہے؟ میں نے ٹوئے ہوئے کواڑوں میں سے اندرجھانکا ،اندر کامنظرمیرے لیے کافی دلجیہ تھا۔ ایباً بی کوئی منظرد کیمنا جا ہتا تھا، یا ایسا ہی ہونا جا ہے میں کہا تومیں نے سکون ہے کہا۔ تھا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک مٹی کے برتن

ہوجائےگا۔

دهزمی ہے کہا۔

' « نہیں، میں نہیں ……' لفظ میرے منہ ہی میں تنصے کہ اس نے آگ والا برتن مجھ پراُحچھال دیا۔ میں چونکہذہنی طور پر ہرطرح کے حالات کے لیے تیارتھا، اس کیے جھکائی دے گیا۔ اس دوران اس نے مجھ پر چھلانگ لگادی اور مجھے لیتا ہوا فرش پر آن گرا۔میرے متنجلنے تک اس نے میرے سراور گردن کے درمیان جو کھونسہ مارا اس ہے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ ای کمح میں نے اندازہ لگالیا کہاس بند کوزیادہ آسان لینے کی ضرورت مبیں۔اس سے يهلے كدوه كوئى مزيد ضرب لگاتا، ميس فياس كى كردن كيرى اورخود سے الگ كرديا۔ ميں فرش سے اٹھا تواس نے مجھے کمرے پکڑ کرادیر احیمالاء میں واپس فرش پر ا کے ہے پہلے ہی سنجل کمیا اور پوری قوت سے لات اس کے منہ پر ماری۔وہ لاِکھڑا گیا۔ اب وہ میرے سامنے تھا۔ بنین اس کی آئھوں میں و کھے رہا تھا۔ میں دیکھ رہاتھا کہ وہ حد درجہ شجیدہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آ سے بردھ کراس برحملہ کرتا، وہ تھوما اور ہاہرنگل گیا۔

فرخ نے اس کے آگے ٹانگ اڑائی تو ہوا میں احپملتا ہوا چندفٹ کے فاصلے پرجا گر۔ مجھے لگا کہ وہ دوبارہ ہیں اٹھ یائے گا مگر میں المطلے ہی کمے جیران رہ گیا، جب وہ کئی کھلونے کی ماننداچھلا اور تن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی جانب بڑھنے ہی والا كدوه زور زور سے بربراتے ہوئے ہوا ميں ہاتھ لہرانے لگا۔ ای وقت میرے اور اس کے درمیان آگ کی دیوار بن منی \_ وہ دوسری طرف کھڑا تھا۔ میں مجھر ہاتھا کہ بیکیا ہے، وہ فائیٹرنو تھا،اس کےساتھ نے انکتے ہوئے کہا۔

جادو گربھی تھا۔ میں نے اس آگ کی دیوار کی بالکل بھی ''نو اس طرح نہیں مانے گا؟'' اس نے ہث سروانہیں کی اوراس کی جانب بردھا۔وہ کھڑارہا۔ میں نے ایک ہی جست میں دیوار بارکی اور اس تک جا پہنچا۔وہ بلیٹ کر بھا گااور چند قدم کے فاصلے برجا کر بلٹا۔ اس نے بھر ہوا میں ہاتھ لبرایا اور آگ مجھ پر معجینگی۔ میں نے اس آ گ کی بالکل بروانہیں کی اور اسے جالیا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا تھا۔ کیکن اس نے ایک ہی جھٹکے سے خود کو چھٹرالیا۔وہ میرے سامنتن گیا۔ میں آ کے بردھ کراہے بکڑنا جا ہتا تھا کہ اس نے میری کلائی بکڑلی۔ مجھے ایک جھٹکا ڈیااورائے ساتھ لگالیا۔ میں اس داؤ کو مجھتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ داؤ آزماتا، میں بوری قوت ہے گھٹناس کی ٹانگوں کے ورمیان میں دے مارا۔ وہ ڈکارتا ہوا مجھے چھوڑ کر چھھے بناريبي وه لحد تفا، جب مين اس يرقابو يا سكتا تفا، میں نے پھراس کی حردن بکڑنا جا بی اس نے پھر کلائی پکڑنے کی کوشش کی لیکن سے جھکائی تھی، میں نے پھر بوری قوت سے یاؤں کی تھوکر وہیں لگائی۔ وہ دہرااہو گیا۔ میں نے گھٹنا اس کے منہ پر مارا۔ وہ ز میں بوس ہو گیا۔ میں نے تین حار مفوکریں اس کی پسلیوں میں ماریں۔تب وہ ساکت ہوگیا۔

"فرخ رسی لاؤے" میں نے کہا تو وہ رسی پہلے ہی بيك سے لكلار باتھا۔ وہ تيزي سےاسے باند صف لگا۔ جب وہ باندھ چکاتو میں نے یانی کی بوتل اس کے منہ یرانڈیل دی۔وہ ہوش میں آگیا۔وہ دھیرے دھیرے كراه رہاتھا۔ میں نے اس كامندا ہے ہاتھ میں لے كر

"كون بو؟ اوريبال كيا كرربيه

"میں..... جو کی ہوں.....اور یہاں.....ایک خاص ..... تيسيا كرر ما هول ..... بالناته هول "اس

میں باتیں چکتی رہیں۔مختلف سوال جواب ہوتے رے۔ یہاں تک کہ ڈ نرخوشگوار ماحول میں ہوگیا۔ نو جوان بھی باہرلان میں جا بیٹھے <del>ال</del>جیت کور کے پاس جسیال سنگھ، بھو بندر سنگھ برار اور اس کی بیوی رہ گئے۔ چائے پیتے ہوئے بھو پندر سنگھ برارنے کہا۔ "لوجي بهن جلجيت كوراجمين ولز كايبلي بحي يسندتها اور اب بھی ہے۔اب آپ بنا دیں کہ کب آپ مارے پاس آرہے ہیں اور آپ کی کیارائے ہے۔ " مجھے بھی سب پیند ہے۔ بس لڑ کا اور لڑکی آپس میں جو طے کرنا ہو کرلیں۔'' تلجیت کورنے کہا۔ "چلیں جی، انہیں ملنے کا موقعہ دے دیتے ہیں۔ یے تھیک ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ "مجو پندر تحصرارن كهااور بالى ركاكر بولا-

"لوبهن جي ہم چلتے ہيں، ہميں فون کردي آپ کبآرے ہیں۔'

کھ در بعد وہ لان میں ایک دوسرے کو الوادع كهدرب تقدوه يلے كئے تو مجھ دير كے ليے وہ لاؤنج مِن آبيتھے۔ يوننی تبصرہ ہوتار ہا۔ پھر جسیال سنگھ اٹھ کرائے کمرے میں چلا گیا۔

اس نے جاتے ہی اروند سکھ سے بات کی تواہے معلوم ہوا کہ میجرراٹھورتک بات پہنچ کئی ہے۔اس کارد عمل الجھی تک سامنے ہیں آیا۔اس نے رومل معلوم كرنے كى كوشش بھى نہيں كى تھى كداس وقت وہ جمال کے ساتھ مصروف تھے۔جسیال نے فون بند کیا اور بیڈیر لیٹ گیا۔زیادہ وفت نہیں گذرا تھا کہ یانیتا کور

مبیقی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بانیتا کور اور حسیال پریت کور نے بڑے پیار سے یو چھا تو جسیال اٹھ کر

" کہاں کے ہو؟" "نواب شاہ ہے ...."اس نے بمشکل کہا تو مجھے اس کے کراہنے کا انداز مصنوعی لگا۔ میں نے یو کہی اس کے ہاتھ دیکھے ، وہ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں میرے سوالوں کے جواب سکون ہے دے رہا ہے۔ وہ کوئی اپنامنتر چلا چکا تھا۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے یو حیصا۔ "يہال كب ہے ہو؟"

اس نے جواب دینے کی بجائے ، پوری قوت ے اپن کلائی میرے منہ پر مارنا جاتی ، جے میں نے بکڑلیا،اوراس کی گردن پر یاؤں رکھ کر تھینیا، ميںاس کا باز ونکال دینا جا ہتا تھالیکن وہ انتہا کی سخت جان تھا۔اس کی چیخ بلند ہوئی۔ میں یہی سمجھا کہاس کا بازونکل چکا ہے۔ میں نے دوسری تھوکراس کی کنیٹی پر ماری۔وہ بے ہوش ہو گیا۔ "مرگیایہ؟"فرخ نے یو چھا۔

''مہیں صرف بے ہوش ہوا ہے۔لگتا ہے کافی سخت جان ہے۔''

" ہیلی کا پٹر بلاؤں۔"اس نے کہا۔

''بلاوُ اور يبهال سرج آيريشن ہونا جا ہئے۔'' ميں نے کہااوراس جو کی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھےوہ کافی پراسرارلگاتھا۔

☆.....☆.....☆

ذنر برانتهائي يرتكلف اهتمام تفار بھو يندر سنگھ برار اوراینے خاندان کے ساتھ ایک طرف جیٹھا ہوا تھا، جس میں اس کی پننی ، بیٹا اور بیٹی تھی۔ یہی بیٹی سمرن کور کے ساتھ ہر پریت کور بھی آگئی۔ وہ دونوں اس کے کے ساتھ انوجیت سنگھ کی بات چل رہی تھی۔ وہ کافی پاس بیٹر پر ہی بیٹے گئیں۔ کے ساتھ انوجیت سنگھ کی بات چل رہی تھی۔ وہ کافی پاس بیٹر پر ہی بیٹے گئیں۔ علصہ ڈنر کے دوران انہی دوخاندانوں کے بارے بیضتے ہوئے بولا۔

www.pdfbooksfree.pk

''بہت چھی اور بہت ہیاری ہے۔ مجھے تو پسند ہے لیکن بات انو جیت کی ہے،اسے اگر پسند....'' ''اُسے تو پسند ہے، میاظہار کر دیا۔''ہر پریت بولی تو باغیتا کورنے کہا۔

''لڑ کی تو پہلے ہی انوجیت کوجا ہتی ہے۔'' ''پھر تو معاملہ سیٹ ہے جی ،اتنے تکلفات کی کیا ضرورت تھی ، آج بات کی کر دیتے۔'' جسپال نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

ری رسے ہوتے ہیں ہوجانی ہے بات کی۔ "ہر پریت کورنے کہااور ہنس دی۔ وہ کچھ دیر یا تیں کرتے رہے اور پھروہ دونوں اٹھ کرچلی گئیں۔ جسپال سکھ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔

☆.....☆.....☆

ہم اس عمارت میں واپس آ کے تھے جہاں ہم نے پلان کیا تھا۔ اس جوگ کوہم اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ میں نے آتے ہی وہ لیپ ٹاپ سرمد کو وے دیا تھا۔ اس وقت وہ جوگ ایک کمرے میں بندھا ہوا ہے ہوش پڑا تھا اور میں ایک اسکرین کے سامنے بیشا تھا ، جہاں پر ہوئل میں ہونے والے آپریشن کو مکھایا جارہا تھا۔ اس آپریشن کا انچارج آفاب کرمانی کو کھایا جارہا تھا۔ اس آپریشن کا انچارج آفاب کرمانی موسے کھا۔

"ہوٹل کی اوپری منزل کو پوری طرح سیل کردیا گیا ہے۔جولوگ اب تک ان کے رابطے میں متصورہ بھی آ گئے ہوئے ہیں، ان میں سے صرف ایک رہتا ہے، اس کا انتظار کر رہاہوں۔"

"ان سے پچھ معلومات ملیں؟" میں نے بوچھا۔
"بہت زیادہ، لیکن ابھی بیسب ابتدائی ہے، بیہ
کینسر کہاں کہاں تک بھیلا ہوا ہے، اسے جانے کیلیے
تواہمی دفت گھےگا۔"اس نے بتایا۔

" نھیک ہے، میراکام ختم ہوا،آپ کا شروع ہوگیا ،اب پیسبآپ دیکھیں۔" میں نے کہااور دہاں ہے اٹھ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سب سنجال لیں گے۔ میں ای وقت سرمد کے پاس گیا۔ وہ اس جوگی کا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ اس کے ساتھ دہاں کے ماہرین بھی تھے۔ اس وقت وہ اسے کھنگال رہے نیے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گیاتو سرمدنے کہا۔ میں بیسب یہاں میں، اس بندے کے پاس آ رہی جیں، ییسب یہاں میں، اس بندے کے پاس آ رہی تھیں۔ اس نے آگے ٹرانسفر ابھی کیوں نہیں کیں رہی تھیں۔ اس نے آگے ٹرانسفر ابھی کیوں نہیں کیں ابھی، شاید وہاں اسے کھو لنے کا موقعہ نہیں ملا، یا پھر ابھی، شاید وہاں اسے کھو لنے کا موقعہ نہیں ملا، یا پھر ابھی، شاید وہاں اسے کھو انے کا موقعہ نہیں ملا، یا پھر

''تم نے دیکھ لیا، ہمارا کام ختم ہوا، بیسب یہاں پر ہیں،اسے دیکھ لیس محے ہمیں اب چلنا ہے۔''

یں ۔'اس نے کہااور اسکرین کی جانب متوجہ ہوگیا۔ میں ایک کری پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ ایک آ دمی تیزی ہے میری طرف آیا اور تیزی ہے بولا۔

''سر!آپفوراآ بین میرےساتھ۔'' ''چلو۔'' میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ ''اُدہ! خِیرتو ہےنا؟''

"وہ جوگی، وہ بندھا ہوا تھا، جیسے ہی اسے ہوش آیا،
اس کی رسیاں خود بخو دٹوٹ گئی ہیں۔اس نے سرفرش پر
مارکر بری طرح زخمی کر دیا ہے۔" وہ میرے ساتھ تیزی
سے چلتے ہوئے بولا تو ہیں مزید تیز رفتاری ہے اس
کمرے تک پہنچا جہاں کا منظر بڑا وحشت ناک تھا۔وہ
جوگی ایک جانب بنیھا ہوا تھا۔اس کے بدن پرضرف
لنگوٹ تھا۔روشنی ہیں اس کے بھی خدو خال نظر آرہے

ہیں۔لفظ جادو ہی میں جادو ہے ، ورنہ اس کی کوئی حقیقت تہیں۔ بیایک دھوکے کا نام ہے، جواس سے ڈر گیا، وہ فنا ہو گیا، کیونکہ وہ شیطانی ممل کی لپیٹ میں آ تحمیااور وہ جوائے محض دھوکا سمجھتا ہے،اور ہے بھی ایسا ہی تواس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے لیے یہ ماورائی عمل ہوتا ہے کیکن بیان لوگوں کے کیے ماورائی ہے جواس کی حقیقت نہیں جانے۔ جن لوگوں کور تب تعالی پر بھروسہ اور کامل یفین ہوتا ہے، وہ اس ے بے نیاز ہوتے ہیں۔بس بندے کو بھروسہ اور لیقین بارے پہنہ ہونا جا ہئے۔

میرے ذہن میں تھا کہاس کا بازونکل چکا ہے جمر ابیانہیں تھا۔وہ میرے سامنے کھڑا خود پر قابو یا چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "توایی ساری شعیدہ بازیاں دکھا لے، میں اس کے بعد ہی تم سے بوچھتا ہوں۔''

''ابھی تو نے کیا دیکھا۔ لےاب دیکھے'' بیہ کہتے ہوئے اس نے چرسے ہاتھ لہرایا تو ایک سانپ اس کے ہاتھ میں تھا، جواس نے لہرا کرمیری جانب بھینک دیا۔ میں نے اسے دبوحیا اور ایک ہی جھٹکے میں دو مکڑے کر دیئے۔ جیسے ہی وہ سانپ دو مکڑے ہوا ، میرے ہاتھوں میں وہ را کھ بن گیا، میں نے اے یجینکااورآ کے بڑھا۔وہ ایشعوری طور پردیوار کے ساتھ اُلگ آبیا۔ میں اس کے بالکل قریب جیلا گیا اور اے . اگردان سے بیکڑ لیا۔اس نے بیچھ در<sub>کی میل</sub>ے والاحر ہے مجھ یرآ زمانا حاما،اس نے اپنا گھٹنامیری ٹانگوں کے درمیان مارنا حابا، کیکن اس کا بیہ وار خالی گیا۔ میں نے اسے ، جہاں جیرت سمٹ آئی تھی۔ وہ خادو جانتا تھیااورا ہے ۔ گردِن سے دبوج کراہے سامنے والی دیوار میں دے عمل کو بے اثر جاتاد کھے کراہے جیرت ہونا ہی تھی۔ میں مارالیکن وہ بالکل دیوار کے پاس پہنچ کر رکا اور انتہائی سرعت کے ساتھ اس نے اپنی ٹا نگ گھیائی۔ میں درا ورامل شیطانی تو تیں ایسے بندے کی مدد کوآ جاتی سانیجھے نہ ہمّا تو اس کی ٹھوکر میرے منہ پر لگنی تھی۔ میں

تنے، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا وحثی بن بھی ليكن اس بحساته جووہاں وحشى پن دكھائى و سے رہا تھا، دوسیکورٹی گارڈ زفرش پر بے حس وحرکت پڑے تھے۔ان کے بدن سےلہونکل کر پھیل رہا تھا۔فرخ الك ديوار كے ساتھ لگا ہوا بے ہوش تھا۔ ایک گارڈ کی آ مجتمعیں تو تھلی ہوئی تھیں لیکن وہ ساکت تھا۔ میں نے اس جوگی کی طرف دیکھا۔وہ آتکھیں بند کئے دیوار كے ساتھ فيك لگائے بيضاتھا۔ ميں نے اشارے ہے سب کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا۔ کئی سیکورٹی گارڈ آ مے بڑھے اور انہوں نے سب کو اٹھا لیا۔ کمریے میں صرف میں اور وہ جو کی رہ گئے۔ میں نے اس جو کی کی طرف دیکھ کر درشت کہے میں کہا۔ "اوئے اٹھ کر کھڑا ہوجااور بتا کون ہےتو؟" میرے بوں کہنے براس نے آنکھیں کھول دیں، بهرزراب مسكرات موعظزيد لهج ميس بولار "بهت ہے تو پوچھ لے؟"

''سن' میں نے تیرے جیسے کئی بندروں ، کتوں اور ریجھیوں کو اپنی اُنگلی پر نیجایا ہے، میری ہمت مت د مکیے،ورنہ میں تمہارا نام نہیں یو چھوں گا اور تو ایسے بارے بتانے کورزے گا۔''میں نے کہا بی تھا کہاس نے ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں اہر ایا، آ ک کا أَيِّبَ كُولًا مِيهِ نَى طَرِ فِ آيا، بِدِالْيِكِ ثَانِّتُ تَ جَبِينَ لِمُ وقت میں بول، میں نے اپنی مصلی کھاری کریاں۔ وہ آ ا کا گوانا ،مید می جنگیل ہے مگرایا اور : وا میں علیل : و عَيا- بيه دِ نَجِهُ كِرِ وهِ اللِّكِ لَهِ يَكُولُهُ مِرَاعِلَهِا، يُهِمُراضُطراري انداز میں ائھ ببیفا۔ میں اس کی نگاہوں میں و مکیور ہاتھا اسبات كوسمجصتا تقابه

نے اس کی اٹھی ہوئی ٹا تک کو پکڑااورا پی طرف تھنجا۔وہ اليمي راز ..... كے جاتا ..... میں مہان حکتی كينے..... لڑ کھڑایا تو میں نے اسے جھوڑ دیا۔ وہ فرش بر گرا۔ مندر چلا گیا۔ آج کی صبح .....میں نے سب لے میں نے بوری قوت سے تھوکر اس کے منہ پر ماری۔ كر ..... نكل جانا تقاريس برنج ناته ..... ايك چور پھراسے کردن سے دبوج لیا۔ میں نے اس کا سرد بوار ہوں ..... تیرے ایتمی راز کا ....سب کے جاتا .... سب ..... 'بيكه كراس نے كردن ايك جانب وال میں دے مارا تو وہ بے ہوتی ہوتا جلا گیا۔ میں نے یائی کی بول پھراس کے منہ پرانڈ ملی تو اس نے آتکھیں دی۔وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں اٹھااور ہاہر چل دیا۔اب وہ بے کار ہو چکا تھا۔ یکھول دیں۔ میں مانتاہوں کہاس میں بلاکی برداشت میں باہرآ کرایک کری پر بیٹھ گیا۔سباس کمرے میں محمى اب ميں اسے كوئى وقت جبيں دينا جا ہتا تھا۔اس

موجا سي-"

ہونے والی ایک ایک حرکت دیکھ سے تھے۔ مجمی ایک آفیسرمبرے قریب آیااوراس نے یو چھا۔ "آپ کیسامحسوں کردہے ہیں؟" "مين تعيك بهون اور اب جانا جابتا مون- مجھے اميدے كرآب ألبين سنجال ليس معے-" " ہاں سب تھیک ہے۔ وہ ہول اوراس میں سب م محمد جلا دیا ہے۔ تا کہ سب ایک راز بن کر وہن

"اوہ!میرے منہ سے لکلا اور میں اٹھ کیا۔ میں اس عمارت کے لاؤنج میں آیا تو وہیں مجھے سرمدادر جندل محتابهم بابر فكاتو يورج ميل فورويل كمزى هى - ہم اس ميں بين كرچل ديئے۔ ��....�

صبح کی روش کرنیس او کی پند کوروش کرنے کو بے تاب تھیں۔جسپال علم حجیت پر کھڑا دور تھیلے ہوئے گاؤں کود مجیر ہاتھا۔اس کی آنکھوں کے سامنے منظر واصح تصيين وه الي سوج ميس كهويا بمواقعا \_ بيجوميردار سرجیت سنگھ بندیال نے اس پر ذمہ داری ڈانی تھی ، " تجھے کہانا تیرے جیسے بندر، کتے اور ریچھ نجانا اسے وہ کب تک نبھایائے گا۔ وہ خالصتان کے مجھے آتا ہے۔ چل اب بک دے کیا کر رہا تھا تو جشنوں کوختم کرتا ہوا خود بھی فتم ہوجائے گا۔لیکن پت وہاں؟"میں نے اس کے ماتھے پر دباؤ بڑھا کر ہو چھا۔ تہمیں وہ اپنی آنکھوں سے خالصتان کا خواب بورا ہوتا 

ماراجائے توایک دم سکڑ ساجا تاہے۔ مين ايك استول يربينه چكاتفاره و مجهدريوني یر ار ہا، پھراس نے ہولے سے میری طرف دیکھا، وه کیجھے کہنا جاہ رہا تھا کئین اس کی آ واز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں اٹھا اور جا کراس کی گردن پھر سے

کاچہرہ خون سے لت پت تھا۔ میں نے اس کاباز و پکڑا

ا بی ران برر کھا اور بوری قوت سے کھڑی مصلی اس کی

کلائی بر ماری۔ایک سی اس کے حلق سے بلند ہوئی۔

اس کی کلائی ٹوٹ چی تھی۔ میں نے ایس کا دوسرا بازو

پکڑا، اب اس میں اتنی مزاحت مبیں میں نے

اس کی دوسری کلائی بھی تو ژ دی۔وہ بے جان سافرش پر

وهر موكيا۔اے و كي كريون لگ رماتها، جيسان كو

"بول، دکھاچتکار۔"میں نے انتہائی غصے میں کہا۔ "تو..... پہلا ہے .....جس نے مم.....میری مِين سال ..... کي تب ..... تبييا ..... کا سامنا ..... کيا كك ....كونى نبيس بشمرسكا ..... آج تك ـ "وه به

ہوتے ہوئے پوچھا۔

"میں ناکئی دن سے سوچ رہا تھا کہ کیا سردار سرجیت سکھ بندیال نے جوذ مدداری مجھ پرڈالی ہے، اسے کیسے پورا کرسکوں گا۔ میں پچھادر بھی جاہتا تھا۔ وہ کیا ہو؟ یہ مجھے مجھ میں آ رہاتھا۔ ابھی سمجھ میں آ گیا۔" یہ کہتے ہوئے جہال نے جائے کاسپ لیا تو وہ بولی۔ یہ کہتے ہوئے جہال نے جائے کاسپ لیا تو وہ بولی۔ "دہ کیا؟"

روسی ہے پریتو کہ جس طرح تیری آنکھوں میں خواب ہیں، ای طرح بیخواب ہرسکھی آنکھ میں ہونا حواب ہرسکھی آنکھ میں ہونا حواب ہرسکھی آنکھ میں ہونا حواب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب تک جو بھی سکھ خالفتان کے لیے نبرد آزما ہے، وہ انتقام کے جذبے میں ہے۔ وہ ہندو سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اکال تخت کے لیے نہیں اپ بڑوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں سے انتقام کی پٹی اتاری جائے اور اس کی آنکھوں میں اکال تخت کا خواب بھر دیا جائے۔'' اس نے گہر ہوتے ہوئے لیجے کے ساتھ کہا۔

می آنکھوں میں اکال تخت کا خواب بھر دیا جائے۔'' اس نے گہر ہوتے ہوئے لیجے کے ساتھ کہا۔

می آنکھوں میں اکال تخت کا خواب بھر دیا جائے۔'' اس نے گہر ہوتے ہوئے لیجے کے ساتھ کہا۔

می ہمیں وہ پڑھے لکھے لوگ تلاش کرنا ہوں گے جو اس خواب کو حقیقت بنا کردکھا میں۔'' ہم پر پر بت کور نے اس خواب کو حقیقت بنا کردکھا میں۔'' ہم پر پر بت کور نے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے اس خواب کو حقیقت بنا کردکھا میں۔'' ہم پر پر بت کور نے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے یوں جیسے بھی پورے جوش سے کہا، پھرا کے دم سے کہا کہا۔

"میں نے سوچاہ کہ خالصتان کے لیے ساری
رمدگی بھی الڑتے رہ ہو ہندہ کی سازش کا مقابلہ نہیں کر
پائیں گے پہلے اگر سولوگ خالصتان کی جمایت میں
تضاقواب پچاس ہیں۔لوگ شدت پسندتر یکوں کو پسند
نہیں کرتے ہیں۔ بیز مانہ دلیل کا زمانہ ہے۔ ہندو یہ
عابتا ہے ہم لڑتے رہیں اوراس تحریک کے ساتھ لوگ
م ہوتے چلے جا ئیں لوگوں میں مایوی بڑھ جائے۔"
مم ہوتے چلے جا ئیں لوگوں میں مایوی بڑھ جائے۔"
مم ہوتے ہو؟"
میں کہ شکھ اور کور دونوں کو شعور دول ، اپنے

اں کے بوں پوچھنے پر ہر پریت کورنے اس کاباز و پکڑا اور انتہائی نرمی ہے اپنی جانب موڑتے ہوئے ملائمت سے کہا۔

''بات نہیں ہے کہ خواب پوراہوجائے، بات یہ ہے کہ میری آنکھوں میں ایک خواب تو ہے ہتم ہے واہ گروکی ، میں اس خواب کو حقیقت بنیا دیکھے چکی ہوں، ایک بارہیں کئی بار''

"تم مُحيك كمبتى ہو پر يتو،خواب بي آبيں آئے گا تو تعبير كہال سے آئے گا۔ "جسپال سنگھ نے سوچتے ہوئے كہا، بھرتيزى سے پرجوش لہج ميں بولا۔ "تو نے ميرى ايك بہت بردى مشكل حل كردى

ہے پر بتو۔' یہ کہتے ہوئے اس نے ہر پر بہت کواپنے ساتھ لگانا چاہا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا گ۔اچھل گیا۔اصل میں ہر پر بہت بھی ایک دم سے نشے میں آگئی تھی۔ بہت عرصے بعداس کے منہ سے پر بیونکلا تھا

\* ''اوئے نے'۔' ہر پریت تیزی سے بولی۔ چائے فرش پرگر گئی تھی۔ مگ میں تھوڑی سے پی ۔ جسپال نے دہ مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ ''رستہ موجی اسک میں میں ایک ''

"بہت بڑی بات کہددی ہے یارتونے۔" "الیک کیا بات کہددی میں نے؟"اس نے خوش " مجھے نہیں پیتونے کیا کیا ہے اور کیا نہیں لیکن،وہ تو بہے میرے ساتھ بات کردے ہیں، جب ب پنة بھی نہیں تھا کہ انوجیت ممبر ہے گا۔ خیر جو بھی ہے ومیں تم لوگوں کی رائے کے بغیر کھی ہیں کرنے والی۔ كلجيت كورنے صاف لفظوں ميں كہا۔ " پھرتو بیانو جیت ہی بتائے تا؟" ہر پر یت کورنے کہانووہ کسمسا کررہ گیا پھردھیرے سے بولا۔ "نھیک ہے ہے،جیبا آپ کہیں،میری بھی "او كنان ہوگيا۔"جسيال نے حتى ليج ميں كہا۔

"اب بتاؤ، شادی کب کریں، مجھے برارصاحب نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے۔وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر چلے جانا جائے ہیں۔"

"میری طرف ہے تو صبح ہی رکھ لیں۔"جسپال نے کہاتو سبحی ہس دیے۔اس پر باعیا کور بولی۔ "تىرىكون ئى جورى بىية وايوي اى-" "اس سے یو چھ،جس کی ہوتی ہے،اس کے دل میں تو لٹرو چھوٹ رہے ہیں تا، وہ تو آج ہی جاہ رہا ہوگا۔ کیوں انوجیت ورے؟"

" بھائی جی آپ بھی نا بس جو کرنا ہے وہ کردیں۔" بيركه كروه المحرجل ديا-باقي بنن كلي

" تھیک ہے پتر اابتم لوگ بلان کر کے دے دو، آج شام ہی برارصاحب کی طرف ہوآتے ہیں۔ ميرے خيال ميں بھی بيشادی جلدی ہو جائے تو احيما ای ہے۔" هجیت كورنے اٹھتے ہوئے كہا، پھرايك دم

میں نے سب انوجیت کودے دی ہے، اس کے نام ہو ، 'ال پتر باغیا، اب تو نے کہیں نہیں جانا، اس منی ہے، دوسرا ہمارا انوجیت سنگھ لاکھوں میں نہیں۔ وقت تک تم نے پہیں رہنا ہے، جب تک بیشادی کروڑوں میں ایک ہے۔الی کئی لڑکیاں ....."اس نہیں ہوجاتی۔ساراانظام تم نے کرتا ہے۔" یہ کہہ کروہ نے کہنا چاہاتو گلجیت کورنے کہا۔ نے کہنا چاہاتو گلجیت کورنے کہا۔ اینے کمرے کی جانب چل دی۔

خالصتان کی تحریک کو دلائل کے ساتھ اقوام متحدہ میں رکھوں۔ برطانیہ میں اینے حق کے لیے الیکن ہو سکتا ہے تو بھارت میں کیوں جہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر میں پوری دنیا میں سکھوں کو اکٹھا کردپ گا۔'' وہ جوش میں کہتا جلا جارہا تھا۔ جبکہ ہر پریت سنتی چلی جارہی تھی۔جسیال بین کر ہوں جیسے خوابوں میں کھو گیا وہ چند کمے یونمی کھڑی رہی چر بلیٹ کر تیز قدموں سے چلتی گئی۔حیال نے اسے سیر ھیاں اترتے دیکھا مگر اتروكاتبين \_ وه جانباتها كداس كا وكه كيا بـ وه مجى ہولے ہولے نیچے چلا گیا۔

ناشتے کے بعد جمیت کوران سب کو لے کر لاؤنج ہی میں بیٹھ کئی۔اس نے سب سے ناطب ہو کر یو جھا۔ "اب بتاؤ 'برارصاحب کے ساتھ کیا بات کرئی ہے۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟" اس برجمی خاموش رہے۔ سبھی جسیال ہی بولا۔

" بچھو پھو! آپ کا کیا خیال ہے؟" '' دیکھو بیٹا، میں نے تو بہت دیکھ بھال کے،ادھر ادهرے من سنا کر بیدرشتہ طے کرنے کی بابت سوحا ہے۔ووسراہارے خاندان کاان کے ساتھ پرانالعلق تھی ہے۔ انہیں ہارے بارے میں بھی سب پنة ہے۔ یہ برانالعلق ہی تو ہے جووہ ہمارے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں۔حالانکہ کہاں وہ زمین جائیدادوا لے بجن کا باہر برنس ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ بیساری زمین جائداد، ماری تبیں جسیال کی ہے اور ہم اس پر .؟" هجیت کورنے کہنا جاہاتو حسیال نے ٹوک دیا۔ نہیں پھو پھو، بیالیا نہیں ہے، زمین اور جائیداد رک کر بولی۔

کریا تھا اس کی ذرای جھلک یہی بتائی جاسکتی ہے کہ وہ لوگوں کی ڈیل کراتا تھا۔سامنے خداترس دکھائی وسينے والا جرائم كى دينياميس ويل كروانے والا تھا۔كون کیا کررہاہے، کس مل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کے كيا جائب ، اے سب پيد ہوتا تھا۔ اصل ميں وہ پولیس کا سب سے بڑا انفار مرجھی تھا۔ اس نے اپنا كھيل کچھاس طرح جمايا ہواتھا كەلسى كوخبرتبيس ہوتی تمحی کہوہ کر کیارہاہے۔ بہان تک رہتا تو معاملہ دوسرا تھا۔ بی ڈیل اب وہ ایسے لوگوں سے بھی کرنے لگاجو ملك وتمنء ناصر تتصي

وه تقريباً ويرم برس يهلك لندن كيا تما، جهال إس کی ملاقات ایک انگریز نے ایک بھارتی سے کروائی۔ بدائگریز بہلے بھی اس سے کام لیتارہا تھا۔ بھارتی نے اے ایک بری ویل کی آفری ۔ کرنااے بیتھا کہ جنوبی افریقیہ اورایسے ہی ممالک سے آنے والے لوگوں کو اليالوكول سيملوانا تفاجوانبين اين ياس ركاسيس اور أنبيس يبال جوبهي كرنابو اس ير بورا بورا تحفظ فراجم كريں۔ بظاہر بيدؤيل برى آسان تھي ليكن اس كے مقالبے میں دولت کی آ فربہت زیادہ تھی۔اس کیے پیہ سب مان حمیا۔اس کے واپس یا کستان آتے ہی ایک ایک کرے لوگ آناشروع ہو گئے۔

روہن، بنگامکر اور اویناش ای کے یاس آ رہے تقے۔اس نے ہی آ کے ان لوگوں کا بندو بست کیا تھا، جن کے ذریعے انہوں نے یہاں بم دھاکے کروانا تصدريانسانيت يرطكم كى انتهاتهى\_

وه تلكيف قد كالمول مول ساسفيدر تك كاتفاراس بھی کرتا تھا۔لوگوں کی نگاہوں میں ایک شریف النفس کی داڑھی شخشی ہوچکی تھی۔ بلکی ملکی موچھیں اور سرے اور بيضرر دكھائى دينا تھا۔ برا خداترس مشہورتھا۔ كافى حدتك مخباتھا۔ وہ فرش پر پڑاتھا۔ میں جس وقت کیکن اندر سے وہ بہت ظالم انسان تھا۔اس کی پہلی اور سمرے میں گیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آخرى قريح فقط دولت تقى اس كے ليے وہ كيا مجھ تكابي جھكاليں۔ مين اس كے پاس جاكر كھڑا ہوكيا۔

"بس پھر ہو منی شادی۔ 'جسپال نے آہتہ سے کہا توبانيتا تنك كربولي-" كيامطلب، كيابس شادي كانتظام بيس كرسكتي؟"

" كرسكتي مو، پناخوں كى جگه كولياں چليس كى\_اصلى بم پھوڑے جائیں گے۔ 'وہ کہنےلگاتوباغیتا کورایک دم ے اس پر جاروی اسے صوفے ہی میں دبوج لیا۔وہ بنتے ہوئے بولی۔

"اب بنا، کیا ہوگا؟"

'' اُو،معافی، میں نے کس کوچھیٹر دیا۔''جسیال نے کہاتووہ ایک طرف ہوکر بولی۔

'هر پریت ، هم دونول اس شادی کا انتظام کریں کے، دکھادیتے ہیں انہیں۔''باغیتا کورنے کہا۔ " ٹھیک ہے۔" بیے کہہ کردہ بھی ہنس دی۔ پھر بولی۔ "میں ابھی کاغذینسل لے کرآتی ہوں، پہلے پیپر ورك كركيس أخرجم في كريا كياب."

"بال بلذنگ كورى كرنى بهنا- "جسيال نے كہانة باغيتا كورنے كھوركرد يكھانووه اٹھ كرباہر كى جانب چل دیا۔وہ دونوں باتیں کرنے لکیس۔

��....��....��

اس وقت رات كا دوسرا پهر تها، جب وه لا بور چيج مسيحة ـ وه ما ول ثاون والع تحرتبين محته ، بلكه سيدها طارق نذیر کے سیف ہاؤس جائینچے، جہال پر وہ بندہ لا كرركها يكيا تقا،جس كے بارے بيس اس نے ہدايت دی ہوئی تھیں۔

ووضحص بظاہر ایک عام سا برنس مین تھا ، اس کا اخبار ادرساته ايك تجينل بمى تفار يجه برابرتي كاكام

اس نے مجھے دوبارہ دیکھا تو میں نے پوری قوت سے ''ڈر گیاہے۔لیکن جھوٹ پھر بھی بولے گا۔ایک دودناے دیکھو، پھر میں آ کراہے دیکھتا ہوں۔اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔"

"جی بالکل،اس وقت سیجرم بغیر چین کے ہوتا ہی تہیں ہے۔اس میں بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہیں۔بیتواس کا حصہ بی لگتاہے۔"

"اب انبی کا صغایا کرنے کی ضرورت ہے۔جو ساسی لبادے میں، برہی چولا پہن کریا این جی او کے جیس میں ملک وحمن ہے ہوئے ہیں۔ابان کا خاتمہ میں نے ہی کرنا ہے۔اب بات ای سے شروع کریں مے، دیکھیں کہاں جا کر ختم ہوتی ہے یا پھر ہم حتم ہو جاتے ہیں۔'' میں نے انتہائی جذبائی لیج میں کہا اور وہاں سے نکاتا چلا گیا۔میرا زُخ نور محمري طرف تعابه

نورتكر يبنجني تك دن نكل آيا تفايسر مدلا مورى ميس ره گیااور جنیدمیرے ساتھ تھا۔ پورج میں فورومیل رکی تو میں از کر اندر جانے لگا۔ جھی مہوش تیزی سے وروازے تک آھئی۔

" زُکو، زُکو، جمال بھائی وہیں زُکو۔" "خرب، كيا موكيار" من في ايك دم كمرا كريو حيما بميراول أيك دم ت دهزك المجا تفار "خبرے، رُکوآپ، جب تک میں نہ کہوں، آپ نے اندرہیں آنا۔'' مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے تیزی سے کہا۔ میں وہی بورج میں داخلی دروازے کے باہررک کیا۔ میں مجھ کیا کہ کوئی سر برائز بی ہوسکتا ہے۔ میں رک محمار زمادہ وقت مبیں گزراتھا کہ مہوش کے ساتھ رونیت کورآتی كرخوفزده انداز مي ديمين كا يس في لائيٹر بندكيا ميوكى دكھائى دى۔ان كے ہاتھوں ميں پيتل كى كورياں مستعمیں۔ سیلے مہوش نے دروازے کے دائیں یا تیں فرش کے کونوں بر تیل ڈالا ، اس طرح رونیت کورنے

یاؤں کی تھوکراس کے ماتھے پر ماری۔وہ اُلٹ کر چھھے مرا۔اس کے منہ سے چیخ نگل گئے۔میں نے دوسری تھوکراس کی پسلیوں میں ماری تو وہ فرش پر دو ہرا تہرا ہونے لگا، جیسے بیابھی مرجانے والا ہے۔ میں نے مجراس کے سینے پرلات رسید کی تو دہ تڑ ہے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ میر ااور لائیٹر جیب سے نکلا، جو میں ای مقصد کے لیے باہر ہی سے لایا تھا۔ وہ مجھ نہ سکا کہ میں کیا کرنے لگاہوں، جیسے ہی میں نے لا کیٹرروشن کیا ، وہ مجھ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ حجھڑاتے ہوئے زور زور سے چینے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑلیا اورآ گ کی کو سے اس کی مقبلی جلانے لگا۔وہ تزیتے ہوئے ڈکارنے لگا۔ میں ایک لفظ بھی منہ نے مہیں بولا۔ تب وہ چینتے ہوئے کہنےلگا "فداك ليے بتاؤكيا جا ہے ہو؟"

"انسب لوگون كاپية ،جنهيس يهال پناه دى مونى ہے۔" میں نے سکون سے کہا وہ تریتے ہوئے زور ے بولا۔

"میرے پاس کوئی نہیں ہے، سب مرمحے ہیں، مجهدر سليم من فسا" "أيك أيك كاحساب دور"

"بتاتا ہوں ، سب بتاتا ہوں۔" اس نے تیزی ہے ہاتھ چیڑانے کی خاطر کہا ہیکن میں نے اس كالاتصبين جهور اءلا أيشر عدوي على جلاتارا-"اگرذراسابھی جھوٹ بولاتو سیدھے پہلے تیری آ میں جلاؤں گا۔'' یہ کہتے ہوئے میں نے لائیٹر کی اُو اس کی آعموں کے ماس کی توایک دم سے پیچھے ہٹ اور كمرے سے باہرة حميا-سامنے بى طارق نذر كمرا

مانكتى بين \_جوآب نے اب تك ديا ، وہ كم ہے كيا؟" میرے سینے سے ایک سرد آ ہنگل گئی۔ میں ان سے الگ ہواتو جنیدمیرے گلے لگ گیا۔ "میں بھی تو حیا جیا بن گیا ہوں تا۔" " البھی وہ آنے والا آیا نہیں اور تم ابھی ہے اسے رشتے جوڑرہے ہو۔" امال بھی وہیں آگئیں تو میں ان كساتھ كلےلگ كرملا۔ مجھ سے بچھكہا بى بيس جار ہا تھا۔انہوں نے مجھےخود سے الگ کیااور بولیں۔ "جاسوہنی کے باس،وہ اپنے کمرے میں ہے۔" میں نے آہیں ویکھا اور اینے کمرے کی جانب بره کیا۔

میں۔ سوہنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔میری آ ہٹسن کروہ شر مالجا گئی، جیسے پہلے دن کی دہن حیاسے دہری ہوجائی ہے۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ یونی بیٹھی ربی۔میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ منتی ہوئی میریے ساتھ آگی تو میں نے کہا۔ "اتنالیمی تخفددینے کابہت شکریہ۔"

"آپ نے اپنا آپ مجھے سونپ کر جوا تناقیمتی تحفہ دیا ،اس سے تو بہت کم ہے۔" وہ منمناتے ہوئے بولی۔میں نے اسے بیڈیر بٹھاتے ہوئے کہا۔

'' پیتہ جمیں جاری قسمت میں کیا ہے، بیٹا یا بنی ، کیکن جوبھی ہے، وہ میرے رّبّ تعالی کی رضاہے۔ بني رحمت ہے اور بیٹانعت بس ایناخیال رکھنا۔ "جی ، ضرور۔" اس نے نگاہیں جھکائے کہا تو میں نے اس کی تھوڑی اٹھا کر چبرہ او پر کیا تو اس نے آ تکھیں بند کرلیں۔اس کے چبرے پرایک الوہی تور

پھیلا ہوا تھا۔اس دن مجھےوہ بہت ہی پیاری کی۔ یوں جیے آج مجھے اس سے محبت ہوگئی ہو۔ میں اس سے "جوہم مالکتی ہیں وہ آب نہیں دے سکتے ،ہم تو الگ ہوبد شااور مہوش اور رونیت کورکی بات بتانے لگا۔

بھی کیا۔اس کےساتھ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اندر لاؤنج میں جا جیٹا تو وہ دونوں میرے سامنے والصوفي برآ بينطيل-

" یاتی کی لیں، پھر رہ بھی پینا یاد نہیں رہے گا۔" مہوش نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ میں ان کے چہرے پر پھوٹتی ہوئی خوشیاں دیکھ کرمطمئن ہوگیا تھا،اس کیے کاندھےاچکا کرکہا۔

"چلو،ايها كرليتے ہيں\_"

اتنے میں ایک آڑی یانی لے کرآ گئی۔اس دوران جنيد بھی ميرے ساتھ آ کربيٹھ گيا تھا۔ وہ بھی پيسب م مجهد مکیر، ہاتھا۔ جب ہم یائی بی چکے تو مہوش ہولی۔ "مجھے پہلے بیہ بتائیں کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے، بھائی کایا بہن کا؟"

'' آف کورس بهن کا بتم میری آتی ہی پیاری بهن ہوجھنی بدرونیت کور،اب بتاؤبات کیا ہے۔" میں نے كہاتو مہوش ايك كمھے كے ليے جذباني ہوكئ ،ابيابي م کھے حال رونیت کور کا بھی تھا۔ان کے چبرے پریل یل بدلتے رنگ اور میرے لیے عقیدت مجھے خود سوینے برمجبور کررہی تھی۔تب ہی مہوش نے خود برقابو

یاتے ہوئے انتہائی جذبائی کہے میں کہا۔ " بھائی! میں پھو چھی بننے والی ہوں۔"

"اور میں بھی۔"رونیت کور کہتے ہوئے رودی۔ بی خبرخود مجصس سے ماوک تک خوش سے بھرد سے والی می۔ میں اٹھا اور بازو میکھلا دیئے۔ دونوں میری

" بولوَّ ما تَكُوكِيا ما تَكُنَّى مو؟"

ا ہے جمانی کی زندگی کی دعا مائلی ہیں،سلامتی کی دعا۔ وہ بھی ہننے لگی مجھے لگازندگی تننی خوبصورت ہے۔

دوں گی۔برارصاحب کا بھی بہی خیال ہے۔'' ''پھراس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ انگلے مہینے میں آرہے ہیں؟''سوہنی نے پوچھا۔ ''رّت خمرسکھرر کھے،انگلے ہفتے میں آرہے ہیں۔

"رَبِّ خَيرَ سَكُور كُفِي الكُلِّي بَفْتِ مِن آرہے ہیں۔ ہمارے کاغذات مطے گئے ہیں۔"

''سجی آ رہے ہیں نا؟'' رونیت کور نے پوچھا تو جسپال نے سامنے کر کہا۔

" بال سجى آئيس كے، ميں بھى آ رہاہوں۔" بيہ كہد كروہ ركا پھردونوں ہاتھ جوڑ كر بولا۔

"سوہنی بہن، بہت بہت مبارک ہو،سب جاجا ہے ہیں، میں ما بنوں گا۔"اس نے انتہائی پیارے کہا توسوہنی ایک دم ہے کرخت کہجے میں بولی۔

و من بین من کہااور ہمارے گھر میں قدم رکھاتو ہم ہیں کوئی اجازت نہیں ہے یہاں آنے گی۔'' رکھاتو ہم ہیں کر حیال شکھ ہونقوں کی مانندا ہے و کیھنے لگا، اس کے چہرے ہے لگ رہاتھا کہا ہے ہجھ ہیں آئی کہ یہ ہوکیا گیا ہے؟ وہ حیرت زدہ سااسکرین پر جامد کھڑا تھا۔ باقی سب بھی اس کے اس دو ہے پر حیران ہتھے۔ چند کہتے یونی گذر گئے۔ جمی جہال روہانسا ہوتے جہ سراوال

''انی کیاغلطی ہوگئی میری بہن، مجھے بتاؤ توسہی ، ایسا کیاہوگیا؟''

" بہتی ہر پریت کا احساس تک نہیں ہے۔ ہیں نے تم ہے اکیلے ہیں بات کرناتھی ، کیکن اب سب کے سامنے کردی ہوں۔ اگرتم ہر پریت کو بیاہ کرلائے تو یہاں کے دردازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اگرتم پر بوجھ ہوگاتو یہ بوجھ تیری یہ بہن برداشت کرے گی ، بتا دنیا کے س کونے میں رکھنا ہے اُسے؟" دنیا کے س کونے میں رکھنا ہے اُسے؟" یہ سب یہ تم …… بہال نے کہنا چاہاتو سوہنی نے تک کرکھا۔

''جسپال شکھ کو بتایا؟''ایک دم سے سوئن نے پوچھا تومیں نے کہا۔

''اُو بیوی، مجھےخود ابھی پینۃ چل رہا ہے اور میں کیسے بتاسکتا ہوں اسے۔'' یہ کہ کر میں نے پوچھا۔ ''کیا بتادوں اسے؟''

''ہاں، پھر مجھےاس سے ہات بھی کرنی ہے۔'' ''کیابات کرنی ہے۔'' میں نے یونمی سرسری سے لہجے میں یو چھاتو وہ بولی۔

''یمیرااوراس کامعاملہ ہے۔'' ''چلوہتہاری مرضی۔'' میں نے کہااوراٹھ گیا۔ دو پہر کے کھانے کے بعد بھی لاؤنج میں تھے۔ یہاں تک کہ تمس اور قمر بھی ایک جانب بیٹھے ہوئے شھے۔اشفاق چوہدری نے لندن میں تانی کو بتادیا تھا۔ اروند نے ایک بڑی اسکرین لگا دی تھی۔ جس پر اس سے یا تمیں ہوتی رہی تھیں۔ وہ انسوں کر رہی تھی کہ

اروند نے ایک بڑی اسکرین لگا دی تھی۔جس پراس
سے باتیں ہوتی رہی تھیں۔ وہ انسوں کررہی تھی کہ
میں یونہی لندن چلی آئی۔ مجھے پہتہ ہوتا تو میں نے جانا
ہی نہیں تھا۔اس نے بہت جلد آنے کا کہا تھا۔ اس
سے بات ہو چکی تو اروند سنگھاوگی سے دابطہ کرنے لگا۔
کچھ دیر وہاں رابطہ ہوگیا تو اسکرین پرسب سے پہلے
گلجیت کوردکھائی دی۔

" بہت بہت و دھائی ہوسب کو ، خاص طور پر دھی سوہنی کو۔ بہت دل کررہا ہے کہ اُڑ کرتم سب لوگوں کے پاس آ جاؤں ، پراب انوجیت کی شادی کرکے ہی آؤں گی ، نکانہ صاحب متھا نیکنے اور نور گرتم سب سے ملنے۔"

"جم جمآئیں گی،ہم انظار کررہے ہیں۔"سوہنی نے کہااور پھر جلدی سے پوچھا۔ "کوئی بات ہوئی دن رکھنے کی؟" "مہر اخیال ہے کہ میں اس ہفتے ہی ان کی شادی کروا

''میں تہباری ساری دلیلیں اور فلسفے جانتی ہوں۔ دنیا میں تحریک چلانے والے لوگ کیا شادی ہمیں کر تے ، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تہیں ایسائییں ہے۔تم اس کی محبت کونظر انداز کررہے ہو۔" سوہنی جیسے سب لجھ کہدرینا جا ہی تھی۔

" مُعیک ہے میری بہن، جیسے تم کہو۔ "جیال نے كهااوراسكرين سيبث كيارا كلي بي لمح بريريت اسكرين كيمامنظي\_

" سوہنی! میں مائلے کی محبت نہیں ..... '' مجھے فلنفے نہ مجھاؤ۔ جو کہا ہے وہی کرو۔''سوہنی نے چھاس طرح کہا کہ میں خود جیران رہ گیا۔اس نے يهلي بعى اليسے بات بيس كي مى اس كاس انداز ميں کتنی محبت بھی میدوہی سمجھ سکتا تھا، جس نے ایسا تعلق دیکھاہو اور برتا ہو۔ہم پکھدریتک باتیں کرتے رہے بحرسلسلة حتم بوكيار

� ....� ....�

میرادل جاه ر با تعلیا که می مسافرشاه کے تعزے پر جاؤں۔وہاں جا کردیلموں،اس ماحول میں جاؤں۔ میں وہاں جانے کے لیے تیار ہور ہاتھا کہ اجا تک مجصم موس سے کیا ہوادعرہ یادآ میا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اِس سال سیلہ ضرور کھے گا۔ ہیں نے مسافر شاہ کے تعزے پر جانے کی بجائے اشفاق چوہدری کواسے یاس بلالیا۔ وہ باہر کمیا ہوا تھا،اسے آئے میں کچھ وفت لگ گیا۔ میں کافی دریتک اس سے میلے کے بارے میں بات کرتار ہا۔اس کے ذہن میں تھا کہ اس بارمیلہ ضرور کیے گا۔وہ اس کی تیاریوں مسافر شاہ کے تھڑ ہے پر چلنے کو کہا تو وہ اٹھے گیا۔ میں تھا۔وہ صرف تاریخ کے قین کے بارے میں سوچ ر ہاتھا۔ تب میں نے اس سے کہا۔

بتیار کرتے ہیں، ای بہانے لوگوں سے بھی مل

"كيا تمهارا الكشن لرف كا اراده بن كيا ہے؟" اشفاق چوہدری نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔ " بہیں ویسے بی ایک بارتوسب سے ل لیاجائے ، میں بھول ہی گیا ہوں اسپے علاقے کو۔' میں نے کہا تووه بولا\_

"بینه وکه بہیں کوئی نیافسادنکل آئے؟" "كيامطلب، كبناكياجا بيتهو؟"

" کوٹ سلطان کے چوہری دین محمد کا بیاشنراد اب اینے باپ کا وارث بن گیا ہے۔ دین محمد تو بہت احصااور بيبابنده تعالميكن بيشنراد اب بريرز ك نكال رما ہے۔ مجھے بورایقین ہے کہوہ اس میلے میں ضرور پھھنہ بھااینا کرےگا،جس سے دہ علاقے کو بتا سکے کہوہ مجمی چوہدری ہے۔''

"چل د کھے لیں کے ، اگر وہ جار بوریاں نوٹ لٹائے گا تو ہم چولٹادیں گے، بھلاتو عوام کاہی ہوگا تا۔ طاقت دکھائے گاتو پہنچ ل جائے گااسے کہ آئدہ کچھ تہیں کرنا۔"میں نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔

"بات بيهبين، من تو فقط اتنا حابتا مول كه اجھا بھلا امن ہے ، بورے علاقے کے لوگ سکون ہے جی رہے ہیں، یہ بیس ""اس نے کہنا جایا تو میں نے اس کی بات ٹو کتے ہوئے کہا۔ "د تکھیل سکے۔"

میری بات س کروہ سر بلا کررہ گیا۔ میں نے اسے مسافرشاہ کے تھڑے پرجس وقت ہم پہنچے ،سہ ببردهل ربی تھی۔فریداکھاڑے میں زور کررہاتھا۔کی "یار!ایا کرتے ہیں، پورےعلاقے کاایک چکر پہلوان تھے۔وہاں پرلوگوں کارش لگا ہوا تھا۔اس کے لگاتے ہیں،علاقے کے شدزوروں کو ایک بار پھرے یاس بی درویش جیٹا شندائی کی تیاری کررہا تھا۔

میں بھی جاکران لوگوں میں کھڑا ہوگیا۔ وہاں پرلوگوں کا جوش ہی اتنا تھا اور وہ اس قدر متوجہ تھے کہ کی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک ان کے داؤج دیکھتا رہا بھر بلیٹ کر تھڑے پر آن بعیھا۔ میرے سامنے ڈھلتا ہوا سورج تھا۔ جس نے مغربی افق کو

��---��

سارانارنجی کردیا تھا۔

ابھی دات کا پہلا پہر ہی تھا۔ حیال اپنے کمرے
کی کوئر کی کے ساتھ لگا باہر دیکے دہا تھا۔ وہ سلسل سوہنی
کی باتوں پرسوچنا چلا جارہا تھا۔ اس کا لہجہ کس قدر سخت
تھا۔ اس تخت لہجے میں جو مان چھپا ہوا تھا، وہ اس سے نگاہیں نہیں چرا سکتا تھا۔ اگر چہ اس نے ای وقت
سوہنی کے کہنے پر اپنا فیصلہ دے دیا تھا لیکن وہ تب
ساتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ساتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ساتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے
ماتھ زیادتی کرتا چلا آیا ہے۔ اس کی محبت میں
ماتھ زیادتی کو کیا وہ اس کا انتظار کرتی ؟ اس پر جان
شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ اس بار سے سوپے رہا تھا کہ
شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ وہ اس بار سے سوپے رہا تھا کہ
جمال کا فون آگیا۔

المان مراب ہوں۔ ''مجھے پتہ چلا ہے کہتم اپنے کمرے ہی ہے باہر نہیں نکل رہے ہو؟''

"كس في بتايا،؟" يهكراس في خود اي جلدي

ہے۔ ''خبر' پید لگنا کون سا بڑی بات ہے۔''جسپال نے دھیمے سے لہج میں کہا تو جمال نے انتہائی سنجیدگی ہے کہا۔ ''محمد ماں کا حمدید میں بھی ان

بیرں سے ہا۔ ''دیکھوجہال ،اگر تہہیں سومنی کی سی بھی بات سے دکھ پہنچا ہوتو میں اس کے لیے معذرت جاہتا

ہوں ،اس نے تو ..... "اس نے کہنا جاہا تو وہ اس کی بات کا شتے ہوئے بولا۔

دوجہیں ہے کہ دیا کہ میں نے سوہنی کی بات کا برامنایا ہے ،ارے اس نے تو میری آسمیں کھول دی ہیں۔ میں کمرے میں پڑا تب سے اب کھول دی ہیں تو سوچنا چلا جا رہا ہوں کہ اسے کس طرح کے بین دلاسکوں گا کہ ریسب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ پرذ ہے داریاں ہی ایسی تھیں۔''

"ابتم ایسے کرو، جلد از جلد شادی کرواور یہاں کا چکر لگالو، شاید تہمیں پنۃ ہے کہ ہیں، میلہ لگوا رہے ہیں۔اگرآ سکونو؟" جمال نے کہا۔

"میں کوشش کروں گا کہ ایک ہفتے میں ہی بیشادی بھی ہو جائے اور میں نکانہ صاحب سے ہو آ وں ''اس نے تیزی سے کہا۔

" مجھے بتاتے رہنا، کاش میں تہاری شادی میں شریک ہوسکتا۔ 'جمال حسرت سے بولاتوجسپال نے ہنتے ہوئے کہا۔

۔ ''کوئی ہات نہیں ہمہارے پاس آ کردوبارہ شادی کرلیں گے۔''

اس کے بعدوہ کچھ دیر ہوئی ہا تیں کرتے دہے پھر رابط منقطع کر دیا۔ جسپال نے گہری سانس لی اور بلیٹ کرینچے جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ باہر جانا ہی چاہ رہاتھا کہ ہر پریت آگئی۔ وہ اس مکے پاس آ کرکھڑی ہوئی۔ تب دسپال نے مسکراتے ہوئے پاس

ببر ۱۰۱۵ء

یر می کری کی جانب اشارہ کر کے کہا۔

دہ بینے گئی، پھر چند کھوں بعد بولی۔ "پیانیتا بھی نابس اسنے ....."

"بہت احما کیا۔ میرے خیال میں ہمیں اب وتت ضائع مبين كرنا جائة "جسيال نے كيے بى كہا توایک کمحکواے یقین جیس آیا۔ جب وہ خود پر قابو یا

"پیتہے،آج بے ہای کیے برارصاحب کی طرف جبیں کئیں۔ای بانیتانے روکا ہوا تھا۔" ''نواب چلے جاتے ہیں۔'جسیال نے کہا۔ " بہیں، بے بے نے شام ہوتے ہی آہیں بتادیا تھا کہ آج ہم ہیں آرہے ہیں، سے آئیں گے۔"ہر يريت نے کہاتو وہ بولا ب

" آج ادرابھی جائیں گے، چل اٹھے" یہ کہتے ہوئے اس نے ہر پریت کا ہاتھ پکڑا تو وہ سٹ کراس كے سينے سے آلى۔ چندلمحول تك جسپال اسے اپنے ساتھ لگائے رہا، چراہ الگ کرتے ہوئے اس نے ابناسر ہلایا اورائے لے کرنے کی جانب چل پڑا۔وہ بھی ای کے ساتھ تیزی سے چلتی گئی۔

� � �

الكى شام تك مليكا اعلان بورے علاقے ميں ہو چکا تھا۔ چوہدری اشفاق نے سافرشاہ کے تعزے پر اعلان کیا تھا۔اس کےعلاوہ اس نے علاقے کے چند سر کردہ بندوں سے بات کی تھی۔ سیل فون کے ذریعے ية جر راتون رات بورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ میں

مس طرح ہم تک پہنچتا ہے، پھرای طرح اس کا مقابله کیاجائے۔ میں نے بھی پوری تیاری کا سوچ رکھا تھا۔دوپہر ہونے کو آ گئی تھی۔اس دوران مجھے نجانے كتنے فون آ گئے۔ میں فون سے أكما كيا تواسے جنيد كے حوالے كر ديا۔ ميس سكون ليما حيابتا تھا۔ اس كيے اين كمرك بيل جاكرآ رام سي سوكيا \_ بحرجب الماتو شام ہونے کو تھی۔ میں فریش ہوکر باہرلان میں آگیا، جہاں جنید اور اشفاق چوہری باتوں میں مشغول تھے۔ میں جاکران کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی در ہی ہوئی تھی کہ چوہدری اشفاق نے کہا۔ "وبی ہوانا جس کامیں نے ذکر کیا تھا۔" "كيابوا؟"مين في وجها-

"شنرادكايه بيغام آيائے كتم لوگوں كوكوكى ضرورت نہیں ہے میلہ کروانے کی ، جب ہم جاہیں گے میلہ خود کروالیں گے۔"

"تو اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں کیزاہے۔"میں نے کہا۔

"وہ نیانیا چوہدری بناہاس کیے .....' جنیدنے کہناجاہاتو میںنے کہا۔

"اُوه اِنہیں میرے بھائی ،ابیانہیں ہے۔اس کے دماغ میں بیکٹراڈالا گیا ہے۔ ورنہ جو مجھ دار بندہ ہے، جس نے اس علاقے میں حالات دیکھے ہیں اور آئیس جانتا ہے،اب دہ ہمت نہیں کرسکتا،الی بات کہنے کی۔ مربندے کو پت ہے کال کے ماتھ کیا ہو مکتا ہے۔" "تو پھراس نے ایبا کہنے کی جرات کیوں کی؟" "دیکھو ہمارا جو دشمن ہے نا ، وہ نزد یک کی ال بات کواچھی طرح سمجھتا تھا کہ پیر صرف بہیں تک نہیں سوچتا، وہ سیندھ لگانے کے لیے گھر کا بھیدی محدود تبین رہنی ،اس خبرنے کئی سرحدیں یار کر جانی تلاش کرتا ہے،جب اے اپنے مطلب کابندہ مل جاتا میں۔ بینجر جتنا بھیلاؤ رکھے گی ، تمیں اتنا ہی مختاط ہے تواس پرسر ماید کاری کرتا ہے۔ اے اپنے معیار پر ہونے کی ضرورت تھی۔ میں دیکھنا جا ہتا تھا کہ کون ، لاتا ہے اور پھر اینوں کے خلاف کڑوا دیتا ہے۔'' مان دیتے ہیں،سب سے مقدم جانتے ہیں۔اگروہ انسان والی سوچ رکھتا ہےتو حیا کرےگا۔اگر جانور کی سوچ پر آ جائے گاتو وہ کتے ہے بھی بدتر ہوگا۔اس کی خصلت سانپ جیسی ہوگ۔"میں نے کہاتو وہ ہنس دیا، مجر ہنتے ہوئے بولا۔

ہرہے۔ دی ہے۔ ''' ''مجھے قو لگتا ہے آپ سلوتری ہو گئے ہیں۔'' اس پر چوہدری اشفاق بھی کھل کر ہنس دیا۔ پھر ایک دم سے بجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ''تو پھرکیا کرنا ہے شہرادگا؟''

'' کچھ کی ہیں۔ وہ خود باؤ لے کتے کی طرح ہم پر چڑھ دوڑ ہے گا اور میں جانتا ہوں کس کتے کو کس طرح میں میں ماریم کے "'

بھگانا ہے۔ تم اپنا کام کرو۔'' ''چلوٹھیک ہے۔'' یہ کہہ کر چوہدری اشفاق مجھے اس دن کی روداد سنانے لگا، ہم رات گئے تک یہی اتم رکر تر سیمہ

میں ہوں روش تھی۔ میں ناشنہ کر چکا تو دل جا ہا کہا ہے گاؤں جاؤں وہاں کے لوگوں سے ملوں۔ ان سے ہاتمیں کروں۔ اپنے برانے گھر میں جاؤں، میں یہ سوچ ہی رہاتھا کہ اروند شکھ میرے پاس آھیا۔ اس نے آتے ہی کہا۔

''آپکافون کہاں ہے؟'' ''میں نے جنید کو دیا تھا، ای کے پاس ہوگا۔'' میں نےاسے بتایا۔

''دو بند جار ہا ہے۔ خیر میں آپ کو بنانا جاہ رہا ہوں 'کہ وہ زخم جو''وریتا'' نے میجر راٹھور کولگایا ہے، اس پروہ باؤلا ہو گیا ہے۔ اسے یہ پہنتہ چل چکا ہے کہ بیسب ''وریتا''بی نے کیا ہے۔'' وہ سکون سے بولا۔ ''وہ کیسے'' میں نے دل جسی لیتے ہوئے پوچھا۔ ''وہ ایسے کہ جو بندہ طارق نذیر نے پکڑا تھا، جس سے آپ نے یہاں سے پہلے پوچھ تا چھی کھی ، اس میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''نو آپ کا مطلب ہے کہ بیشنراد بھی؟'' جنید نے جیرت ہے کہا۔

"أوميرے بھائي، بے غيرت لوگوں كا كيا ہوتا ہے۔ بيسوچ ہی ہوتی ہے ناجو بندے كوغيرت مند بنا دے يا پچر ہے غيرتانه زندگی دے دے نہايت خاموشی اور خمل ہے اس کی تفتيش كرد، میں دعوے سے كہتا ہوں ،اس كے چيجھے ضرور كوئی نہ كوئی سازش نكلے گے۔" میں نے اعتمادے ہما۔

" آپ کیے کہدیتے ہیں؟" جنید شاید میر اامتحان لینے پر تلا ہواتھا۔

" " اصل میں بات یہ ہم برے بھائی کہ اب مجھے

ان شمنوں سے لالا کے اندازہ ہوگیا ہے کہ کون کہاں

سے بول رہا ہے۔ دوسرااس لیے بھی پنتہ چل جاتا ہے

دمجھے بندر، کتے اورریچھ نچانا آگیا ہے، انسان تو
اسن تقویم سے بیدا کیا گیا ہے۔ جب تک پواسن

تقویم پر رہتا ہے، اس وقت تک تو وہ اشرف انخلوق

کے مقام پر فائز رہتا ہے، لیکن جیسے، کی اس مقام سے

گرتا ہے، اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے تو اس کی

سوچ وہی بندر، کتے اورریچھ والی ہوتی ہے، وہ جانور

سوچ وہی بندر، کتے اورریچھ والی ہوتی ہے، وہ جانور

میں نے اس مجھاتے ہوئے کہا۔

میں نے اس مجھاتے ہوئے کہا۔

میں نے اس مجھاتے ہوئے کہا۔

۔ ''جانورتو سبھی ہوئے، پھر بیکتااور سانپ؟''جنید نے ہنتے ہوئے بوجھا۔

"کتاجیہا بھی ہے،اس میں مالک سے وفاداری ک خورتی ہے۔ وہ آیک جگہ سے کھا لے تو وہاں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن سانپ سے جتنا بھی اچھا سلوک کرلیاجائے،آخراس نے ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کی بندے کی بردی عزت کرتے ہیں، اُسے

میں تبدیل کر رہاہے۔ میں جاہوں تو اسے مستقل بنیادوں پر بھی بنا سکتا ہوں۔"اس نے پر جوش کہیج میں کہاتو میں نے سجیدگی سے کہا۔

''تم ای مستقل بنیادون بر کام کرنے والا "وبریا" بی بناؤ کہیں بھی اور کسی بھی جگہاس سے كام لياجاسكتاب.

"میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔" پیہ کہہ کر وہ ایک كمح كے ليے خاموش ہوا پھر بولا۔

"وه بات توره بی کئی که کیا کرنا ہے میجر را تھور کا، اس کے ساتھ کھیلوں یا چھوڑ دوں؟"

"جيهاتم جاہو۔کب تک ہرکام پوچھ پوچھ کر كرتے رہيں مے اور ہال مس اور قركو كيسے ياياتم نے، کیسے لوگ ہیں؟"میں نے اس سے پوجھا۔

"مبہت عصہ ہے جی ان میں، انہیں جمارت میں ذلیل ہی بہت کیا حمیا تھا۔ ویسے وہ حویلی میں تھوڑا مشکل محسوں کرتے ہیں۔"اروند نے بتایا تو میں چونک گیا پھر پوچھا۔

"اييا ڪيول؟"

"اصل میں یہال کھر کا ماحول ہے، ایسے میں کام موناء آزادانه پرنا وه سب ..... وه کمتے کہتے رک می

"ميں اس پرسوچ رہاتھا كەكيوں نا ہم اپني ايك ليب بناليس ويلى سينكل كرادهر شفث موجا كيس ہم اپناماحول بنالیں۔"اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" جبیهاتم بهتر مجموه آجکل تو شادیاں هور ہی ہیں، ان کی بھی کروادو، یہ بچارے ایسے کیوں رہیں۔ اس يراروند منف لكا چر بولا\_

"آپ کومزے کی ایک بات بتاؤں ان دونوں کی

محبوبا تیں جمعی ہیں۔ادھرآ گرہ میں رہتی تھیں،آج کل

نے سب کچھ اُگل دیا۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی بندے تصاس سارے براجیکٹ میں وہ بھی پکڑے مستے ہیں۔ان تینوں نے انہی لوگوں کے پاس آنا تھا۔ یہیں سے اپناٹاسک بورا کرنے والے تنے۔اسے مجھ بہیں آرہی ہے کہ "وریتا" انہی کے ملک میں ہے یا پورے برصغیر میں۔ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔'اس نے تفصیل سے مجھاتے ہوئے کہاتو میں نے پوچھا۔ وجمہیں کیے پیۃ چلا؟"

"اس نے ایک طویل ای میل کی ہے این ڈ بہار شنٹ کو۔ بیساری تفصیلات لکھ کراس نے بوجھا ے کہ کیا ہمارے خفیدادارے ناکام ہو سکتے ہیں؟ وہ اب تك "وريتا" كاسراع تبين لكايائي بين"وه خوش ہوتا ہوا بولاتو میں نے سنجید کی ہے یو جھا۔ "كياخيال ميتمهارا،ألبيس ينة چل جائے گا،اس

کا کتناامکانہے؟"

" حاہے آج ہی ہے چل جائے یا پھر کئی مہینے لگ جا نیں۔ میں نے "وریتا" کی جو بنیاد رکھی ہے، وہ ساری کی ساری ہوا میں ہے۔ کسی کا بھی کیا دھراانی پر ڈالا جاسکتا ہے۔ یا پھر ممراہ کرنے کے لیے تر دید بھی کی جاسکتی ہے۔مطلب کوئی بھی تھیل تھیلا جا سکتا ہے۔ پکڑے جانے کا امکان بھی بیدا ہوگا، جب کوئی كمينيوركى اس دنياميس بم يجى آكے جار ہا ہوگا اور ات سيمحمة جائے كيريدسب ميكنگ كالكال ب اس نے پھر مجھاس کی تفصیل بتائی

"تواس كامطلب بيهوا كه بيه "وبريتا" أيك بلبلخ کی مانندہ، جب جاہے پھٹ جائے۔ میں نے ا پناخیال ظاہر کیا تو دہ تیزی سے بولا۔

"ایباتو ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس پرتوجہ نہ "ایباتو ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس پرتوجہ نہ دیں کے تو، درنداس کا پھیلاؤ بہت زیادہ کیا جا سکتا ب امل من حیال محمل است

110

تك مسكرا تاربا\_

اس وفت میں نور گرگاؤں میں اپنے پرانے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چوہدری اشفاق بھی آگیا ہوا تھا۔ بہت عرصے بعد بجھے مجھے گاؤں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہورہا تھا۔ میری آ مدکا بن کر بھیدہ بھی آگیا تھا۔ اماں نے اسے زمین دلا دی تھی اور اب وہ ڈیرے پ چارا ڈالنے والا ملازم نہیں رہا تھا، اچھا بھلا کاشت کار تھا۔ بندہ خوشحال ہوتو اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے خوش گیاں کررہے تھے کہ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے خوش گیاں کررہے تھے کہ

ادن میں سے بیب برس با ہوت ہے۔
ان وہ چوہری شنرادکل سے علاقے کے معتبرلوگوں
کے پاس جارہا ہے۔ لیکن وہ وہاں جا کرمیلدرو کئے کی
بات نہیں کررہا ہے، وہ اپنی ہی کہائی سنارہا ہے۔''
دوہ کیا؟' میں نے دلچیں لیتے ہوئے یو چھا۔
'' وہ کہ رہا ہے کہ یہ جومسافر شاہ کے تعزے کے ساتھ زمین بردی ہے۔ اتن ساری زمین، جس بر بھی ساتھ زمین بردی ہے۔ اتن ساری زمین، جس بر بھی

ساتھ زمین پڑی ہے۔ آئی ساری زمین، جس پر بھی کسی نے دوی ہیں کیا۔ بیعلاقے کے لوگوں کے کام آئی جا کی جا کا ڈھونگ رچا کراس زمین پر فی جا ہے۔ اس نے پہلے ہی وہاں پہلوانوں کی صورت میں بدمعاش بھا رکھے ہیں۔ یہ آیک طرح سے قبضہ ہی ہے۔''

"کیابہ بات تو ٹھیک کہدرہاہے؟ میرا مطلب
ہوہ ابیائی کہدرہاہے۔ "میں نے اس سے پوچھا۔
"بالکل ، ایسے ہی کہدرہا ہے۔ بلکہ میں سج
ہتاؤں تو مجھے لالے اکبرعلی نے کہا بھی تھا کہ ہم ان
معتبرلوگوں کے پاس جا تیں اور چوہدری شنراد کا کوئی
طل نکالیں ، اسے کیا بہتہ کہ جمال ہمارے لیے کیا
سی نہیں کر ۔ ا میں "

"اوئے ہمیں اس مقصد کے لیے سمی سے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس علاقے کے امریکا میں ہیں۔ بیان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک دن مجھے کہدرہے تھے کہ اگر یہاں پچھ سکون ہوتا ہے تو وہ آپ سے اس سلسلہ میں بات کریں۔'' ''اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہاں....'' میں نے کہنا جاہاتو وہ بولا۔

" یہی تو بات ہے وہ یہاں سے جاتا ہیں چا ہے ہیں تب ہی تولیب کا کہدر ہاہوں۔ وہ ان دونوں سے یہی کہدر ہے ہیں کہا گر پاکستان میں آسکتی ہوتو تھیک ورنہ بائے ہے ہیں۔ " وہ دونوں یہیں رہناچا ہے ہیں۔ " درنہ بائے ہے ان دونوں کے بارے میں موجا ہے۔ وہ یہاں پر قانونی حیثیت اختیار کرلیں کے تو پھر ان کا سب کچھ بنادیں گے۔ ہم نے کسی وجورا نہیں رکھنا ، باتی تم جیبا جا ہو ہم بھائی ہو ، تمہیں بھی فیصلے کا اختیار ہے ، میں کب تک ؟ " میں نے کہا تو دہ تیزی سے بولا۔ ہماری آپ کے ساتھ ہی تو یہ ساری بہاری ہیں۔ اتنا پیار ہمیں ال گیا۔ "

'''نھیک ہے ابھی چلو میرے ساتھ ، گاؤں گھوم کے آتے ہیں ، پھر آ کرشش قمرے باتیں کریں گے۔'' میں یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا تو وہ بھی میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔

رائے میں اروند سکھ نے بتایا کہ اُوگی پنڈ میں طرح سے بضد ہی۔
انو جیت سکھ اور جہال سکھ کی شادی کے چہے ہو

رہے تھے۔ باغیا کور نے سارا انظام سنجال لیا ہوا ہوہ ایسائی کہدہ ہا۔
تھے۔ سند ہے کور بھی جالن ھر ہے آئی تھی۔ اس کے باکل ، ایسے ساتھ نوتن کور بھی آئی۔ گلجیت کور نے سارے بتاوں تو جھے لالے انظامات بلیر سکھی تھے۔ بیہ توہیں معتبرلوگوں کے پاکر سکنا تھا کہ جہال کی شادی ہواس کی سیکورٹی نہ ہو۔
ایک ان دیکھا حصار اوگی پنڈ میں بن چکا تھا۔ ساری کے جوہیں کردہ ہے۔ شائی ہو چکی تھے۔ ساری کی خوہیں کردہ ہے۔ شائی ہو چکی تھی۔ دودن بعدان کی شادی ہونا طے پا ''اوئے ہمیں انکی مشرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا رابط تھا۔ یہ سب سن کر میں بڑی دیر جانے کی ضرورت بھی تھی۔

لیے کیا کچھ کیا اور کیا کرنا جا ہتا ہوں ، بیتو میں اور میرا رَبِّ جانتا ہے۔ باقی رہی مسافر شاہ کے تھڑے پر ملے کی بات تو وہاں سیلہ تھے گا۔" میں نے برے سکون سے کہا۔

"بم بھی یمی جاہتے ہیں۔"اس نے کہا توباتِ نَى كَنَى مُوكَى مِن مِن فِي عَصول كيا كمه بات عوام مين ألى ہے۔ انہیں کچھ کہنے کا حوصلہ ال گیا ہے۔ میں وہاں دوپهرتک رما، پهرحویلی داپس بليث گيا۔

شام تک مجھے مختلف ذرائع سے میر خبر مل کئی کہ چوہدری شہراد کیا کچھ کررہا ہے۔ وہ لوگوں کو یہی تاثر وے رہاتھا کہ میں مسافر شاہ کے تھڑے کی زمین پر قابض ہونا جا ہتا ہوں۔وہ علاقے کے لوگوں کوساتھ ملانا جا بتنا تھا کہ مجھاس 'حرکت' سےرد کا جائے۔وہ حابتا تھا کہ ایک پنجائت بلائی جائے اور اس میں مجھے اس سےروکا جائے۔

ا گلے دن کی صبح میں حویلی ہی میں تھا کہ علاقے کے ایک بڑے معتبر بزرگ سردار فیاض نے مجھے نون کیا۔وہ مجھےاہے ہاں بلانا جاہتے تھے۔وہ کوئی بڑے زمیندار مہیں تھے۔ کیلن اپنی شرافت کی وجہ سے بورے علاقے میں ان کی عزت تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ علاقے کے دوسرے لوگ بھی و ہیں ان کے یاس آنے والے ہیں۔ میں ان کے یاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔

میرے ساتھ جنیداور چوہدری اشفاق ہی تھے۔ وہاں سردار فیاض کے ڈیرے پر پورے علاقے کے معززین جمع تنھے۔ ان میں ایم این اے سلیم خان بھی تھا۔میرے بہنچتے ہی بات شروع ہوگئی۔

"بیٹا جمال!ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس برکوئی اعتراض بیس ہے کہم مسافر شاہ کے تھڑ ب پرمیلہ کروارہے ہو۔ ہم جانے ہیں کہ بیالک پرانی میرے ہاں سے بی دو بندے پکڑے گئے تھے جو

روایت ہے اور پر جہیں کب سے چل رہی ہے۔ کیکن ہمارے دوست دین محمد کے بیٹے چوہدری شہراد کو تحفظات ہیں کہتم وہاں کی زمین کواینے قبضے میں کرنا عاہتے ہو۔ کیا ایسا ہے؟ " سردار فیاض نے بروے حل سے پایت کا آغاز کیا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اورای حل سے بولا۔

"آپ میرے بزرگ ہیں اور سارے لوگ میرے کیے انتہائی محترم ہیں۔میں مسافر شاہ کے تھڑے کی زمین پر قطعاً قبضتہیں کرنا جا ہتا۔''

میرے یوں کہنے برسردار فیاض نے چوہدری شنراد کی طرف دیکھ کرکہا۔

"لین اس کے یاس کیا جواب ہے کیدوہاں اس نے پہلوان بٹھار کھے ہیں۔وہاں کمرے تعمیر کرتا چلا جار ہاہے۔وہاں لےجا کرلوگوں کامارتا پیٹتاہے۔ " ہال میں نے ایسا کیااور مزید بھی کرتا رہوں گا۔اس نے آ دھی بات بتائی ہے کہ کمرے کیوں تعمیر کئے ، وہال پر آنے جانے والے لوگوں کی خدمت کے لیے ، وہاں لوگ بھی ای مقصد کے لیے بیٹھے میں۔رہامار پیدے کاسوال تو میں بیصاف لفظوں میں كبتابول كهجوبهي اسعلاقي مس غلط كام كركاء جاہےدہ چوہدری شنراد بھی ہو، میں اس کے ساتھ ایسا بی سلوک کروں گا۔اس نے بیبیں بتایا کہان لو کوں كوكيول پيا گيا؟"

" ہاں بتاؤ بھئ؟" سردار فیاض نے کہا تو وہ تک

" بیغنڈہ گردی کا صاف اعتراف کررہا ہے، اب بھی مجھے یو چھتے ہیں۔"

اس برائم این ایسلیم خان بولا۔

"مین اس ساری صورت حال کو جانتا ہوں۔

جمال کوتل کرنے آئے تھے۔ یہ بہر حال کمی کہانی ہے ، مجھے لگتا ہے کہ چوہدری شنراد خواہ مخواہ کی مخالفت کررہاہے۔''

''تہیں میں خواہ کو او کی بات تہیں کر رہا ہوں، مجھے ہے کہ بیالیا کر رہا ہے، بہی کیوں میلہ کر وارہا ہے، بہلے تو جھے ایسانہیں ہوا تھا۔ سب علاقے کے لوگ مل کر میلہ دگاتے ہے۔'' اس نے زور دار انداز میں کہا تو میں سنے انتہائی تل سے جواب دیا۔

"اس کیے کہ میں اکیلا اس پرخرج کرسکتا ہوں اور اس سارے انتظام کوسنجال بھی سکتا ہوں۔ میں نے وہاں کی خدمت کا ذمہ لیا ، آپ لیس۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔"

"میں اس سے بھی زیادہ کرسکتا ہوں۔" چوہدری شنراد تیزی سے بولا۔

" بجھے کوئی اعتراض ہیں۔ میں سوا یکڑز مین دیتا ہوں ، چوہدری اس پرغریب لوگوں کو گھر بنادے ، اسکول ادر اسپتال ہوا دے۔ بہاں کے لوگوں کے روزگار کے لیے کوئی فیکرئی لگوا دے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آگر خدمت کرنی ہے تو کریں۔ " یہ کیابات ہوئی، میں تہاری زمین پر ۔۔ " میری نہیں توام کے نام، ان غریب لوگوں کے " میں آوالیا نہیں کرسکتا۔ " اس نے جواب دیا۔ " میں آوالیا نہیں کرسکتا۔ " اس نے جواب دیا۔ " میں آوالیا نہیں کرسکتا۔ " اس نے جواب دیا۔ " میں ہوئی تھا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ لیکن سیانے کہتے ۔ سب ہی کا دی قوی تھا کہ یہ زمین ہم ایک سال بعدا پناما لک بدل لیتی دی کوئی تھا کہ یہ زمین ہم ایسی سال بعدا پناما لک بدل لیتی دی کے ۔۔ بیری اخیال ہے۔ بیری اخیال ہے۔ بیری اخیال ہے۔ باتی اسے لوگوں کے کام آنا چاہے۔ بیری راخیال ہے۔ باتی اسے لوگوں کے کام آنا چاہے۔ بیری راخیال ہے۔ باتی اسے لوگوں کے کام آنا چاہے۔ بیری راخیال ہے۔ باتی اسے لوگوں کے کام آنا چاہے۔ بیری راخیال ہے۔ باتی رہی بات کہ میں زمین پر قبضہ کرنے جار ہا ہوں تو رہی بیرا خیال ہے۔ باتی رہی بات کہ میں زمین پر قبضہ کرنے جار ہا ہوں تو

میں نے آج ہے مسافر شاہ کے تھڑے کے ساتھ والی زمین کولوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا ،اب جس کی ہمت ہے وہ مجھے روک کے دکھائے۔'' میں نے کہااورسب کی جانب دیکھاوہ بھی ایک دم سے ہکا بکارہ گئے۔کوئی نہیں بولاتو میں نے کہا۔

"اباس علاقے میں اسکول ، اسپتال اور غربیول کے گھر بنیں گے۔ ان کے روزگار کابند و بست ہوگا۔ آؤ ، جتنامیں کرتا ہوں ، اتنا کوئی دومرا کرے۔ ہے کوئی ؟" میرے یوں کہنے پر کوئی نہیں بولا۔ کوئی بھی اپی زمین سے دستیر دار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ان میں سے چندا سے جھے جو جا گیر دارانہ سوچ رکھنے والے تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جا ہے تھے کہ لوگوں کواس قدر سہولت بل تو یہ بھی ہیں جا ہے دی ہوئی جواب میں ایک میں جواب میں اور بینے اور کول کواس قدر سہولت بل جواب میں اور بینے اور کول کواس قدر سہولت بل جواب میں بیات میں جواب میں دیا تو سیم خان بولا۔

"جمال! میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھ سے جتنا ہو سکا ، میں اب عوام کے لیے کروں گا، جو بھی خالفت کرے گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔"

"میں آپ سب سے درخواست کروں گا، جس طرح آج تک میلے کے لیے اکٹھے ہوتے آئے ہیں، ای طرح لوگوں کی خدمت کے لیے اکٹھے ہو جا کیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کا کیا قصور ہا کی در ہیں۔ زمین اللہ کی وسائل اللہ کے بندوں کی خدمت کر بیٹے والے کوئ ہیں۔ وسائل اللہ کے ہم قبضہ جما کر بیٹھنے والے کوئ ہیں۔ آؤ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔"
آؤ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔"

"میں تہارے ساتھ ہوں پترے" سردار فیاض نے کہا تو چو مدری شنراد غصے میں اٹھ کرچل دیا۔اب وہاں بیشے رہے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

� ....�

اس دن اوگی پنڈ پر بہار ہی کچھ دوسری طرح کی تھی۔انو جیت سنگھ جونکہ اسمبلی کاممبرتھا۔اس لیے اس

کی شادی بر کئی سارے مبرآنے والے تنصداو کی کو کبن کی طرح سجایا گیا تھا۔ تکودر اور جالندھر کی سیاری انتظامیه دہاں موجود تھی۔ جگتار سنگھ اور اس سے تعلق ر کھنے وا کے جھی لوگ ایک دن پہلے ہی جالندھر میں آ موجود ہوا تھا۔ بھو پندر سکھ برار نے این گاؤل میں بڑے پیانے پرانظام کیا ہوا تھا۔ گرلین کور کے ساتھ آنجمانی بروفیسر دیویندر متھے کے سارے لوگ آ کیکے تھے۔ انوجیت سنگھ کی بارات بڑی شان سے بھو پندر سنگھ برار کے گاؤں پیچی۔ وہ سیدھے ہی کرو دوارے کئے تھے۔ ان کے پہنچنے کے پچھدر بعد ہی دہن کو لے آیا گیا۔ ارادس اور پھیروں میں انہیں دو مستخضے لگ محصے و بیں سے بارات بھو پندر سکھے کی حو ملی میں آئی، وہاں کھانے کا انتظام تھا۔ دو پہر ہوتے ہی وہ والیسی کے لیے چل بڑے۔ابیاعموما ہوتانہیں تھا کیکین ای دن جسپال میتکھاور ہر پریت کی شادی او کی پنڈ کے کرودوارے میں تھی۔وہ بھی سیدھےوہی ہینے۔ جسیال مستکھ اور ہر بریت کور دونوں کرودوارے جا يننيے۔سه پہرتك ان كى شادى ہو كئ۔ وہيں سے

> نكاندصاحب ردانه وكت بي-��....��....��

مہمان واپس جانے کھے جس وقت وہ کھر مہنچ وہ

بس وہی لوگ تھے، جوایک طرح سے کھر کے افراد

تنے۔دسیال منگھ کی بھی شاوی ہوگئی۔ای شام اس کے

ٹریول ایجنٹ نے بتایا کے ٹھیک تین دن بعد آپ لوگ

ملے کے سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ خصوصی دعوت دی تھی۔دو پہر سے ذرا پہلے بلائے بالک بھی اجازت نہیں دول گا۔

مستحيح مهمان آتھئے مسبھی ہاتوں میں مصروف ہتھے کہ سردار فیاض نے کہا۔

" يار جمال با ننمي تو ہوتی رہیں گی ، پہلے وہ بات کر لیں،جس کے لیے ہم یہاں استھے ہوئے ہیں۔" اس پر وہاں موجود سب لوگ متوجہ ہو مھئے تو میں

نے اپنی بات کا آغاز کیا۔

" بيميله نجانے كب سے لكتا چلا آ رہاہے۔ مسافر شاہ بھی یہاں آئے تھے یائبیں اس بارے بھی چھوہیں کہا جاسکتا۔لیکن ہم نے اپنے بروں سے سنا ہے کہ یہاں کوئی بزرگ آئے تھے۔ سو ہم مان کیتے ہیں۔ملے کااصل مقصدتو یہی ہے کہ ہم این علاقے کے لوگوں کو تفریح فراہم کریں،ایے ہے۔ زوروں کے بارے میں جائیں۔ جارے یاس کیے کیے لوگ ہیں، ان کے بارے میں جائیں۔وہ لوگ جوساراسال کمائی كيآس لكاكر بينصر بتي بي وه يجه كها كماليس مي اگر چھیجھول رہاہوں تو دہ آپ بتادیں۔''

ووجهين تم اپني بات جاري رڪوه جم بات ڪركيس مے ' سردار فیاض نے کہا۔

"ویکھیں میں مجھی اس علاقے سے ہوں، آپ سب میں ہے ہوں۔آپ جھے جانتے ہیں، میں نے بھیغربت دیکھی ہے۔ مجھےان لوگوں کا احساس ہے جوآج بھی میری طرح غربت کی زندگی گذاررہے ہیں۔میںان کے لیے محمد کرنا جاہتا ہوں۔میں نے جوبیزمین حاصل کی ہے میری بیس میری بیوی کی ہے۔جس میں سے ای نے سوا یکرز مین وقف کردی كے بعد ميلہ تفاساس دن ميں نے علاقے كے ہے۔ كہنا ميں بيجا بتا ہوں كہ مجصمافر شاه كى زمين معززین کوجو یلی میں دعوت دی تھی کہ انہیں میلے کے سے کوئی غرض نہیں۔ نا سمی دوسری زمین ہے۔ کوئی بارے میں تفصیل بنادوں۔ میں اس موقعہ بر اہم اگر میرے ساتھ شامل ہوتا جا ہتا ہے تو ہم اللہ جہیں تو اعلان بھی کرنا جا ہتا تھا۔ میں نے چوہدری شنراد کو بھی اسے تنقید ، سازش یامنفی براہ پیکنڈا کرنے کی میں

"بيتو تمهاري اپن بات ہے ہم تو ميلے كى بات كرنے يہاں آئے ہيں۔ "سردارفياض نے كہا۔
"هيں اى طرف آ رہا ہوں۔ "بيكہ كرميں ايك ليے كو ركا اور كركہ تا چلا كيا،" اس ميلے ميں جو بھى مقابلے ہوں گے، ان كے منصف آپ ہيں۔ جس مقابلے ہوں گا، اسے جينے والے كو جو انعام سطے گا وہ ميں دوں گا۔وہ انعام ہوگا، اس گاؤں انعام سطے گا وہ ميں دوں گا۔وہ انعام ہوگا، اس گاؤں ميں اسكول ، اسپتال ، وسپنرى يا كسى بھى شے كى ميں اسكول ، اسپتال ، وسپنرى يا كسى بھى شے كى فيكٹرى۔ اب بيآ پ برہے كہ كس مقابلے كاكيا انعام بھى فيكٹرى۔ اب بيآ پ برہے كہ كس مقابلے كاكيا انعام بھى فيكٹرى۔ اب بيآ پ برہے كہ كس مقابلے كاكيا انعام بھى ميں، ى دوں گا۔"

''بیتو بہت بڑی بات کہی تم نے ،اتنا کرلو مے؟'' سردار فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

'''میں کرلوں گا آپ سنجا لنے والے بنیں، مجھے یہ ڈریے کہآپ لوگوں انہیں جلانہ یا ئیں۔''

''بُمکن ہے، ایسا ہو، پھر تہارا کیا تو ضائع گیا۔'' ایک معزز نے کہا۔

" دهمی سوا یکزاسی لیے وقف کررہا ہوں۔اس پر کاروبار ہوگا، یہال کے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہ خوشحال ہوں گے۔ مجھے صرف ایک ڈر ہے؟" میں نے کہا تو سب نے میری جانب دیکھا

"وه كيا؟" دوسر معزز نے پوچھا۔

" بہال کے زمینداروں اور جاکیر داروں سے۔ جاکیرداری زمین کے ساتھ منسوب نہیں، بیا یک سوچ کا نام ہے۔ دوسرے کو کمتر خیال کرنا۔ میں اس کے شخت خلاف ہوں۔ آپ اپنے لیے جوچا بمیں کریں۔ لیکن کی کود کھ دے کرنہیں اور نہ بی کسی سے چھین کر اپنا بنا کیں۔ میں نے بس یہی کہنا ہے، اب آپ جو بھی اور جسیا بھی انتظام کریں، میرے ذھے جو خدمت لگا کمی میں تیار ہوں۔"

"اوراگراس سارے کام میس کسی نے مداخلت کی تو....."سردار فیاض نے کہا۔

"میں اُسے ایبا کرنے نہیں دوں گا، جس طرح روک سکا ، اسے روکوں گا۔" میں کمبیر کہیج میں کہا تو سردار فیاض انتہائی سنجیدگی ہے بولا۔

"تو پھرسنو میں اور میری کسل تیرے ساتھ ہے۔ میں اپنی کسل کو وصیت کردوں گا کہوہ تیری تابع رہے۔ تم ہے پہلے ہم اس کا سرکچل دیں گے۔"

اس کے بول کہنے کر ایک دم خاموشی جھا گئی۔ پھرسردار فیاض نے ہی میلے کے انظامات کی ہات چھیٹردی۔

دوپہرتک سارے معاملات طے پاگئے۔وہ سب کھانا کھا کر چلے گئے۔اس دن چوہدری شنمرادنے کسی فتم کی کوئی بات نہیں کی۔ میں جاہتا بھی یہی تھا کہ امن رہے۔

سہ پہر کے دفت میں اور سوہنی لان میں بیٹے ہوئے جائے ہی چکے تھے۔ امال اپنے کمرے میں خصے۔ وہ خص ۔ باتی لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ بحصے بناری تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہال سکھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہال سکھی کے دیر ابھی کے دیر بعد کی وقت وا مجہ سے بات ہوئی ہے۔ وہ ابھی کے دیر بعد کی وقت وا مجہ سے پاکستان آ جا کیں گے۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ پہلے جنم استھان جا کیں گے ،اس کے اس کے بات ہوگر ہی لاہور واپس آ کیں بعد بنجہ صاحب سے ہو کر ہی لاہور واپس آ کیں گے۔ پھر جو بھی پروگرام بنا۔

میں نے لاہور میں سرمد کوفون کیا۔ وہ اس وفت کمہ برہی کھڑا تھا۔

" الجھی تک پنچ ہیں ہیں، ویسے دوسری طرف آ محد ہیں۔"

''تُوکَی براہلم تونہیں؟''میں نے پوچھا۔ ''نہیں، کوکی نہیں،ابھی تک تو کوئی نہیں۔'' اس

نے تیزی سے جواب دیا۔

" پروگرام بنایاانہوں نے؟" میں نے یو چھا۔ "جی، یہاں سے سیدھے نکانہ صاحب جائیں ھے، وہیں ہے حسن ابدال، مطلب کل شام تک ہم والبن لا ہورآسلیں گے۔"

''چلو تجھے بتاتے رہنا۔'' میں نے کہااور پھرفون بند کردیا۔ میں اور سوہنی ای موضوع پر باتیں کررہے تصے کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری جانب صفدر اساعیل تھا۔ کچھتمہیدی ہاتوں کے بعداس نے بتایا۔ "آپ کے ہاں جومیلہ لگنے جارہا ہے،اس کے

بارے میں اعلی سے پر بات ہور ہی ہے۔" ''وہ کیوں بھائی؟''میں نے سنجید کی سے یو چھا۔ "اصل میں بہال سے جو بھی خفیدر بورٹس آئی ہیں اور ادھراُ دھرے جو پتہ چلا ہے۔ آپ کواندرونی طور بربھی خطرہ ہے اور بیرونی عناصر بھی نقصان پہنچا

"اگراس کی وضاحت کر دو تو ممکن ہے میں ان خطرات پر قابو یالوں۔"میں نے سنجید کی سے یو چھا۔ " دراصل باہر کئی طرف سے بیعند بیل رہاہے کہوہ یہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو کریں گے۔وہ لوگ جوآب کے ہاتھوں ہر باد ہو تھتے ہیں،وہ کہال سکون سے بمينص محين اس في بتايار

" پیرکوئی نئی بات تہیں ، ایک بارابیا ہی میلیہ تھااور · مجھے یہاں ہےا تھالیا گیا تھا۔ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ بیمیرے ذہن میں ہے۔''میں نے کہا۔ " آپ کے اس علاقے میں کچھ لوگوں نے اسے لوگ بنا کیے ہیں، وہی بیرجا ہیں گے کہ آپ کونقصان

پہنچایا جائے، زیادہ ضرورت بہبیں کے لوگوں پر نگاہ ر کھنے کی ہے۔"اس نے صلاح دی تو میں سمجھ گیا کہوہ کیا کہنا جاہتا ہے۔

وضاحت نہیں کی پوری بات بتا دی۔ میں سمجھ گیا اس لیے میں نے کہا۔

"اسبارے کوئی بھی نئ اطلاع ملے مجھے دینا، باتی میں دیکھ لیتا ہوں۔"

''یہاں کی حیصان پھٹک کرکے بتاؤ کہکون لوگ

'' مجھے اطلاع یہ ہے کہ آج رات ہی چھے لوگ

يہال آب كے علاقے ميں آنے والے ہيں، وہ جہان

بھی جائیں گے، وہی آپ کا ٹارگٹ ہوگا۔"اس نے

ہیں، میں انہیں دیکھلوں گا۔''میں نے کہا تو وہ بولا۔

چند ہاتوں کے بعدرابط منقطع ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا یہاں کا نبید ورک اتنا ہی کمزور ہے کہ سے اطلاع مجھے باہر سے ال رہی ہے۔ میں نے ای وقت چوہدری اشفاق کو ہلا لیا۔ سوہنی نے جیس یو چھا کہ بات كيا ہے وہ مجھ چى كى كەمعاملەكيا موسكتا ہے۔

مغرب تک چوہری اشفاق میرے یاس ہیں آ سکا۔اس کیے مجھے پریشائی ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ فون کیا تو وہ حویلی آچکا تھا۔ لاؤ کج تک آتے اسے پچھ وفت لگ گیا۔ تب وہ میرے پاس صوفے يربيبه يتعما موابولا

"میہال سیکورنی کے بہت سارے معاملات ایسے تھے،جنہیں دیکھتے ہوئے ..... "اس نے کہنا جاہا تو میں نے اس کی بات کاٹ کر یو حیھا۔

"أج رات ياكل كسى وفت يهال اس علاقے میں کچھ بندے آنے والے ہیں ہم ان کے بارے میں کیاجانتے ہو؟"

اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں نے اس ک چوری پکڑلی ہو چھروہ ملکے ہے مسکراتے ہوئے بولا۔ "كس نے بتايا تهميں؟"

"میںنے جو یو حیصاہے؟" میں نے سنجیدگی سے یو چھاتواس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دلچسپ اور عجیب

انوکھاموسیقار۔ گندن کاموسیقار جان اسمتھ اپی تھوڑی کوڈھول کی طرح پیٹ کر برطانیہ کے تمام ہردلعزیز گانوں کے سرنکال سکتا تھا۔ عجیب مینڈک۔ آسٹریلیا میں بلی جتنے بڑے مینڈک پائے جاتے ہیں جو کہ اٹھارہ فٹ کمی چھلانگ لگاتے ہیں۔

شیشے کا آ دمی۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں چین میں ایک آ دمی کا جسم اس قدر شفاف تھا کہ اس کے تقاب تھا۔ اس کے تمام اندرونی اعضا بخو بی نظر آتے تھے۔ دو دماغ والا بندر۔ امریکہ میں آج بھی ایسے بندریائے جاتے ہیں جودو دماغ رکھتے ہیں۔ ایک دماغ ان کے جسم کواور دوسران کی دم کو کنٹرول کرتا دماغ ان کے جسم کواور دوسران کی دم کو کنٹرول کرتا

ونیا کا سب سے بڑا چگادڑ۔فروٹ بیٹ ونیا کا سب سے بڑا چگادڑ ہے۔ بید ملایکٹیا میں پایا جاتا ہےادراس کی لمبائی پانچ فٹ ہوتی ہے۔ شبانہ صابر سسہ جتوئی

''میں ای لیے حمہیں نہیں بتار ہاتھا۔'' اس نے اکتائے ہوئے لیجے میں کہا۔

''اب مجھے۔۔ ہائیس جائےگا۔''میں نے کہا۔ ''چلوتم اپنی ضد پوری کرلو۔ میں نہیں جاتا کہیں۔ مجھے پتہ ہے تم میری تو مانو گے نہیں۔''اس نے غصے میں کہاتو میں نے کہا۔

''فھیک ہے ہیں آتا ،کین جب بندے پکڑلو تو مجھے بتادینا۔''

" فیک ہے۔"اس نے کہااور فون بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرے یوں پوچھنے پروہ برامحسوں کر رہاتھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ میں اس وقت جھت پر ہی " مجھے بیتہ ہے اور میں نے بندے بھی لگا دیئے ہوئے ہیں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ گے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں سب مجھاتہ تم .....

'' بنہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ ، تا کہ میرے علم میں رہے۔''یہ کہہ کر میں رکااور پھر پوچھا۔ '' پتہ چلاکس کے پاس آنے والے ہیں؟''

" دو تین جگہیں ہیں ایسی، وہاں پرمیری پوری نگاہ ہے، جیسے ہی انہوں اس طرف منہ کیا، وہ میرے پاس ہوں گے بفکر کی ضرورت نہیں ہے۔"

''ٹھیک ہے،تم کہتے ہوتو میں مان لیتا ہوں۔'' میں نے کہا اور اے آج معززین سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتانے لگا۔ یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وفت ہوگیا۔

کھانے کے بعد میں حویلی کی حبیت پر چلا گیا۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ ایسے ماحول میں اپنے ہی علاقے کے کسی بندے پر چڑھائی ہوجائے۔وہ لا کھ غلط سہی کیکن تھا تو میرے علاقے کا۔ میں ان دنوں میں سی بھی نزاعی کیفیت ہے بچنا ہاہ رہا تھا۔ میں ایسا ہی کچھسوچ رہا تھا کہ میرے اندرے آواز آئی میتوالیا کب ہے ہوگیا۔جو تیراد حمن ہے تو بس وسمن ہے۔سانب یالنا بے وقوقی ہے۔ جو بھی سانب پالتا ہے، انہی سانپوں سے ڈسا جاتا ہے۔ یا تو بندہ انسان ہوتا ہے یا پھرمنافق ہوتا ہے۔منافق کسی طرح کی ہمدردی کے لائق تہیں ہے۔ میں ای تشکش میں تھا کہ مجھے چوہدری اشفاق کا فون ملا۔اے اطلاع ملی تھی کہ چند مشکوک لوگ نورنگر سے ے قریب ہی ایک گاؤں عزیز آباد میں آگئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا۔ "مين آربابول-"

تھا۔ بھی مجھے چوہدری اشفاق کافون آیا کہ اس نے وہ تین بندے پکڑ لیے ہیں۔ بھی میں نے تیزی ہے . . . ا

پوچھا۔ ''کون ہیںاور کس کے پاس آئے تھے؟'' ''ابھی تک وہ مان نہیں رہے ہیں کہ دہ کون ہیں، لیکن وہ جس بندے کے پاس آئے ہیں،وہ کوئی اور

یں وہ میں جدرے سے پیاں! ۔ نہیں چوہدری شنراد ہی ہے۔''

'' بمجھے پہلے ہی ہے یہی شک تھا۔'' میں نے اطمینان ہے کہا۔

المیمان سے ہا۔ "اس نے عقل مندی ریک ہے کہ انہیں اپ پاس نہیں، بلکہ اپنے کزن کے ڈیرے پر بلایا ہے۔ اس کے کزن کو صرف اتنا پہتہ ہے کہ ریاشتہاری ہیں اور پناہ لینے آئے ہیں۔"اس نے بتایا۔

"اس وقت كهال بير؟"

''اسی کے ڈیرے پر شنراد کا کزن کہدرہاہے کہ اگریہ غلط بندے ہوئے تو میں خودانہیں کولی ماروں گل میں'''

''وہ تنہیں دھوکا دے رہے ہیں اشفاق۔ خیر ، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہتم اس کے کزن کی بات مان لو۔'' میں نے کہا اور پھرفون بند کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہان کےساتھ کیا کرنا ہے۔

♦ ....

وہ میلے کا پہلا دن تھا۔ میں صبح ہی ہے مسافر شاہ کے تھڑے پر کئی چکر لگا چکا تھا۔ میں بار باراس لیے باہر جارہا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آ چکے ہیں۔ مجھ پرحملہ آور ہوں ،ان کا پیتہ چلے۔ لیکن ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ میں چو مہری شنہ اد کو اس وقت تک ڈھیل دینا چاہ رہا تھا، جب تک وہ خود حملہ کے لیے سامنے ہیں آجا تا تھا۔ جب تک وہ خود حملہ کے لیے سامنے ہیں آجا تا تھا۔ جب حمل طرح میلے کی پرائی روایت تھی۔ دو دن پہلے بھی است حمل طرح میلے کی پرائی روایت تھی۔ دو دن پہلے

ہی سے لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ خیے لگ گئے تھے۔ دکا نیں بج گئی تھیں۔ دورونزدیک سے اپنے اپنے من کا مظاہرہ کرنے والے فنکار جمع ہو چکے تھے۔ تھیز موت کا کنوال بازی گر نث باز بہروپ جادوگری اور شعبدہ بازی کے کمالات دکھانے والے سنیاسی حکیم پھر بیچنے والے عورتوں کے ہارسنگھاراور بچوں کے کھلونے فروخت کرنے والے اور نجانے کون کون کون کون سے حلوائی آ چکے تھے۔ ہرکوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور داد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مظاہرہ کرنے اور داد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی رقم کمانے کے لیے بے تاب تھا۔ سردار فیان نام میلے کی نگرانی کررہا تھا۔ سہ پہرکا وقت ہو فیاض اس میلے کی نگرانی کررہا تھا۔ سہ پہرکا وقت ہو فیاض اس میلے کی نگرانی کررہا تھا۔ سہ پہرکا وقت ہو فیاض اس میلے کی نگرانی کررہا تھا۔ سہ پہرکا وقت ہو فیاض اس میلے کی نگرانی کررہا تھا۔ سہ پہرکا وقت ہو فیاض اس میلے کی نگرانی کررہا تھا۔ سہ پہرکا وقت ہو

اس وقت کشنی کا مقابلہ تھا۔ آج جو پہلوان جیت جاتے ان کا کل مقابلہ ہونا تھا اور پرسوں شام ان کا فائل ہوتا جس میں ایک پہلوان وہ میلہ جیت جاتا۔
میں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے نکلنے لگاتھا کہ جو بلی کے میں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے نکلنے لگاتھا کہ جو بلی کے میں رکتے گیٹ ہے کئی کاریں اندرآ کئیں۔ پورچ میں رکتے ہی پہلی کارے سرمدلکلا۔ میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو ہی بہلی کارے سرمدلکلا۔ میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو امال سمیت بھی لوگ ہو ہے دروازے پرآ چکے ہتھے۔ امال سمیت بھی لوگ ہوے دروازے پرآ چکے ہتے۔ میں سمجھ گیا اورایک طرف ہوگیا۔

ای سرمدگی کارسے پہلے جسپال سکھاتر ا،اس کے ساتھ ہر پریت کور باہر آئی۔ پچھکی کارسے کجیت کور، ساتھ ہر پریت کور باہر آئی۔ پچھکی کارسے کجیت کور، انوجیت اور اس کی بیوی سمرن کور باہر آگئی۔ ہر پریت سیدھی میرے باس آئی میرے پاؤں چھوئے اور میرے کے لگ کر بے تحاشا رو دی۔ تب میں نے میرے کہا۔ اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا۔

''یاگل! کیوں روتی ہے ٹو اپنے بھائی کے گھر آئی ہے۔ تہ ہیں تو خوش ہونا جائے۔'' ''نہد '' ''سراع ہے کہ ''

''نہیں بیساس کے گھر آئی ہے،اس لیے رور ہی ہے۔''امال نے کہا تو ایک دم بھی ہنس دیئے۔تیسری

Y-10 ----

-118-

www.pdfbooksfree.pk

کارے بانتیا کوراور تانی نکلی۔ چوتھی کار میں سے گیت، زویا علی نواز ،سلمان برآ مد ہوئے۔ایک دم سے حویلی میں گویا میلہ لگ گیا۔ میں ان سب کود کھے کرایک دم سے خوش ہوگیا۔

سوہنی نے پنجائی روایت کے مطابق پہلے دروازے بر تیل گرایا۔ پھر باری باری وہ سب سے مطابق کی بیس اس بندھ گیا گلجیت کے مدان کی بیس اس بندھ گیا گلجیت کورامال کے ساتھ بیٹھی جیران تھی کہ نورنگراس کی سوج سے بڑھ کرتھا۔ سب سے زیادہ جیرت تانی پڑھی کہ اس نے اپنے آنے کے بارے میں خبر نہیں دی۔وہ امال کے بہلو سے لگی بیٹھی تھی۔

" مجھے تو ان سب کی آمد کے بارے میں پنتھا۔
پتر ارونداور نہم مجھے بتاتے رہے ہیں وہ سب ان کے
ساتھ را لبطے میں ہتھے۔ 'امال نے گویاانکشاف کیا۔
ان سب سے باتیں کرتے ہوئے مجھے وہیں پر
شام ہوگئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میں اور
جبال سکھ باہرلان میں آگئے۔اسے سب باتوں کاعلم
تھا۔وہ جانیا تھا کہ ان تین لوگوں کے بارے میں تو پنتہ
تھا۔وہ جانیا تھا کہ ان تین لوگوں کے بارے میں تو پنتہ
تھا ہوں ، ممکن ہے نہ ہوں۔ چوہدری اشفاق نے مجھے
بتادیا کہ شتی کا مقابلہ کس کس نے جیتا ہے۔ان جیتے
والوں میں فرید بھی تھا۔

#### � ⊕ ....�

وہ میلے کا آخری دن تھا۔ سارے مقابلے ہو چکے سے۔ صرف ایک کشتی کا مقابلہ رہ گیا تھا۔ وہ فرید اور علاقے کے نامی گرامی پہلوان" دونا" کے درمیان تھا۔ سارے علاقے میں خبر پھیل چکی تھی۔علاقے کے وام اس کا نئے کے مقابلے کود کھنے کے بڑی تعداد میں جمع سے۔ ایک طرف میں یہ مقابلہ دیکھنا جا ہتا تھا اور دوسری طرف میں وہ کھا تھے۔ جس میں کچھ تھی ہوسکتا تھا۔

بظاہر پورے میلے پر کنٹرول تھا، ہر جگہ لوگ تھے۔ بہت زیادہ خفیہ والے بھی ، وجود تھے۔ انصل رندھاوا پوری طرح مستعد تھا۔ بقول اس کے کوئی چڑیا بھی نہیں پھڑک سکتی تھی لیکن نجانے کیوں میں رمحسوں کررہا تھا کہ پچھ ہونے والا ہے۔ابیا پچھ جس سے شاید میں ندرہوں۔

فریدمیدان میں اُتر آیا تھا۔اس کے سامنے والا دونا پہلوان اس سے کہیں زیادہ طاقتورتھا۔ گرانڈیل اور اس سے زیاہ پھر تیلا۔لوگوں کو چپ لگ گئی تھی۔ میں سردار فیاض کے ساتھ شامیا نے کے نیچ بیشا ہوا تھا۔ کر دار فیاض کے ساتھ شامیا نے کے نیچ بیشا ہوا تھا۔ کے بدن چک رہے تھے۔ کشتی کے منصف نے دونوں کو اکھاڑے میں اتارا اور خود باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جھٹے۔دونا نے پڑتے ہی داؤ دونوں ایک دوسرے پر جھٹے۔دونا نے پڑتے ہی داؤ دونوں ایک دوسرے پر جھٹے۔دونا تے پڑتے ہی داؤ دونوں ایک دوسرے پر جھٹے۔دونا تے پڑتے ہی داؤ دونوں ایک دوسرے پر جھٹے۔ دونا تے پڑتے ہی داؤ دونوں ایک دوسرے پر داؤ آزماتے رہے۔ جم غفیر پر یوں تھا کہ کس طرح فرید کو پچھاڑ نا ہے۔تقریبادومنٹ تک فیار کو کھی نے ہو۔ ایسے فاموثی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نے ہو۔ ایسے فاموثی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نے ہو۔ ایسے فاموثی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نے ہو۔ ایسے فاموثی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نے ہو۔ ایسے فاموثی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نے ہو۔ ایسے فاموثی طاری تھی ،جیسے یہاں کوئی بھی نے ہو۔ ایسے میں میرانون نے اٹھا۔وہ فون چو ہدری اشفاق کا تھا۔ میں میرانون نے اٹھا۔وہ فون چو ہدری اشفاق کا تھا۔ میں میرانون نے اٹھا۔وہ فون چو ہدری اشفاق کا تھا۔ میں ای ای بولو،"

"خہرارے بالکل وائیں جانب دو بندے
کفڑے ہیں ناسیاہ لباس والے؟"
"ہاں میں نے دیکھاہے،ان کو۔"
"بیووئی ہیں،ان کے پاس پسطل بھی ہیں، بیوار
کریں گے۔"اس نے تیزی سے کہا۔
"اہیں بکڑا۔۔۔۔"میں نے کہنا چاہاتو وہ بولا۔
"دوہ میں سنجال لوں گا،بس تہمیں مختاط کرنا تھا۔"
میں بوری طرح مستعد ہوگیا۔ میں مجھ گیا تھا کہ
انہوں نے حملہ کس وقت کرنا ہے۔ میں اب فرید کی

كهاتووه بولا\_

"میں یہاں موجود ہر بندے سے بات کرنا جا ہتا ہوں،اگرآپ اجازت دیں تو؟"اس نے کہا تو سردار فیاض نے اسپیکروالے کواشارہ کر دیا۔اس نے مائیک ا ہے دیاتووہ کہنے لگا۔

"میرے علاقے کے لوگوسنو۔" اِس نے کہا تو سب ٹھٹک گئے۔وہ سکہنے لگا''سنو، بیاستی جیتِ کر میں اپنے علاقے میں اسپتال جیت گیا ہوں۔ کیکن مِي بوچمنا جا ہتا ہوں وہ اسپتال چلے گا کیسے؟ یہاں يے عوام كواس كافائدہ كيا ہوگا؟ ايك پبلوان كو يالنا ايك ہاتھی کو یا لنے کے برابر ہوتا ہے، اور بیاسپتال؟''

اس پرسردار فیاض اٹھا، ما تک اسے دے دیا تو اس

"جال نے اعلان کیا ہے اسپتال بنوا کر دینے کا، کٹین اسے چلانے کے لیے میں ایک فیکٹری لگارہا ہوں۔اس کی ساری آ مدنی اس اسپتال کی ہوگی۔ جتنا یہ جماِل کرے گا ،اتنا ہم علاقے والے کریں گے ، مت گھبراؤميرے پتر''

بيكه كرسردار في انعام كى رقم السيد الداس کے ساتھ ہی میلہ حتم ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے محمرون كي جانب چل يزے تھے۔

سورج غروب ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو سیدھامسافرشاہ کے تھڑے پر گیا۔ وہاں جسیال سکھھ کے سامنے، وہ دونوں سامنے کھڑے تتھے اور ان کے ساتھ چوہدری شنراد مجرموں کی مانند کھڑا تھا۔اس کے طرف چلا آیا، جہاں سردار فیاض اور اس کے ساتھ علاوہ دو اور لوگ بھی تھے۔ میں نے ان کے بارے

"ایک توان کے ساتھ کا ہے، یہ تینوں یہاں آئے "فرید پتر، وہیں پنڈال کے درمیان میں چلو، میں ستھے، اس نے بھی دوسری طرف ہے پسطل نکال لیا تھا تمہیں وہیں انعام دینے آتا ہوں۔ "سردار فیاض نے فائر کے لیے۔ اس کے ساتھ والا "را" کا ایجنٹ ہے،

مشتی کی جانب متوجہ تہیں تھا بلکہ وہ لوگ میری نگاہوں میں تھے۔ میں نے اینے پسفل کو شؤلا اور بورى طرح تيار ہو كربيٹھ گيا۔ ميں آبنا دفاع تو بخو بی كر سکتا تھالیکن اگران کے فائر سے میر پے ساتھ بیٹھے تحسى بندے كانقصان ہوجا تا تو ميں خود كوبھي معاف نہیں کرسکتا تھا۔فریدا کھاڑے میں زورآ زمائی کررہا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر درولیش فرید پر بوری توجہ لگائے بیضاتھا۔

ا اجا تک فرید نے دونا پہلوان کے دائیں بیرکو پکڑا، اس کے باتیں گھنے پراینے گھنے کا دباؤ بڑھایا، ہاتھ سےاس کی گردن کو جھٹکا دیا ، دونالڑ کھڑا گیا، یہی وہ لمحہ تھاجب فرید نے اے باہوں پرسنجالا اور زور سے زمین بردے مارا۔اس سے آھے میں جیس و مجھ سکا۔ میری نگاہ ان دونوں پر کئی،وہ انتہائی سرعت ہے اینے اینے پسفل نکال چکے تھے۔اس سے پہلے کہوہ فائر کرتے ،ان کے چیچھے کھڑے لوگوں نے انہیں دبوج لیا۔ چوہدری اشفاق نے ان کا بندوبست کیا ہواتھا۔وہ الہیں تھییٹ کر باہر لے گئے۔ میں نے سکون کا سائس لیالیکن مظمئن پھر بھی نہ ہوا۔نجانے نمس بل میں کون ساسانیہ موجود ہے؟

شور سے کانوں میں بڑی آواز سنائی مہیں دے رہی تھی۔لوگ نعرہ بازی کررہے تھے۔ہوتا یہ ہے کہ اس طرح تشتی جیت لینے کے بعد پہلوان انعام کے کیے بورے دائرے کا چگر لگا تا ہے اور لوگ اسے انعام دیتے ہیں۔ لیکن فرید نے ایسانہیں کیا، وہسیدھاہاری علاقے کے معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے میں یو چھاتو چوہدری اشفاق نے بتایا۔ قريبآ حميايه

آپ دنسیا کے کئی بھی خطے میں مقتب ہول ہم بروقت ہر ماہ آپ کی دبلیز پر فراہم کرینگے ایک رہائے کے لیے 12 ماہ کازرسالانہ (بشمول رجيز ڏڏاڪ خرچ) پاکتان کے ہرکونے میں 700روپے افریقهٔ امریکا کینیڈا' آسریلیااور نیوزی لینڈ کے لیے 5000 روپے (ایک ساتھ منگوانے) 6000روپے (الگ الگ منگولنے پر) میڈل ایٹ ایٹیائی کورپ کے لیے 4500 روپے (ایک ساتھ منگوانے) 5500روپے (الگ الگ منگوانے پر) رقم دُيماڻدُ دُارفُكُ مَنِي آرُ دُرُمَنِي كُرام ویسٹرن یونین کے ذریعے جیجی ماسختی ہیں۔ مقامی افراد دفتر میس نقداد الیمی کرسکتے ہیں۔ رابطه: طاہراحمد قریشی.....8264242 0300-0300 سنة أفق گروسي آفسي سلي كييژ ب. 7 نسبرید جیمبرزعب داننه **با**رون رو ذکراچی . فون تمبرز: 922-35620771/2+ aanchalpk.com

aanchalnovel.com

Circulationn14@gmail.com

مبر ۱۰۱۵ء

جواس شنراد كواپناسورس بناكريهان ابنا كام كرنا جابتا تھا۔ میں ان کی تہہ تک جہنچ گیا ہوں ، بیشنر ادغدار ہے، اورغدارک سزاکیا ہوئی ہے؟" وہ ایک دم سے جذبانی ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کوئی فیصلہ مہیں کر بارہا تھا۔اجیا تک میرے دل میں آئی کہ آئیں معاف کردوں مجھی اس کے ساتھ ہی دوسراخيال آياتو ميس بولا\_ ''اشفاق!اب بيه مارے مجرم نہيں، مارے وطن کے مجرم ہیں۔انہیں وہی سزاملے کی جو وطن وشمنوں کو ملتی ہے،اس کیے انہیں صفدراساعیل کے حوالے کردو، وبی ان کافیصلہ کریں گے۔"

" میں آئیس تہیں ۔..." چوہدری اشفاق نے کہنا جاہاتو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ انہیں لے کرچل دیئے۔ میں نے سب کو جانے کا کہددیا۔ اور تھڑے کے پاس بے کمروں کے آگے کہددیا۔ اور تھڑے کے پاس بے کمروں کے آگے والی چار پائی پر بیٹھ گیا۔ جسپال بھی میرے سانے " نارچائے ہی پرا کر بیٹھاتو میں نے درویش سے کہا۔ " نارچائے ہی بلادو، ہموجائے گابندوبست؟" دوش سے کہااوراندر کی جانب چل پڑا۔ " کیوں نہیں سرکار، ابھی بن جاتی ہے۔ "اس نے خوش سے کہااوراندر کی جانب چل پڑا۔ " یہ میلہ ختم ہوا ہے تو اب سکون ہے۔ اب ایک دن آرام کے بعد ہم کلیں گے ساری ۔۔۔۔ اب ایک دن آرام کے بعد ہم کلیں گے ساری ۔۔۔۔ اب ایک اور پھرایک دودن بعد میں واپس کینیڈا چلا جاؤں گا۔ دنہ سے کہا دورن بعد میں واپس کینیڈا چلا جاؤں گا۔ تو میں خاموش ہوگیا۔ تو میں خاموش ہوگیا۔ تو میں خاموش ہوگیا۔ تو میں خاموش ہوگیا۔

یمی وہ کہتے تھے، جب مجھے لگا کہ ایک دم سے خوشبو پھیل گئی ہو۔ میں نے سراٹھا کردیکھا۔ مسافر شاہ کے تھڑے پر روہی والے باباجی کھڑے ہیں اور میری طرف دیکھی کرمسکرارہے ہیں۔ میں انتہائی تیزی سے

www.pdfbooksfree.pl

121

بھی وقت جمال اور جلال سے آزاد ہوجائے۔ اگروہ جمال سے آزاد ہوتا ہے تواس کا کام جبلیغ یا مقصد بالکل محتم ہوکررہ جاتا ہے۔اگروہ جلال کو چھوڑ دیتا ہے تو اس ير كفر حاوى موجائے گا۔ دراصل جمال اور جلال كا آپس میں ایبالعلق ہے کہان سے زندگی کے مثبت اور منقی وہ پہلو سامنے آتے ہیں جن سے انسان کی بقا ضروری ہے۔میدان جنگ میں ہےتو تیوت بازواور خانقاہ میں ہے تو برداشت ، حوصلہ اور محل سننے کا حوصلہ جومنبر کا تقاضہ ہے۔جس نے بھی زیادتی کی ہو، حق پر ہوتے ہوئے بھی صبر اور برادشت کرنا۔جیسا كه بي الملكة في كيااوركر كود كايا-"

وه پھرخاموش ہو سے میں جیب رہا، بو لنے کا یارا بی جبیں تھا۔ کچھدر بعد فرمانے لگے۔

"مومن کی غیرت کا تقاضہ ہے کہاس میں جلال ادر جمال برابر ہوں۔جس حسن میں قوت مہیں وہ بے کار ہے۔ کوئی جنتنی بھی خوبصورتی ہووہ اپنی بقا کو قائم ہیں رکھ عتی ہے۔ جمال الی چیز ہے جو دراصل اس قوت کی محافظ ہے۔ آگر جمال نکال دیا جائے تو محضِ قوت رہ جائے گی، جیسے شیر کی درندگی۔ محض درندگی کوانسان نے کس سے تنخیر کیا؟ بیدہ قوت ہی نہیں جوشیراستعال کرتا ہے۔ یعنی جمال ایک ایس چیز ہے جو جلال والی قو توں کو ایسا روپ دیتا ہے جس سے اس کی صلاحیتیں برھ جاتی ہیں۔اس وجہ ے انسان دوسری مخلوقات برحادی ہوجاتا ہے۔ جب تک جمال کی لہرانسان پرتہیں چڑھتی اس وفت بھی لگایاجا تا ہے، ہیرے جواہرات سے بھی مزین کیا۔ تک اس کے جلال کی قوت نہیں بنتی ہوال نے جاتا ہے۔'' یہ کہ کروہ کھ بھرکورُ کے پھر بولے ''دیکھو، جب جمال کوحاصل کرنا ہےتو صبراور برداشت سے حق ویاطل کی مشکش ازل سے چل رہی ہاورابدتک حاصل کرنا ہے، جق پر ہوتے ہوئے برداشت کرنا

الفاءيبي حال جسيال كانتحابه دروليش بعي تعتك كراتبيس و تکھنے لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا۔ وہ میری طرف و مکھےرہے۔میں بالکل ان کے یاس چلا گیا تو انہوں نے پیارے مجھائے گلے لگالیا۔

"میں نے تم ہے وعدہ کیا تھا نا کہتم ہے ملول گا،لو آج میں تم سے ملنے آ گیا۔'' یہ کہد کر وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئے چربولے، 'تم تو میرے سامنے رہے ہو جہبیں لگاہوگا کہ میں تمہیں تی بارملاہوں حقیقت میں آجے مہیں دوسری بار ہی مل رہا ہوں۔ باقی سب مرے سے۔"

''میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا۔''میں نے پہشکل کہاتو وہ مسکراد ہے اور بولے

" آج تحقیم ملناتها، بهت ضروری تقاملنا۔" بیہ کہہ کر وه ایک لحد کیلیے خاموش ہوئے اور پھر بولے "جیمھو" میں ان کے ساتھ ہی تھڑے پر بیٹھ گیا۔ جب ہم بیٹھ چکےتو وہ بولے

" جمال! بيه جومر دمومن هوتانا ،اس ميس دوخو بيال ایک ہی وقت میں ہونا لازمی ہیں، ایک جلال اور دوسری جمال۔ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔جیسے شیشہ ..... جمال اس کی خوبصورتی ہے لیکن اس کی سختی اس کا جلال ہے۔ لوہے کا ٹکڑا ایک عام ی شے ہوگا، یحض جلال ہے اليكن أكرائ جمال نبيس ديس محتب تك اس كى حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ لوہے کا مکڑا، تکوار کے روب میں آجاتا ہے توبیاس کا جمال ہے، اس پرسونا رہے گی۔جس کا جتنا حصہ ہے، جتنا کام ہے وہ کرکے اصل حق ہے، کہی اصل طاقت ہے۔ الگ ہوجاتا ہے۔ یہ ہوئی بین سکتا کہ مردمون کی ہے کہد کر وہ پھر خاموش ہو گئے۔ جسے مراقبے

اس ریاضت ہے گذراہو۔'' یہ کہہ کروہ بیجھے ہے اور تھڑے ہے اترتے چلے گئے۔ میں وہیں کھڑار ہا۔ ایک انچ بھی ادھرادھر نہال سکا۔ میں انہیں جاتا ہوا و کھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے ادجھل ہو گئے۔ میں نے خود پرغور کیا۔ مجھے میں ایک نی طرح کی قوت آگئی تھی۔ مجھے لگامیری دنیا

متمجھ سکے گا جواس سائنس کو سمجھتا ہواوراس کے مطابق

میں ایک تی طرح ہی بدل تی ہے۔

میں نے دیکھا، دور تک روشی پھیل گئی ہے۔ال میں وہ سب لوگ موجود ہیں جو میرے ساتھ چلے تھے۔ایک طرف اگر ولیدا ہے تین سوتیرہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسری جانب جیال سیکھ کے پیچھے جم غیرتھا۔ میں مجھ گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ جم غیرتھا۔ میں مجھ گیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔

عزیز قارنین! جفول نے میری

اس کہانی کو پہندیدگی کی سند دی ان میں شکر گزار ہوں۔ بیاس کہانی کا اختیام نہیں ہے۔ بعض وجوہات کے بلکہ بیہ کہانی جاری ہے۔ بعض وجوہات کے باعث اس کہانی کے بقیہ واقعات '' نظے افق'' میں شائع نہیں کیے جاسکتے۔ ان شاء اللہ آ پ ممل کہانی جلد ہی کتابی صورت میں اللہ آ پ ممل کہانی جلد ہی کتابی صورت میں مرد سکیں گے۔

آپ کا اپنا امجد جاوید

問

''انسان نے سوچا میں جاند پر چلا جاؤں،آخروہ کیا قوت می جواسے جاند پر جانے کے لیے اکساتی تھی؟ اگر وہ انسان میں تھی ہی تہیں تو کہاں ہے آ محتی؟ اصل میں وہ اس کے باطن میں پڑی تھی۔ ایک انسان نے سوجا کہوہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے كونے ميں بات كرے گا ، اس نے كيا اور ہوريا ہے۔اب بیالگ بات ہے بیاس خواہش کو کس روب میں سامنے لے کرآیا۔ بیاس کے باطن کی طاقت بر منحصر ہے کہ وہ اسے کیاروپ دیتا ہے، اگریہ دلیل سمجھ میں آئی تو کچھ بھی ماورائی تہیں رہتا۔ پھر پیشق بن جاتا ہے۔ بیانسان کی اپنی دلیل ہے، اپناارادہ ہےاور خواہش ہے کہوہ تاریے ساتھ بات کرے یا نے تار کے بات کرے۔ تم پھول کو پکڑ سکتے ہوکیا خوشبوکو چھو کتے ہو؟ ،خوشبو کی بھی ایک ماہیت ہے۔ ہاں خوشبوکو بھی پکڑا جاسکتا ہے۔ لیکن اسے پکڑنے کے کیے اتنا بىلطىف موناير ئےگا۔اس طافت كووبى پكرسكتاہ، جواتنا ہی لطیف ہوگا، پھرخوشبو کا جوہر ہاتھ آجاتا ہے۔ بدایک پھیلاؤ ہے۔ ازل سے ابد تک ظاہر اور باطن نے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔"

یہ کہہ کروہ اُٹھ گئے ، میں بھی اٹھ گیا۔ تب انہوں نے مجھے سینے سے لگایا ،مجھ پروہی کیفیت طاری ہوگئ جو پہلی بار ان سے ملنے پر ہوئی تھی۔ پھر میرے چہرے پرنگاہیں لگا کر ہوئے۔

" اب ہم شاید ندل سیس، میرا وقت پورا ہوگیا،
اب تیرا وقت ہے۔خود کوسنجال لینا۔ ظاہر کاسفر ہو
گیا، اب باطن کے سفر پر جانا ہے۔تم پر ایک نئی دنیا
محل رہی ہے۔اس کا مشاہدہ بہت احتیاط ہے کرنا،
یہ دیاضت ہے۔روحانیت پوری سائنس ہے اور
انیان کا لطیف ہونا ایک آرٹ ہے۔ فنا فی اللہ وہی

## مثكاري

مرد اگر بگڑ جائے تو نے لگام گھوڑا بن جاتا ہے۔ دین ہو یا خاندانی شرافت و نجابت وہ گناہوں کے صحرا میں دوڑتے ہوئے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا مگر جب وہ بگڑتا ہے تو..... ایك حسینه کی شرگزشت' شیطان نے اس کا دامن آلودہ کر دیا تھا۔

کوکیا کرسکتی تھی۔

''یمنہ میری بچی .....میراآ خری ٹائم آ گیا ہے میں نہیں نے یاوں کی یمینہ! مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس مبیں ..... افسوس تو اس بات کا ہے کہ مہیں اس ظالم دنیا میں اسکیے چھوڑ کر جارہی ہوں مجھے معاف كرنا ميري بكي!" الفاظ تبين تق تيريقے جو يمنه كے دل ميں اترتے چلے گئے وہ ترو ب كرر و كئي۔ د بنہیں اماں! آ ب کو پچھ ہیں ہوگا۔ میں..... میں خالہ زبیدہ کوفون کرتی ہوں وہ آ جا نیں پھر اسپتال چلتے ہیں۔'' اچا تک اسے خالہ زبیدہ باد آئیں جوامال کی سہلی تھیں اور اکثر ان کے گھر آئی رہتی تھیں۔ یمنہ انہیں کال کرنے کے لیے دوسرے تمرے سے موبائل اٹھا لائی اور زبیدہ خالہ کو کال ملا کر ساری صورت حال بتائی۔

بارش اب مقم چی تھی' آ دھے گھٹے بعد جب زبیدہ خالہ گھر پینجی اماں اینے خالق حقیق سے جاملی نقیں۔ یمنہ ساکت رہ گئی'اے لگا جے وہ یکدم تھنڈی حیماؤں سے سیخی دھوپ میں ننگے س

"كيابات إنا! كيول بريشان مو؟" أثم

باہر انتہائی تیز بارش ہورہی تھی و تفے و تفے ہے گرجتی اور چیکتی بجلی یمنہ جیسے کمزور دل لوگوں کے دل ہولا رہی تھی۔رات کے تین بج رہے تھے اور وہ مال کے کمرے میں اس کے سر ہانے جیتھی ہے جبی ہے زارو قطار رور ہی تھی۔اس وقت ماں کی حالت بھی زیادہ خراب ہورہی تھی' وہ ہاتھ باؤں مارتی 'بمشکل سائس کینے کی کوشش کررہی تھی ان کے ہاتھ یاؤں ٹھنڈے پڑرہے تھے۔

يمنه كي تو باتھ ياؤل پھول گئے اس كى سمجھ ميں مہیں آ رہاتھا کہ وہ اس وقت آخر کیا کرے؟ باپ کو محونے کے بعدوہ مال کو ہر گزنہیں کھونا جا ہی تھی مجری دیا میں ایک مال کےعلاوہ اس کا پھائی کون؟ یمنداینے ماں باپ کی اکلوتی اولا دھی اس کے بیداہوتے ہی باپ چل بسا<sup>،</sup> ماں نے محنت مزدوری كركےاہے يڑھايا لکھايا اور اس قابل بنايا كہوہ اینے پیروں پر کھڑی ہوسکے۔ یمنیہ خود جاب کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوٹن بھی دیتی تھی جس ہے وہ خوشحال زندگی گز ار ہی تھیں ۔

رایت سونے سے پہلے امال کی طبیعت خراب آ کھڑی ہو۔ ہور ہی تھی وہ امال کوڈ اکٹر کے پاس لے جانا جا ہتی تھی مرانہوں نے منع کردیا اور آب وہ بے بی ہے ہونے کا ٹی آنسو بہار ہی تھی۔ اکیلی لڑی اتن رات اور انااس وقت ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھار ہے



کیونکہ تنہائی میسرآتے ہی وہ صاف طور پرآئم کی آ نگھوں میں شیطانیت ناچتی دیکھر ہاتھا۔ ''وه سب بھی ہوجائے گاجان آئم!تم فکرمت كرو-''وه اناكے قريب ہوتے ہوئے بولا۔ ''آثم پلیز ..... مجھے جانا ہے در ہور ہی ہے۔' انانے اے ملکا سا دھکا دے کردور کیا اور دروازے کی طرف براهی مگراس سے پہلے کہوہ دروازہ کھولتی '''انا رکو' نا اتن بھی کیا جلدی؟'' وہ مکروہ ہلسی

خلافِ تو تع آج چپ چپ اور کھوٹی کھوئی کی لگ 'آثم بمجھے ڈرسا لگنے لگا ہے اگر میرے مال باپ کو پتا جل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟'' انا نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ آثم ہلکا سامسکرایا اور اے ہوئل کےروم میں لیے آیا۔ ''لواب کئی کو بیانہیں جلے گا۔'' آثم اس کے ' آثم تیزی ہے اس کے سامنے آگیا تھا۔ قريب آئياانا گھبراگئي۔ "ميرامطلب سنة ثم اكركس نے مجھے تم ہے بنا انا كاب كرره كى۔ ملتے و کھے آیا تو بہت بُراہوگاتم آخر رشتہ کیوں ٹہیں ''آثم جانے دو مجھے ۔۔۔۔ مجھے یہ سب بالکل مجھتے ؟'' انا نے گھبرا کرآثم کی توجہ بٹانی جابی پندنہیں۔''

تے جب آثم نے سنجیدگی ہے یو چھاتھا کیونکہ انا

'' پر مجھے تو بہت پہند ہے۔''اس کے کہنے پر

'''آئم میں الیی نہیں ہوں اور بیاسب کر کے ہمارے پیار کی تو ہین مت کرو مجھے اپنی نظروں میں مت گراؤ'' اناروہائسی ہوگئی مگرآ ثم پر کوئی اثر نہیں ہوااس نے آ گے بڑھ کرانا کو دبوج کیا۔انا پھڑ پھڑا

'آثم مهمهیں خدا کا واسطۂ تمہاری بہن بھی ہوگی اس کا واسطہ۔'' انا چیخی' چلائی رہی مگر آثم درنده تھاوہ پہلے بھی کئی لڑ کیوں کا شکار کر چکا تھا انا ابھی دیگرلژ کیوں کی طرح اس کا شکار بن کئی۔وہ سب کے ساتھ یہی کرتا تھا پہلے پیار کا دعویٰ کرتا لڑ کیوں کو اپنے شیشے میں اتار کر ان کی عزت کی جا درکوتارتارکرتا تھاا وراپیا کرنے کا اے کوئی ملال جھی ہیں تھا۔

یمنه بر حویا قیامت نوٹ بری تھی' دنیا یکدم خالی موکئی تھی جب اس بھری دنیا میں آ پ سے آ ب کا آخری سہار امھی مچھن جائے تب پتا چاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا تھا؟

یمنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا' امال کے جانے کے بعد وہ ٹوٹ کررہ گئی تھی تاہم یمندایک نیک و یر ہیز گارلڑ کی تھی۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی' وہ ماں کی وفات پر صبر کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی تھی ۔

رات مبح میں تبدیل ہو چکی تھی ارش ہونے

تائب کھرآ چکا تھا۔ یمنہ کے محلے میں کسی کے ساتھ تعلقات نہیں تھے پورے محلے میں صرف حنا ہے اس کی دوسی تھی وہ بھی اس کے عم میں برابر کی شر کے بھی۔اعلان ہونے کے بعد محلے کی خواتین و و ت جمع ہونا شروع ہو چکے تھے امال کو عسل و ہے کے بعداب اسے سپر د خاک کردیے کے ليحاثها ياجار بإتفااور بيمنظرد مكج كريمنه كاثوث كيا وہ ماں سے لیٹ کررونے لگی۔

₩ ₩ ₩

آتم جس کے ماں باپ نے اس کا نام عاصم ركها نقامكروه ابنانام آثم لكفتااور بناتا نقارانتهائي كھٹیا' كمپینۂ مغرور' منه بھٹ بدتمیز اور جگڑا ہوالڑ كا تھا۔ اسکول کے دنوں سے ہی وہ ایسے برے برے کاموں میں ملوث ہو گیا تھا۔ ماں باب بہن بھائی کی وہ سنتائہیں تھا ہمیشہ اپنی ہی من مالی کرتا۔ شروع شروع کے دنوں میں وہ چھوتے موتے یُر ہے کام کرتا تھا مگر اب وہ بہت بڑے گناہ کرنے نگاتھا۔ ہروفت لڑ کیوں کے چکر میں رہتااورلڑ کی نظر آتے ہی انہیں پھنسانے کی کوشش کرتا'اب تک وہ کٹی لڑ کیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناچکا تھا اور ان بدنصيب لركيون مين اناجهي شامل تهي \_

ہوتل سے نکلنے کے بعد آئم نے اسے سڑک پر حچوڑ دیا تھا' وہ مُر دہ قدموں سے چکتی ہوئی بنا پچھ د ملے سر پر دو پیداور بیرول میں جوئی کی بروا کیے بنا آ کے جار ہی ھی۔

وہ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ آثم کی تیز کے بعد آسان صاف اور ہر چزنکھری نکھری لگ رفتاری ہے آتی بائیک نے اسے ٹھوکر ماری تھی اور رہی تھی۔ چپچہاتے پرندے معمول کے مطابق ذکر وہ اچپل کرسٹرک پر جاگری۔ سامنے سے آتے البی میں مشغول بتھے۔سب بچھ ویسا ہی تھا مگریمنہ سٹرک کو دیکھ کراس کے اوسان خطا ہو گئے خو دٹرک کی دنیایدل چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی زبیدہ خالہ کا بیٹا ڈرائیور نے بھی ٹرک کو کنٹرول کرنے کی یوری

### AANCHALPK.COM

تازہ شمارہ شائع ہوگیاھے اجبى قريبي بكاستال سيطلب فرمائيس



ملك كي مشهور معروف قايكارون كيسلسلے وارناول ناولث اورافسانول سے آراستدا یک ممل جریدہ گھر بھرکی دلچیں صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآپ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آلچل آج بي اين كالي بك كراليس-

امیدُوسل اورمجت پر کامل یقین رکھنے والوں کی ايك والشبن يرخو شبوكهاني تميرا شريف طور كي زباني شبجب رئي پہلسلي بارسس

مجت و جذبات کی خوشبو میں بسی ایک دککش دامتان نازبیکنول نازی کی دلفریب کہانی

کوشش کی مگر د رہر ہو چکی تھی ۔ٹرک نے اسے کچل کر ر کھ دیا' اب آثم اطمینان سے واپس بائیک پر بیٹھ کرزن ہے آ کے بڑھ گیا۔

₩....₩..... آج امال کومرے یا کچ دن گزر گئے تھے اس وفت کھر کے سخن میں زیبیدہ خالہ اور تائب کے ساتھ حنا بھی آئی جیتھی تھی۔ بیمنہ سب کے لیے جائے کے کروہیں چلی آئی اور سرو کرنے لگی۔ ''یمنه بیٹا کیا سوحاتم نے؟'' زبیدہ خالہ نے جائے کا کپ بکڑے ہوئے یو چھاتھا۔ ''' من بارے میں؟'' حنانے چونک کر ہوجھا تو زبيده كويا هونيل \_'' بيني تم توِ جانتي هو كه خالده کے جانے کے بعدیمنہ بالکل الملی برحمی ہاس ليے میں اسے ساتھ لے کرجانا جا ہتی ہوں۔ '' بر میں بیا گھر نہیں جھوڑ عتی' یہاں میری ما<u>ں</u> کی یادیں وابستہ ہیں۔ "مینه کی آ واز بھرا کئی۔

''پریمنه تم یهان الیلی نهین روسکتین' گھر میں کوئی مرد نه ہوتو لڑکی کا اسکیلے رہنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔تم چلو ہمارے ساتھ پلیز' بات کو مجھو " عاموش بیٹھے تائب نے کہلی بار زبان کھو لی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

''جی میں کچھسامان لے آؤں۔''اس کی بات پرسب نے سر ہلایا تو وہ اندر چلی گئی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ تھا' بیگ رکھ کروہ حناہے گلے ملنے کے لیے اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلےلگ گئی۔

''آنی رہنا یمینہ! میں تمہارے بغیر بہت ادا*س* رہوں کی بھی سوحا نہ تھا کہ ..... ' حنا آ بدیدہ ک ب میں جذب ہو گئے۔ وہ گھر پر ایک

www.pdfbgoksfree.pk

الوداعي نظرة ال كرزبيده خاله كے ساتھ ہولی۔

**★** 

ے شک زبیدہ خالہ کا گھر اس کے لیے نی جگہ نیا ماحول تھا تگر اہے وہاں ایڈ جسٹ ہونے میں ذرابهى ونت كاسامناتهيں كرناير الے خالہ زبيدہ اور اسلم انکل اس سے بہت محبت سے چیش آتے تھے۔ اسلم انکل اور زبیده خاله کی تین اولا دکھیں' دو بیٹے اوراکی بنی۔ تائب اورایمن سے تو وہ مل ہی چکی تھی مگروہ ان کے دوسرے بیٹے کو ابھی تہیں ملی تھی۔ اليمن سے بھى اس كى يہلے ہى دن دوئى ہوگئى تھى، يمندني تي اليورا كهر سنجال ليا\_

ابھی وہ مغرب کی نماز ادا کر کے اٹھی ہی تھی کہ دروازه نج اللها' سب سحن میں ہی بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ دروازہ ایمن نے کھولا تھا' آنے والا خالہ کا دوسرابیا ہی تھاوہ وہیں رک کئی۔ ''ار بچ پیمندآ وُ نا بھائی ہے ملو۔'' خالہ زبیدہ

نے کہا تھاوہ بھجلتی ہوئی ان کی طرف بڑھ گئی۔ ''یمنہ میرے بیٹے سے ملویہ ہے عاصم! تمہارا چھوٹا بھائی۔''خالہ بہت محبت سے بتار ہی تھیں۔ "عاصم تہیں امال آئم!" آئم نے چڑ کر کہا اور سامنے کھڑی خوب صورت کڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ''جو بھی ہے چھوڑو! میہ یمنہ ہے اب سے ہمارے ساتھ رہے گی تم اسے ایمن کی طرح اپنی

تویمنہ نے اسے سلام کیاوہ مشکراا تھا۔ "ليسي بي يمينه!" وه محبت بحرے ليج ميں بولا تھائیمنہ نے مسکرا کرجواب دیتے ہوئے کہا۔ مري نظراس پر دالي وه بلاشه خوب صورت و مجھيي سمنگل سناؤ مجھے۔'' تسين على أورشايد نماز پڙھ کرآئي تھي تجي تو اس کا

بہن ہی مجھو۔''خالہ نے تعارف کراتے ہوئے کہا

نورانی چېره اورجھی د مک رېا تھااور جلدې ايمن اور تائب کے ساتھ اندر کمرے میں چکی گئی تھی۔وہاں سب رات کا کھانا آٹھ کچے کھاتے تھے کھانا کھانے کے بعدوہ برتن دھوکرنگلی تو عشا کی إذان ہور ہی تھی۔ کمرے میں شاید ایمن اور آثم تی وی د مکھارے تھےوہ اندر چلی آلی۔

''ایمن! آثم بھائی تی وی کی آواز کم کریں پلیز اذ ان کاونت ہے۔''یمنہ نے دونو ل کوٹو کا۔ "تو کیا ہوا یمینہ! روز ہولی ہے۔" آتم نے بے پروائی ہے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ ''آثم بھائی!''یمنہ دل وجان سے کانپ کررہ منی۔ 'نیکیا کہدرے ہیں آ ب؟''

"سورى يمينه! بدلو-"ايمن نے ريموث سے نی وی کی آواز بندگی اوراہے دیکھتے ہوئے بولی۔ "آپ بھی آؤنا؟" میمنہ نے وہیں کھڑے ہوئے جواب دیا۔ "میں نی وی جبیں دیکھتی و یہے بھی نماز کا وقت ہے تائب بھائی مسجد گئے ہیں میں بھی نماز ادا كرنے جارى ہول آب لوگ بھى نماز يرميس " يمنه نے كہا تو وہ دونول خاموشى سے تى وى و يكھتے رب يمنة تاسف سيسر بلائي نمازير صفي چل دي\_ ₩ .... ₩ .... ₩

آسان يرسفير بادل جمائے ہوئے تھے جس ہے آ سان کا اپنانیلا کلرسفید بادلوں میں دب حمیا تھا' ملکی ملکی شمنڈی ہوا موسم کومز پدخوشگوار بنار ہی تھی۔ سب لوگ اس وفت محن میں بیٹھے موسم انجوائے كردب تتح جب تم ال كقريب بيفار "اے کیا پڑھ رہی ہو؟" اس نے پہنہ کے " بی بھائی اللہ کاشکر ہے۔" آئم نے ایک ملتے لب دیکھ کیے تھے۔" گانا گارہی ہوکیا؟ بردی

". نہیں میں گانے نہیں گاتی ' میں درود شریف "

128-

www.pdfbooksfree.pk

نياسال

خدا کرے یہ بچھلے سال سے بہتر ہو ہم سب کوخوشیال دے اور بلاؤں سے دورر کھے خدا کرے ہمارے حالات بدلیں ہمیں مشکلات

ے نجات ملے بنجلی کی ٹیس کی لوڈ شیڈنگ ہے نجات ملے بھوک،افلاس،مہنگائی اور بیاری سے رہائی ملے

جوت اللا ل مجلال اور بياري مصاري ما المسلط خدا كرنے بهاري حكومتوں اور حكمر انوں كے فاصلے

عوام ے كم ہول

خدا کرے ہم جو جاند تک پہنچ گئے ہیں پڑوی کے دل تک بھی پہنچ سکیں

خدا کرے حکر انوں کو عام آدمی کے دکھ درد کا

احساس ہو

خدا کرے دہشت گردی، لا قانونیت اور ظلم وزیادتی ہمارا پیجھا چھوڑ دیں

خدا کرے باکستان کا نظام بدل جائے اور جبر و استخصال ہے عام آ دمی کو چھٹکارال جائے

خدا کرے ہمارے حکران، ہمارے سیاستدان عوام کے لیے جھوٹ ادر مکر دہ فریب کے جال بنا جھوڑ

ریں خدا کرے ہماری عدالتوں سے انصاف سستا ملے اور جلد کے

خدا کرے ہمارے تھانوں سے مظلوموں کود ھکےنہ

خدا کرے ہمارے دفتر دل سے رشوت کی اور سفارش کی تعنیس ختم ہوجا ئیں

قائداعظم نے کہا تھا جس پاکستان میں غریب کو روٹی ،مظلوم کو انصاف اور محردم کو جیست نصیب نہ ہو وہ ر

پاکستان میں چاہے۔ خدا کرے ہارا پاکستان قائد اعظم کے خوابوں کی ج

ایم جے قریشی .... ڈی آئی خان

پڑھ رہی ہوں۔ "مینہ نے اطمینان سے جواب دیا وہ سنائے میں رہ گیا۔

''احچھاحچھوڑ و بیہ بتاؤتم نے اپی زندگی مطلب مستقبل کے کیامنصو بے بنائے ہیں؟'' آثم نے کوفت سے موضوع بدلا۔

''ہاں بتاؤنا؟'' تائب اورایمن بھی وہیں چلے آئے تائب نے بولناشروع کیا۔

''میں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں سب
سے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کروں گا پھر اچھی ہی
جاب جب اپنے بیروں پر کھڑا ہوجاؤں گا تواہمن
اور آثم کی شادی کروں گا پھر اپنی شادی کرکے
ماں باپ کے ساتھ ایک پُرسکون زندگی گزاروں
گا۔' تائب جیسے بہت ہی پُر جوش تھا۔۔۔۔۔
گا۔' تائب جیسے بہت ہی پُر جوش تھا۔۔۔۔۔

''میں پہلے ہی منصوبے بنانا جمافت بھی ہوں کے کیونکہ زندگی ہمیں بھی بھی ہمارے منصوبوں کے مطابق جینے کی اجازت نہیں دیں۔ ہمارے علادہ ایک اور بھی ہے جو ہمارے لیے منصوبے بنار ہاہوتا ہے جس کے آگے سب کے بلان دھول چائے رہ جائے ہیں۔''مینہ نے بات ململ کی اور اٹھ کھڑی ہوگی۔ بیجھے تا بس س سابیٹھارہ گیا' گئی گہری بات مرکئی تھی وہ مغموم سی بھولی بھالی لڑکی جو کچھ ہی کرگئی تھی وہ مغموم سی بھولی بھالی لڑکی جو کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کے بے صدقریب ہوگئی تھی۔ دنوں میں اس کے دل کے بے صدقریب ہوگئی تھی۔

₩ ..... ₩

آثم آج کل بہت ہی بے چین ہور ہاتھا' انا والے معاملے کی پولیس پوری تحقیقات کررہی تھی' اس لیے وہ مختاط ہوگیا تھا گراب اس کی نظر معصوم سی یمنہ برتھی۔

وہ آج کل بہانے بہانے سے اسے گلے لگانے کو دوڑتا' حجوثی ی تعریف پراس کے ہاتھ چوم لیتا۔ ہروفت اس کے چیجیے آئٹھوں میں محبت

www.pdfbgoksfree.pk

" ہاں بس تنہاری تنہائی کا خیال تھا۔" آتم نے كرك كندى لكادى يمندا لجوكى \_ '' کیا مطلب ہےآ پ کا؟''یمنہ نے سنجیدگی سے یو چھاتو آئم کی شکل رونے والی ہوئی۔ "كيمنه تم جانتي ہوتم ميرے ليے كيا ہوئيں بہت یے چین ہوں مجھے تم سے بیار ہو گیا ہے اگر میں نے نهمیں حاصل نہ کیا تو میرا جینامشکل ہوجائے گا۔'' وہ بمینہ کی ساعتوں ہر بم چھوڑ گیا تھا۔ بے بھینی سے يقيني تفي وه سوچ بھي تہيں سکتي تھي كماييا بھي پچھ ہوگا۔ ''آثم این بکواس بند کرو بہن ہوں میں تہاری مجھے الیم ویسی لڑکی مت مجھو۔ میں کوئی ایا کام کرکے اپن آخرت بگاڑنے کا سوچ بھی خہیں علق اور میں مہیں بھائی مجھتی ہوں۔ دور ہوجاؤ میری نظروں ہے۔' وہ میدم دہاڑی می آ تم كِ ما تقى يربل يو كئے۔ و بكواس بند كرو است دن تحقيم كمر مين ركها "اورتم كون ي يارسا هو من الجمي طرح جانتا

كلايا بلايا صرف اس كي كمتم يتيم لا كي مو-" أتم اب برانا آتم بن چکاتھائیمند سششدررہ کئی۔ ہوں اس کیے سیدھے طریقے سے نامانی تو الٹے طریقے بھی مجھےآتے ہیں۔"آئم حقارت سے كہتے ہوئے بھو كے بھيڑ ئے كى طرح اس يرجعينا۔ " " تہیں آٹم .... تم ایبانہیں کر سکتے 'خدا کے قبر سے ڈروےتم بہن بھائی کے یا کیزہ رشتے کی تو ہین نہیں کر سکتے۔''یمنہ کو بچاؤ کا کوئی راستہبیں مل رہا

''ارے کون سارشتہ اور کون سا خدا کا قب<sub>ر</sub>..... "ارے بھائی اتنی جلدی واپس آ مھے؟ باقی میں پہلے ہی بیسب کرتار ہاہوں کوئی کچھ بیس کریایا سب کہاں ہیں؟" یمنہ نے جرانی ہے آئم سے اور پلیز خدا کوتو دور ہی رکھو۔" آثم براس کی سی بات کا کوئی اثر نه ہواوہ چلانے لگی۔

کیے چرتا مریمنہ بیسب بیس مجھ بار ہی تھی۔ وه معصوم سی عبادت گز ارلژ کی تھی' ہر وفت نماز' قرآن وین کی باتیں درود آینهٔ الکری چھوتی موئی سورتیں غرض جو کچھاسے یا دہوتا فارغ وتت یا کام کرتے ہوئے پڑھتی رہتی تھی۔

وه اب اس گھر کو اپنا گھر اور ان لوگوں کو اپنا خاندان مانے لکی تھی بھی بھار حنا بھی آ جاتی تھی یوں دو اللہ کا شکرادا کرتے ترتے نہ تھکتی تھی۔

وہ جھتی تھی کہ آئم اے بہن سجھتا ہے بہن کا ورجه دِينا ہے مرايا تبين تھا۔ آئم اے بهن سمجھ مہیں سکیا تھا اے اس ونت ایک منہ بولے بہن بعائى كايا كيزه رشته نظرتبين آرباتها\_

جولوگ نفس کے غلام ہوتے ہیں اور خود کونفس کے حوالے کردیتے ہیں وہ دراصل اپی دنیا و آخرت تباه کررہے ہوتے ہیں۔ وہ بھتے ہیں کہوہ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ دراصل خود کو وهوكدد سے ہوتے ہيں۔ايسے لوكوں كے دل پراللہ مہرلگادیتا ہے جو پھر کچھ بھی و کیفنے سننے کے قابل ہیں رہے۔

وہ یمنہ کی زندگی کی سب سے بھیا تک رات مھی'ایمن سمیت سب لوگ گاؤں میں ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے تاہم پمنہ نے جانے ے انکار کردیا تھا۔ آئم پہلے توان کے ساتھ چلا کمیا محر پھریمنہ کے تھر میں اسکیے تھبرنے کا خیال ا ہے ہے جین کرر ہاتھا اے لگا اس سے زیادہ اجھا موقع پھر جمعی نہیں ملے گااس لیے وہ جلد ہی وہاں مقاوہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔

غروب هونا هے تمهیں بھی + مجمی بھی انسان کسی اینے کود کھ دے کرسکون محسوں کرتا ہے ایساوہ بدلے گی آگے میں کرتا ہے لیکن اس کا پیل ابعض اوقات د کھ سہنے والے کواینے برورد گارے قریب ترکردیتا ہے اوراسے جہنم سے قریب کرنے میں اس کے بدلے کا ہاتھ شامل ہوجاتا ہے۔ آئمسیں بند کر لینے ہے جس طرح دنیا کی رنگینیاں کہیں او بھل می ہوجاتی ہیں بالکل ای طرح مرنے کے بعد حساب اس دنیاوی اندھیرے ہے بھی بدتر دکھائی دے گا۔ کل کی جاہ ہم انسانوں کے آج کوتو تاریکی کی طرف دھیل ہی رہی ہاس کے ساتھ ساتھ سفرآ خرت کے دیے بھی بجھائی جارہی ہے۔ دنیا کی رنگینیال فریب ہیں آ خرت اور قبر كوروش كرنے والے مل كريں جن كا اجرم نے كے بعد ملے گا

+ سورج اینے مقررہ وفت برطلوع وغروب ہوتا ہے انسان بھی ای طرح ایک دن غروب کی جانب سفر کرتا ہے فرق صرف اتنا ہے سورج پھر سے اہلی سبح طلوع ہوتا ہے جب کہ انسان قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا یسورج جو انظام کا ئنات میں اہم فریضہ سرانجام دیتا ہے غروب ہوتے وقت اس کا پیغام یہی ہوتا ہے"غروب ہوتا ہے مہیں بھی

دل کی بات

منزل کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ دراصل جو ہماری خواہش ہے ہم اسے منزل سمجھ کیتے ہیں۔ جب ہماری خواہشات پوری ہونی رہتی ہیں ہم مطمئن اورآ سودہ رہتے ہیں اور جب خواہش ادھوری رہ جائے تو ہم بے چین ہوجاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں یا کام ایسے ہیں جوہورہے ہوتے ہیں اور جمیں نظر نہیں آتے مثلاً جیسے وقت کا کزرنا۔ وقت کزرتا ہے وقت کزرتار ہتا ہے ہمیں بہت میرویتار ہتا ہے ہم ہے بہت کھولیتار ہتا ہے اور وقت کے توسط ہے ہی ماضی حال اور مستقبل وجود میں آئے ہیں اور ماضی جھی لوٹ کرنہیں آتا اور مستقبل کی کسی کونہر نہیں۔

یوں حال ہی ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اوراگر ہمارا حال اچھا ہے تو ہمیں سب پچھاچھا لگتا ہے ہم اپنے ماضی کو یا ذہبیں کرتے اوراگر حال اچھانہیں تو ہم ماضی میں جھا تکتے ہیں اورا پنے ماضی کواپنے حال سے ملانے کی کوشش سے معتبد سند میں شدہ سے ملانے کا کوشش كرتے ہيں جو بھی ہوئييں سكتا۔

ماضی اور مستقبل ہم ان ہے دور ہوتے بین اور حال ہی ہماری دسترس میں ہوتا ہے یا ہم حال کی دسترس میں ہوتے ہیں۔

زبير اختر.....لاهور

كهناتبيس بھلاتھا

'سنو.....خبردار جو زبان کھولی تو' مگھر سے بے دخل تم ہی ہوگی۔'' مگروہ پھر کی ہو چکی تھی۔

اور وہی ہوا تھا جوآئم نے کہا تھا' رات کوآئم نکل گئی۔ تائب دروازے کے سیاتھ ہی بیٹھتا جلا حمیا' ایمن نے بھاگ کریمنہ پر کمبل ڈالا زبیدہ

'' مجھے چھوڑو آثم ..... مجھے خدا کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی اینے خدا کو' وجود غلیظ مت کرو \_تمہاری بھی اپنی بہن ہے ڈرواس وقت سے جب اس کے ساتھ ایہا ہوگا کیونکہ بیتو طے ہے کہ جو کرو گے ویبا تمہارے ساتھ بھی ہوگا اس دن تمہارا کچھ بیں بچے گا۔'' مگر کے ساتھ سب گھر میں داخل ہوئے تو یمنہ کو ای آثم پر جب اناکی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو یمنہ کا حالیت میں پاکرسب کے پیروں تلے سے زمین كياهوتاوه اسے ابناشكار بناچكا تھا۔

آثم يمنه كوويس بر منه جيمور بابرنكل كياتا بم وه

كررب تح يمند نے كہا تو صرف اتنا۔

''آپ لوگوں کے مجھے پراننے احسان ہیں اس لیے بدد عاتبیں د ہے سکتی مگرا تنا ضرور کہوں گی آثم ک' بھی خوش نہیں رہ یا وُ گے ہم نیے آج تک جنتی لڑ کیوں کو برباد کیا ان کا حساب مہیں وینا ہی راے گا۔ " تم ایک ایسے شکاری ہو جوعورتوں کی عزت کا شکار کرتا ہے ایک دن تم خود شکار ہو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ شکار ہونا کیسالگتا ہے۔'' يمنه نے كہااورات دھكے دے كر ماہر نكال ديا كيا' وہ ایک بار پھر گھر سے بے گھیر ہوگئی تھی۔وہ دوبارہ ہے پہتی دھوپ میں آ کھڑی تھی جہاں دور تک کوئی سأبيبين تقار

وہ رات اس کی زندگی کی بھیا تک ترین رات تھی اسے کچھ یادہیں آرہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور كہاں جارہى ہے ياكہاں جائے۔اسےلگ رہاتھا کہ وہاں پرموجود ہر مخص کی نظریں اس کے وجود پر برارى بين اس كاول كرر باتها كهزيين يصفر اوروه اس میں ساجائے۔

بےمقصد ادھراُ دھرگھومنے کے بعد اے دور ہے کوئی آتاد کھائی ویا اوراس کے سامنے آ کررک گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تائب ہی تھا' اس نے یمنہ کو گاڑی میں بٹھایا اوراسے اس کے برانے کھرلے آیا تھا۔ تائب خود بہت شرمندہ تھا وہ نہ بمنہ کی

بات کو پچ ثابت کریار ہاتھا نہ ہی آثم کوجھوٹا۔

اس دوران وہ روزانہ یمنہ سے ملنے آتا اور اس کی ہرچھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا۔ اِس سب میں حنابھی اس کا بھر پورساتھ دیے رہی تھی۔ یمنہ نہیں تھے کوئی جا بک تھے جس سے یمنہ کی روح کو ڈیریشن کے دورے بڑنے لگے تھے وہ اپنا تك بلبلا أخي اسے وہاں سے نكالا جارِ ہاتھا تا بب فرہنی تو ازن كھونے جار ہی تھی تا ب كو اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی تھی۔وہ اس بیاری سی نیک دل

خالہ کوتو چکرے آرہے تھے۔ "میں پوچھتی ہوں یمنہ بکی بیس نے کیا؟"زبیدہ خانم نے آنسورو کتے ہوئے ہمت کر کے پوچھا۔ "آ ..... ثم ..... يمنه في مرده ليج ميل كها جهان تاب ساكت ره كيادين آثم مستعل موا-'' بائے .....میرا نام کیوں لےرہی ہو مال صم لے لومیں نے ایسائمیں کیا۔ میں تو آپ کے پاس

شادی میں تھا نا'اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ بیکسی ہے ملتی رہتی ہے'اب نام میرا لےرہی ہے۔ ویکھا امال بیصله دیا ہے اس نے ہماری محبول کا۔ "آتم

غصے سے لال بیلا ہور ہا تھا'یمنہ نے حیران ہونا حجوژ د ما تھا۔

''مہیں ....خالہ ہے جھوٹ بول رہا ہے اس نے بيسب كياب اللهاب بهي معاف تبين كرعاس کے ساتھ بھی ویبا ہی ہوجیہا اس نے میریے ساتھ کیا۔'' وہ روتے ہوئے صفائی دے رہی تھی خالەنے ہاتھا تھایا۔

" دبس بہت ہوا' ہم نے مہیں گھر میں پناہ دی اورتم نے بیکیااو پر سے میرے معصوم بیٹے پرالزام لگایا'نکل جاؤمیرے کھرے دفع ہوجاؤ .....' بیروہ خالەتبىي تھيں جويمنە كى خالەز بىيدە تھيں بياتو كوئى اور ہی تھیں شاید آئم کی ماں ..... یمنہ نے نظریں اٹھا کرتا ئب کودیکھاوہ نظریں جرا گیا۔

" ہاں ہاں میتو ہے ای لائق کیسے ہروفت نر ہب کی باتیں کرتی رہتی ہے مگراندر ہے کیسی گھٹیا نكلى توبى بىلى ئىل ئىلى برجة الله الله بىل كرت مرتم سے کئی گنا بہتر ہیں۔'ایمن کے بدالفاظ و کھے ہیں بول بایا تھا اس کے کان سائیں سائیں

پورے تین ماہ بیت گئے تھے اس عرصے میں کسی نے بلیٹ کریمنہ کی خبر تک نہیں لی تھی اس رات وہ سب حسب معمول رات کا کھانا کھار ہے تھے جبآ ثم اچا نک بولاتھا۔

''من کے ہاتھ کا کھانا تو بھولتا ہی نہیں مگر کسی کو کیا بتا کہ وہ کیسی ہے؟ خیر مجھے تو لگتا ہے اس نے خور شکی کرلی ہوگا۔'' آثم کے یوں اچا تک یمنہ کے ذکر پر سب چونک گئے۔

''نہیں آئم اس نے خودکشی نہیں کی وہ بہت اسرونگ ہے وہ کہتی ہے کہ حرام موت مرکزاپ لیے جہنم کیوں خرید نے وہ کہتی ہے کہ وہ زندہ رہے گی اور خدا کے انصاف کا انظار کرے گی۔' تا یب کہتا ہوا اندر چلا گیا جبکہ آئم کا نوالہ طلق میں ہی اٹک گیا ہے اختیار وہ کھانسے لگا۔

پھرخورتبھی وہاں ہے اٹھ گیا' ہرونت اس کے ساتھ ول کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایمن کے ساتھ بھی ....؟ اوراس کے گےسو چنانہیں جاہتا تھا گر شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس جیسے اور بھی شکاری ہیں جواس کی طرح عورتوں کے شکار میں رہتے ہیں۔

بہت دنوں سے محلے کا ایک آ وارہ لڑکا ایمن پر نظریں رکھے ہوئے تھا اور اس سب میں ایمن کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ اپنی اداؤں سے خود ہی اسے دعوت دبی تھی۔

جہاں بھائی ایسا تھا وہاں بہن سے اور تو قع بھی کیا کی جاسکتی تھی وہ سب گمراہی کے راستے پر چل

باتیں دلوں سے کرو زند کی محوں کا تھیل ہے اور کھے گزرتے دریبی منتی لکتی ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں مجھی جانتا ہوں کہ ایک مقررہ دفت پر ہم سب نے اس دنیافانی کوچھوڑ جانا ہے پھر بھی ہم اس دنیا کے سیجھے بھاگ رہے ہیں۔ہمیں اپنے پرائے کا کوئی ہوش ہی تہیں آخر کیوں ہم اس فائی ونیا کے و یوانے ہورہے ہیں۔آئی اس بابرکت مہینے میں اس بات برغور کریں ہارے ارد کرد ایسے بہت ہے لوگ ہوں گے جن کوشاید ہماری وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔آپ سب ایک کمھے کے لیے اس بات کو ضرور سوچیں محسوس کریں۔ آخر بیاز ند کی حتم ہوجائے گی۔ ہم سب نے اپنے رب کر میم کے ہاں جاتا ہے جارا رب عفور و رجیم ہے۔ وہ | ہمیں اینے نظل و کرم اور رحمت سے بخش دے **گا۔** (انشاءالله) ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کومعاف کردینا جا ہے۔ ہم اگر دوسروں کا خیال کریں گئے تو کوئی ہمارا خیال کرےگا۔امیدہے کہآپ میری ان باتوں کو بے معنی نہیں جانیں گے۔ (میری کوئی بات آگر بری اللی ہوتو میں معذرت خواہ ہوں)

ر منظورة بادليد كاشف نصير كول ....منظورة بادليد

> سادہ ساجار حقی افظ سادہ ساجے بیل مجھی اسے بیجھنے میں مجھی اسے سمجھانے میں زندگی گزرجاتی ہے ریحانہ سعیدہ ۔۔۔۔۔ لاھور

كركمراه ہور ہے تنھے۔اللہ نے بمنہ کوشایدان بررحم وتراس کھا کرائبیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا ممروه تواس قابل ہی نہ تھے۔

اليمن كارشيته آيا تقلِ اور آخم كي ضديرٍ مال باپ نے ہامی بھرلی تھی آئم کہیں نہ کہیں ول میں خوف لیے پھرتا تھا کہ ایمن کے ساتھ بھی ایباوییانہ ہو۔ ایمن کا رشتہ طے ہوگیا اور شادی کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہو سئیں گھر والے شاپنگ کو چل دیئے آثم کوخود کوئی کام تھااس لیےوہ ایمن کو محرمیں اکیلا چھوڑ کرتھوڑی دیر میں واپس آنے کا کہد کر ہائیک لے کر باہر نکل پڑا اور وہی شاید انصاف كادن تھا۔

بلاول ایمن کوگھر میں اکیلا دیکھ کراندرگھس آیا' مہنگے مہنگے تحفے تو وہ پہلے ہی اسے دیتا تھا تگرا یمن کو کیا پتا تھا آج اے گھر میں داخل ہونے دینا کتنا

یجهدیر بعدآتم گھرلوٹا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی کھر کے باہر کچھ لوگ جمع شفے آتم الجھتے ہوئے جو بھی اندر داخل ہوا سامنے کا منظرو مکھ کر اس کے سر برساتوں آسان ٹوٹ پڑے۔ایمن زندہ لاش کی طرح صحن میں پڑی تھی تھیک و ہے جیسے برہنہ حالت میں بہند اور مری حالت میں انا.....اس کا د ماغ تھوم گیا' آ تکھوں کے آ گے اندهيراجها كياب

آج پتا چلاتھااہے کہ جب اپنی ہی عزت سر عام بإزار ميں لٹ جائے تو كيساً لگٹا ہے؟ جن جن ۔ سیر قیا مت ٹومنی ہے تو وہ بولنا کیوں بھول جاتے بیں مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے ایسے لوگ ہاتھ پکڑے اندر لے آیاوہ جیران می ہوگئی۔ خود تھی کر کے حرام موت محلے لگانے پر کیوں مجبور ہوجاتے ہیں۔''

آج آثم وہیں کھڑے کھڑے فنا ہو گیا تھا اسے احساس ہور ما تھا کہ ان سب بہنوں کے بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی جو اُن حالات سے محزرے ہوں گے۔غصے میں یا گل ہو کروہ بھا گتا ہواشہروز (اس کا دوست) کے پاس سے پسفل لینا جار ہا تھا وہ اپنی بہن کے قاتل کو زندہ تہیں جھوڑ سكتا تفااس كے آ مے اندھيرا سا جھار ہا تھا۔ آ مے لیکھیے کچھنظر نہیں آرہا تھا تبھی سوک کراس کرتے وفت بس نے اسے نکر ماری اور وہ اڑتا ہوا سڑک کی دوسری جانب جا گرا تھا اور ہوش وحواس سے بے گانہ ہو چکا تھا۔

وه کرمیول کی چیتی دو پہر تھی' آ کی اگلتا سورج گویا سریرآ کھڑا ہوا تھا'وہ نیسنے میں شرابورنماز کا وضو کرنے جونہی باہر نکلی ای وقت دروزے پر دستک ہوئی۔

"اس وفت کون ہے؟" وہ سو چنے لگی بہت دن ہو گئے تھے تائب بھی نہیں آئے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا' وہاں تائب ہی کھڑا تھا۔ ملے کیلے کپڑے بغیر دھلا منٹے مٹی ہےائے اور بکھرے بکھرے بال چہرے پرممل سنجید کی کیےوہ بے حد کمز ورلگ رہاتھا۔ یمنہ دنگے رہ کئی بیدوہ تا ئب تہیں لگ رہاتھا جسے یمنہ جانتی تھی بیدوہ غائب تہیں تفاجويمنه كاتائب تفابه

''اندرنہیں آنے دو گی؟'' تائب نے بمشکل چېرے پر زخی مسکراب ب سجاتے ہوئے بوجھا۔ ''آئیئے نا۔'' وہ حجل ہوکررہ گئی۔ تائب یمنہ کا يمينه ..... وه پھوٹ پھوٹ كر رونے لگا

المناد المحالة المحالة



ملک کی مشہور معروف قلکاروں کے ملسلے دارناول، ناوان اورافسانوں سے آراستا ایک کمل جرید و تحمر بحرکی دلچی صرف ایک ہی رسالے میں موجود جو آپ کی آسودگی کا باعث بنے گااور وہ صرف" حجا ہے" آن ہی ہاکرے کہ کرانی کا بی بک کرالیں۔



خوب صورت اشعار منتخب غراول اورا فتتاسات پرمبنی متقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداورآرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسمکیشکایت کسیبھیقسمکیشکایت کسیبھیقسمکیشکایت مورتمیں 021-35620771/2 0300-8264242

''نہیں تائی! اللہ اپنے بندول سے بے حد محبت کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔

یہ ثم کے مقدر میں تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو آثم بھی اللہ کی طرف نہ لوٹنا 'ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا۔ میں نے کسی کو بدد عانہیں دی بس اپنا معاملہ اللہ پرچھوڑ ااور اللہ ہمارے ساتھ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر کوتو ڑتے ہوئے اس کے عارض پر چکھنے گئے۔

کوتو ڑتے ہوئے اس کے عارض پر چکھنے گئے۔

''مینہ تم بہت اچھی ہو' شکر ہے اللہ کا کہ اس ''مینہ تم بہت اچھی ہو' شکر ہے اللہ کا کہ اس کے بند کے بند کا کہ اس کے بند کی طرف اٹھ گئیں کے ہنچے گئے۔ اس کی نظرین آسان کی طرف اٹھ گئیں بہنے گئے اس کی نظرین آسان کی طرف اٹھ گئیں ہوئیا اس ذات باری تعالیٰ کاشکرا داکر رہی ہول۔
''مویا اس ذات باری تعالیٰ کاشکرا داکر رہی ہول۔



# لغزش

عمر فاروق ارشد

اسلام دین قطرت ہے' جس میں انسان کے ہر مسئلے اور الجهن کا حل سوجلودہے. خواہ وہ مسئلہ زاتی ہو یا اجتماعی. اس نے جو چیزیں حلال اور حرام قرار دی ہیں۔ آج سائنسی تحقیق اس کے ہر پہلو پر بحت و مباحثہ کے بعد اسے درست قرار دینے پر مجبور ہے۔ شسراب کے نشے میں رشنتوںکا تقدس پامال کرنے والے نوجوان کا فسافة عيرت.

> "اس بار نے اسٹوڈ نٹ بہت کم آئے ہیں۔"وقار نے اکتائے ہوئے کہج میں کہا۔ " یہ دیکھو....!" اس نے ہاتھ میں پکڑا رنگ کا مكثة تحكيا-

" پیچھلے سال مزید رنگ لانا پڑا تھا مگر اس دفعہ بیہ جمي في حمياً-"

''ابے پریشان مت ہو۔'' پاس بیٹھا ہوا فرقان بولا\_

"ابھی پورادن باتی ہے۔"

میں دھوپ میں گھاس پر لیٹاان کی نوک جھونک ين رہا تھا۔ بونيور تي ميں نے اسٹو ڈنٹس کي آ مدجاري تھی اور ہمارا کروپ بورے زور وشور ہے ان کے استقبال کے لیے تیارتھا آج خلاف معمول کم طالب علم ہمارے ہاتھ چڑھے تھے اس کیے وقار دل کی بعراس نكال ربانقياا جاسك يحهدريتك ان كي وازسائي نەدى تومىس نے آئىلىس كھول كردىكھاوە دونوں ايك نی آنے والی لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے چندد گراڑتے اور لؤکیاں بھی نیک کام میں شرکت کے کیے آن دهمكے تضمیر سنگی بینج کے ساتھ ٹیک لگا كرادهرد يكھنے لگالز کی بیچاری تھبرائی ہوئی سی تھی اور اینے آپ میں ممتی جارہی تھی۔ وقار نے رنگ والا پکٹ کھولا چلو

محترمهآب كورنگ برنگا كردين-اي دوران ايك لڑکے نے اس کے ہاتھ سے بیک چھین کر تلاشی آینا شروع کردی۔

"ارے باپ رے میں پہنول کی کولیاں لیے پھرتی ہے۔"اس نے پہلے سے موجودا بینے ہاتھ میں کارتوس وكھاتے ہوئے كہا۔

" دہشت گرد، دہشت گرد۔ "سب چلائے۔ "اس نے خود کش جیکٹ بھی پہنی ہوگی چلو تلاثی لو**ـ''فرقان بو**لا\_

لڑکی کارنگ خوف سے سفید پڑھیا اور اس لمح مجھ برایک انکشاف ہوا مجھے برسوں پہلے ٹریفک حادث میں مرنے والی اپنی اکلوتی بہن کا چہرہ دکھائی دیا۔ پید کیسا اتفاق تھا' کتنی مشابہت بھی میرے ول میں جیسے در دسااٹھا۔

وہ بالکل ویسے ہی سہی کھڑی تھی اس کی موثی موثی خوب صورت آئلهيس نروس انداز ميس پيفيلي هوني تحيي مين الك جھنگے ہے اٹھ كھڑ اہوا.

"رک جاؤ جانے دواہے۔"میں نے دینگ کہجے ونے چونک کرمیری طرف دیکھاان کی

' کیا مصیبت ہے یار دانیال'' وقار الجھ کر بولا

" کیول جانے دیں۔"

''میں کہدرہاہوں جانے دوتو بس جانے دو۔''میرا لہجہ سرد ہوگیا۔ میں طلبایو نمین کا صدرتھا۔ یو نیورش کے سركرم اسٹوڈننس میں میرا شار ہوتا تھا۔تحریر وتقریراور تھیل کے کئی میدانوں میں یو نیورٹی کو فائ بنایا تھا اساتذہ وطلباتقریباسجی سے مجھے ہمیشہ احترام ہی ملا تھا۔ وقار نے رنگ کا پکٹ ایک طرف بھینک دیا۔ دوسر مالوك بهى ادهرادهر تحسكنے كلے۔وہ دوقدم چل كر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔

« شكريه بهيا!" وه شايد مجهاور بهي كهنا جا بتي تقي مكر ہونٹ پھڑ پھڑا كررہ كئے ساتھ ہى ڈبڈ باتی ہوئی آ تکھیں چھلک پڑیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور دور

'' بھیا کہ گئی وہ آ پ کومحتر م بھائی جان۔' وقارنے طنز بيانداز ميں كبا۔

" "پاردانی تخفے کیاضرورت تھی شنرادہ سلیم بنے کی وہ تیری انار کلی نہیں ینے والی فرقان نے بھی حصہ والنا مناسب متجهامكر مين كهبين ادر كهويا هواتها-"بھیا۔"میں نے سرور بھرے انداز میں دہرایا۔ با تعين-'وقار كامنه كل كيا-

"اليكاٹھ كالوكيا بك رہائے و؟"

" باراس کی کوئی بہن نہیں ہے نا، تو ایسا کراہے ا پی بہن دے دے فرقان نے اینے مخصوص اسٹائل میں وضاحت کی۔اس سے پہلے کہ وقار جوتا اتارتاوہ رفو چکرہو چکا تھا۔

''یاردانیال! کیاہوگیاہے تجھے۔سارایلان خراب تحروباً۔''وقار پھرمیری طرف متوجہ ہوا۔

میں نے آ تکھیں بند کرلیں۔ "بس میرے دوست مجھے سے اس کی بے بسی ہیں دیکھی مجھے اس اڑ کی میں اپنی بہن کی صورت نظر آئی ہے۔''

'' دھت تیرے کی۔' وقارا چھلا۔''اللّٰد کو حاضر جان كركهتا ہوں دائی تو بس نسى البحھے ہے مینٹل اسپتال كا بتاكر تيرے علاج كاساراخرجه ميں برداشت كرول گا۔" جوابا میرے ہونٹوں برمسکراہٹ مجیل من شاید سانے فرما گئے ہیں یاسی نے بے برک اڑائی ہوگی کہ کمان سے نکلا تیراور زبان سے نکل بات بھی واپس حہیں آتے۔ دورِ جدید کے مطابق ہم کمان اور تیر کی عبد بندوق نے نکلی کولی بھی کہد سے میں۔ بہرحال شام کو جب میں اسپتال پہنچا تو وقار اور فرِقان نے '' کتنی ابنائیت اور مان ہے تا اس لفظ میں۔ پورے اہتمام کے ساتھ لڑکوں کو کہانی سنار تھی تھی۔ سب سے سکے صائم جھجکتا ہوا آیا۔

"اجھابول،تو آپ نے میرانام بھی معلوم کرلیا۔" میں نے شوتی سے کہا۔ "بھیا! یہاں ہر طرف آپ کا نام ہی تو ہے لیکن بجھےوقار بھائی نے بتای<u>ا۔</u>'' ''وقارنے....!''میں چونک پڑا۔ "جی وہ ملے تھے مجھے کل کے لیے سوری کہہ . ''واه۔'' مجھےخوشگواری جیرت ہوئی۔ "آپ نے میرا نام تو پوچھانہیں۔" بڑے لاڈ ہے شکوہ کیا گیا۔ "آپ نے تو میرے دوست سے پوچھ لیا اب مِن آب کی کوئی سیملی دیکھتا ہوں۔" « ننبیں بھیا آپ خود پوچھیں۔'' ''تو کیا پوچھے بنا نہیں بناؤ گی؟'' مجھے اسے چھیٹرنے میں مزہ آرہاتھا۔ '''مبیں بھیا آپ بوچھیں نا۔'' وہ بچوں کی طرح محلی۔ "اچھاچلو بتاؤ آپ کا پیارا سانام کیا ہے۔" میں نے بنتے ہوئے ہوجھا۔ " مریحیہ" اس نے بول معصومیت سے بول کہا جیے دھا کا کررہی ہو جیسے اسامہ بن لاون کا نام بتا "خوب صورت نام ہے۔"میں باختیار کہا تھا۔ " بهياً! ايك بات بوخهول ـ " وه اجا تك سنجيده "كيامين واقعيآب كى بهن كى طرح دكھتى ہوں۔" ليح مين اشتياق جفلك رماتها ـ "آپ کو کس نے بتایا؟" میں نے جرت ہے یو چھا۔

،سمبر ۲۰۱۵ء

"دانيال بهائي .... آپ کي سروقه بهن ل مي. "مسروقه بهن؟"میں نے اسے کھورا۔ ''وہ وقار بھائی نے کہا،میرا مطلب ہے فوت "صبح تمہاری تقریر ہےنا۔"میں نے پوچھا۔ "جی بھائی' تو پھر دفع ہوجاؤ اور تیاری کرو۔'' میں دہاڑادہ سریریاؤں رکھ کر بھا گابا ہر دروازے پر کھڑے ہوئے لڑکوں کے قبیقیے بلند ہوئے۔ میں دل ہی دل میں مسکراد مارات کو جب سونے کے لیے بستر پرلٹا تو چراس کامعصوم چہرہ نگاہوں کےسامنے آ گیا۔ایک مدہم ی سر کوشی انھری۔ اد شکریه بھیا۔" وہ جیرت انگیز طور پرمیری مرحومہ بہن کی ہم شکل تھی اور اس بات نے مجھے بے چین كرديا تفامين اس كے سرير باتھ ركھنا جا ہتا تھا۔اس ہے باتیں کرنا جا ہتا تھا۔ ایک بھائی کے تمام تر چذہے اس پر لٹانے کی خواہش شدت ہے ابھرر ہی تھی اور پھر رات کے کسی بهرميري آ نکه ليگ تي اللي صبح نهايت روين سي برديوں كا ما مرتقى اس ليے دهوب بھلى لكنے كلى تقى \_ لیکچر کے بعد میں کری پر بیشا جھول رہا تھا کہ کوئی دهیرے ہے باس آ کر کھڑا ہوگیا میں نے حسب عادت بندآ تلھوں ہے ہی پوچھا۔ "چلواب چھوٹ بھی پر وکون ہو۔" "السلام عليكم بهيا\_"وهيني يآ وازآ تي\_ میں چھپاک سے اٹھ کھڑا ہوا۔''وہ دراصل میں ۔ سمجھاتھا شاید .....'' مجھے فورا کچھنہ سوجھا کہ کیا کہوں۔ " كوئى بات نبيس بھيا آپ بيٹھيے پليز\_" وه بری متانت کے ساتھ بولی اور میرے سامنے والی رى پرېينه گئي.

اندھا شوھر اور بدھمورت بيوى

لوگوں نے بيان كيا ہے كہايك آدى كي ايك لڑكى

نہايت برصورت مى اور وہ جوان ہوگئ مى۔ مال

سامان كے باجوود كوئى اس سے نكاح كرنے كى

رغبت نہيں كرتا تھا (برصورت دہن كے اوپر اعلی

ریشی لباس بھی پُر امعلوم ہوتا ہے ) الحاصل ضرورت

کی وجہ سے مجبور ہوكر ایك اندھے كے ساتھ اس

لڑكى كا نكاح كرديا۔ كہتے ہيں كہا يك مشہور عيم ان

ہى دنوں جزيرہ لئكا سے وہاں آيا تھا جو اندھى

آسكھوں كوا ہے علاج سے روش كرتا تھا لوگوں نے

اس آدى ہے كہا كہم بھى اپنے داماد كاعلاج كرالو۔

اس نے جواب ديا: ہيں ڈرتا ہوں كہ كہيں ايسا نہ

ہوكہ بينا (ديكھنے والا) ہوكر ميرى بيني كوطلاق دے

ہوكہ بينا (ديكھنے والا) ہوكر ميرى بيني كوطلاق دے

دے۔(گلستان ص ۱۰۱)

فائده: د نیوی معاملات مین بھی ہوشیارر ہنا چاہیے۔ مرسلہ: شع عند لیب .....حیدرا آباد

کے پاس بیٹی رہتی۔ پھرایک دن ....سب پچھتم ہوگیا میں بے سطور لکھ رہاہوں بچھے کراہت آ رہی ہے خود ہے یہ لکھتے ہوئے تو بہت در ہوجائے گی مرکہ مناضر ور ہے کہ اس طرح میری روح کو تسکین ملے گی جب پڑھنے والے بچھ پر تف کہیں کے جب ہوخص کی لعنت میراتعا قب کرے گی جب بچھے شیطان درندہ اور کمیہ صفت کے نام سے یاد کیاجائے گاتو شاید مجھے اور کمیہ صفت کے نام سے یاد کیاجائے گاتو شاید مجھے وہ جنوری کی مرد شام تھی۔ یو نیورش میں کوئی تقریب تھی میری طبیعت سے پچھ بچیب می ہورہی تقریب تھی میری طبیعت سے پچھ بچیب می ہورہی میں نے انکار کردیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے میں نے انکار کردیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے الماری سے امہور ٹاڈ شراب کی بوتل نکائی جو میں آ ج

معبر ۱۰۱۵ء

"بھیا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دوبارہ آپ کہہ کر خاطب مت سیجیے گا۔ دوسری میہ کہ آپ استے جیران کیوں ہورہے ہیں۔ میں نے بتایا تو ہے کہ دقار بھائی مجھے ملے تھے۔"

''اوہو، مجھے یادنہیں رہا۔' میں نے مہری سانس خارج کی۔

حاری ہے۔ "بتا کمی ناکیاواقعی ایساہے۔" وہ دوبارہ مجلی۔ "ہاں ایساہی ہے۔" میں اتناہی کہرسکا۔ "مطلب میں آپ کی بہن ہوں ہے نا بھیا۔" میں بہن ہوں ناآپ کی ؟اس نے مجھے باز دوس سے کیٹر کر جھنجوڑ ڈالا۔ میری آ تکھیں نم ہوگئی۔ نیلم بھی مجھے ایسے ہی جھنجوڑ اگر تی تھی۔

"ہاں مدیجہ تم میری بہن ہو۔" میرے طلق میں بھے آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ نیلم کی وفات کے کتنا عرصہ بعد مجھے بہن کالمس ملاتھا۔ میں کیسے مارامارا پھرتا رہا تھا اور آج مدیجہ نے اس مقدس رہنے کے زنگ آلود دروازے پر پھرے دستک دے دی تھی۔ آلود دروازے پر پھرے دستک دے دی تھی۔ "بھیا! آپ رورے ہیں۔" اس نے تھی نظروں "بھیا! آپ رورے ہیں۔" اس نے تھی نظروں

ہے مجھے دیکھا۔ میں مسکرایا۔ ''انہ ساتن اچھی میری بہن میرے ماس ہوتو بھلا

''ارےاتن انجھی میری بہن میرے پاس ہوتو بھلا رونے کی کیاضرورت ہے۔''

اور وہ واقعی بہت المجھی تھی۔ مدیحہ کیا آئی میری
زندگی میں بہارا گئی۔ میں اسے اپنی والدہ سے ملوانے
گھر لے آیا تو وہ بھی اسے دیکھ کرمبہوت رہ گئیں۔
جسے اپنی بینی کو پہچانے کی کوشش کررہی ہوں اس نے
مجھے بہن کا اتنا پیارد یا کہ میں سرشار ہوکررہ گیا۔ ہاشل
میں سارے کام وہ آ کرکرنے گئی۔ کھانا بہنانے سے
میں سارے کام وہ آ کرکرنے گئی۔ کھانا بہنانے سے
لے کرجوتے یالش کرنے تک کی ذمہ داری مدیحہ نے
یوں سنجال کی کویا یہ سب اس کا اولین فرض ہووہ ہر
دوسرے دین میری والدہ سے ملنے جاتی اور گھنٹوں ان

www.pdfbooksfree.pk

139-

ہی کے کرآ یا تھا یہ کوئی پہلی بارہیں تھا بھی بھار چوری چھپے ایسا چلتا تھا میں نے نصف بوتل طلق سے نیچے اتاری اور بیڈ پر لیٹ گیا نشہ سر چڑھنے لگا' سرور میں د ماغ گھو ما تو بقیہ بوتل بھی خالی کردی اس کمجے دروازہ کھلا اور کوئی اندرآ یا۔

"ایے بھیا! آپ ادھر ہیں میں کہاں کہاں ڈھونڈنی آرہی ہوں آپ نے چلنا تہیں تقریب میں۔'' مدیحہ کی چہکتی ہوٹی آ داز سنائی دی۔میرے کانوں میں جیسے تھنگھرونج اٹھے۔ دینِ اسلام نے شراب کوایسے ہیں حرام قرار دیا یمی اس چیز کی غلاظت ہے انسان کوحیوان بنادیتی ہے نجانے کہاں لے جانی ہے۔ایے برائے کی تمیز بھلا دین ہے ایکے کیے دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا میں نے مدیجہ کو بھوگی نظروں ہے دیکھا۔سب رشتے ذہین ہے نکل گئے تنے۔وہ پہلے بھی میرے پاس آتی تھی میں اتنا گراہوا اور كمزور تبين تفامين نے جبن مانا تفاايے مرتب بيام الخبائث ميرے بيد ميں بيس موتى تھی۔آج اس كا نشہ مجھے کمراہیوں کے جہان میں لے گیا تھا۔ میں نے اسے شانوں سے پکڑااور بیڈیر تھیدٹ لیا مجھے کچھ دیا تہیں اس کی آئٹھوں میں کیسا تاثر ہوگا وہ رشتوں کے اس روپ پر ہکا بکا رہ گئی ہوگی۔ وہ چیخی ہوگی۔ چلائی ہوگی مرمیں نے اسےنوج ڈالا .....اعتماد کا خون کردیا یفتین کی دھجیاں بھیر کرر کھ دیں۔ بھروے اور کھرم سے مکڑ ہے کرڈالے، وہ معصوم پری جس نے مجھے بھائی سمجھ کراہینے دل کے سنگھاس پر بڑی شانِ اور مان ہے بھایا تھا تکر میں نے خود کو وہاں سے گرا دیا۔ بہكادے كے چند لمح تھے۔جوسب پچھ بہاكر لے گئے۔ایے جرم کی علین سے بے خبر نشے میں بے سده ..... میں بستر بر برا تھا مجھے کسی نے زور سے ہلا كرجكايا تفانشدار جكاتفاة كلحكى توايك دم سيسب

یادآ گیا۔دلشدت سےدھڑکا جیسے ابھی پہلیوں سے ہاہرآ جائے گا۔ کمرہ طلبا سے بھرا ہوا تھا جس میں لڑکے اورلڑ کیاں جھی شامل تھے۔

پہلا خیال آیا تو کیا ہے سب مجھے سنگسار کرنے آئے ہیں؟ مجھ پرلعنت بھیجنے آئے ہیں؟ میرا گناہ سب نے جان لیا۔ میں نے بیڈ پرنظر دوڑ ائی جا در پر ایک شکن بھی نہیں تھی شراب کی بوتل غائب تھی میرے منہ سے بد ہو کے تھبھکے اڑنے کی بجائے مجھے خوشبوی محسوں ہوئی۔ میرا جوڑ جوڑ درد کررہا تھا میں دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔

"دانی یار! کتنے ہے ہوش ہوکرسوتے ہوتم ،جلدی اٹھو مدیجہ نے خود کشی کرلی ہے۔" وقار کی چلائی ہوئی آ واز میرے کانوں میں پڑی۔

" کیوں؟" میں نے کہنا جاہا گر زبان نے ہوا جا گر زبان نے ہوئے ہے انکار کردیا ہیں ویران نظریں وقار کے چہرے تک پہنچ کررک کئیں۔ وقار نے ترحم آ میزنگاہ ہے جھے دیکھا، دیگر لوگوں کے چہرے پر بھی ہدردی کے آ جار تھے وہ بجھرے ہے کہ شاید میں صدے سے سنجل نہیں پارہاای وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کی کو بچھ پتانہیں، ورنہ وہ یوں مجھے ہدردی اور پیار سے نہ دیکھ رہے ہوتے گر پھر وہ شراب کی بیار سے نہ دیکھ رہے ہوتے گر پھر وہ شراب کی بوتے سنواری، وقار نے مجھے سہارادے کراٹھایا۔

ای کمنے میری نظر تیمیے کی ظرف گئی۔ وہاں ایک کاغذتہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے آ ہستہ سے اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ میں بے خمیرانسان ....اس کومنوں مٹی تلے دفن کر آیا۔ میرا پھر دل لوگوں کی مختلف با تیں سنتار ہااس معصوم لڑکی پر جسے میں نے اپی بہن کہا تھا ہر کوئی اپنی مرضی سے تبصر ہے کر رہا تھا۔ میں منافق انسان .....اس کی ماں کوتسلیاں دیتا

"میرے بیک سے پتائبیں دانیال نے وہاں کب

اور کیسے کھی؟' وقاریے مدہم آ داز میں جواب دیا۔ ' تمہار ہے سواکسی اور کواس کاعلم ہے؟'' میں

" کینی باتیں کرتے ہیں بھائی۔" اس نے شکای انداز میں مجھے دیکھا۔'' میں سیدھا آ ب کے ياسآ يا ہوں۔''

" تو پھرسنو، بدؤائری لکھنے کا مقصد دانیال کے نزدیک میہوگا کہ لوگ اس کی علظمی ہے سبق حاصل کرلیں ورنہوہ بھی اپنا بیراز تحریر نہ کرتا اور اگر اس نے یه بات راز رکھنا ہولی تو وہ جھی اس دنیا کوالوداع نہ کہتا میں غلط تو مبیں کہر ہا۔ "میں نے وقار کوتا سیری نگاہوں ے دیکھا مگروہ خاموثی ہے میری طرف دیکھارہا۔ "میں اس راز کو کہانی کی شکل دوں گا۔" میں نے این بات جاری رکھی تا کہدانیال کی خواہش کے مطابق کوئی دوسرااس جیسی علظی نہ کرے۔

" جبياً آپ بهتر مجھیں عمر بھائی۔" وقار اٹھ کھڑا ہوا۔'' دانیال بھائی کے بعد آ پ ہی کواس کی جگدیتی ہے۔''

'' اور اس رات میں نے دانیال کو خواب میں دیکھاوہ مشکراتے ہوئے اینے مخصوص انداز میں کہہ ر ہاتھا"اے عمر ، اللہ تیری عمر در از کرے ، تونے دوسی كاحق اداكرديا\_"

ر ہا۔ کسی بے جان رشتے کی طرح ہمدردی کے دو بول میں ٹمی می محسوس ہوئی۔

بھی نہ کہہ پایا۔ بھرا پنے گھر پہنچ کر میں نے کسی چور کی طرح درواز واندرے بند کیا کھڑ کیوں کے بردے آ کے کیے اور وہ کاغذ کھولاتحریر مدیحہ کی بی تھی آنسوؤں ہے بھیکی ہوئی۔

'' دانیال بھائی خداکے لیے مجھےمعاف کردیجیے گامیری علظی بہت بڑی ہے مجھے کیوں نہ پتا چلا کہ میرے بھیاشراب جیسی بری ات میں پر چکے ہیں میں نے اپنے بھیا سے غفلت برئی تو خدائے مجھے اس کی سزا دی۔ بھیا آپ مجرم جیس آپ میرے بھائی رہو گئے۔ مجرم وہ شراب ہے جس نے آ پ کو بہکایا۔ میں ہمیشہ کے لیے جارہی ہوں تا کہ مجھے د مکھ کرمیرے بھیا کونظر نہ جھکائی پڑے اور ہاں بھیا میں نے بورے روم کی صفائی کردی ہے آئندہ آ ب شراب کو ہاتھ بھی جیں لگائیں کے بیٹر اعلم ہے مجھےمعاف کردینا بھیا۔"

كاغذميرك باته ميس بكاسالرزاآ نسوتو بهت ملے خشک ہو چکے تھے اور اب میں اپنی بہنا کے پاس جار ہاہوں مجھےاس سے معافی مائٹی ہے بیراز جب مطے گا تو میں ان کے یاس چہیج چکا ہوں گا۔الوداع میرے دوستو، میں تم سے پچھ مہنے کی ہمت نہیں ركهتا بيس وه دانيال تبيس جوآب كا دوست تقاالوداع دوستنو.....الوداع .....!

☆.....☆☆.....☆

وقار نے سردآ ہ بھر کرڈ ائری ایک طرف د کھ دی اور بھیگی ہوئی آئکھوں سے میری طرف دیکھا۔ "عمر بھائی! بیراز ہے مدیجہ اور دانیال کی کیے بعد



# قدرت

#### حسام بث

علم نجوم (ASTROLOGY) ایك حسابی سائنس ہے جو کِسی بھی انسبان کے ماضیء حال اور مستقبل کے خوالے سے اوسطاً سنر فینصند تك درسنت منعبلومات فراہم كرتا ہے كسبى بھى معاملے كا صد فیصد درست علم صرف خالق کائنات کے پاس ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور سیارے قدرت کے مقررہ کر راستوں پر اپنے اپنے مدار میں محو سفر ہیں۔ الله تعالیٰ نے ان اجرام فلکی کو انسان کی آزمائش پر **مامور کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے حکم پر اپنی مخصوص گردش سے** وقت کو سازگار اور ناسازگار بنا دیتے ہیں۔ علم نجوم اچھے اور برے وقت کی نشاندہی کرتا ہے وقت ہمیشہ آگے کی سمت سفر کرتا ہے اور گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا اچھے وقت کی قدر کر کے اسے اپنے لیے مقید بنانا اور برے وقت سے بچاٹو کی منصوبہ بندی کر کے خود کو نقصان سے محفوظ رکھنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اپنے اس اختیار کا ہر محل استعمال ہی شیوہ انسانی ہے، بے شک انسان اشرف المخلوقات ہے۔

دکے سبکے سے عبارت زندگی کی ایك کہائی، ماہر علم نجوم وسبیم قریشی کی ڈائری سے ایك ورق، نئے افق کے قارئین کی تفریح طبع کے لیے۔

> منگل کے روز جو شخص مجھ سے ملنے آیا اس نے سفاری سوٹ زیب تن کرر کھا تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ حالیس کے اریب قریب قائم کیا وہ متناسب قتد و قامت کا ما لک تھاجسم قدرے مائل بہ فربہی اپنی وضع قطع اور حلیے سے وہ کوئی برنس مین وكمائي ويتاتهاليكن ازال بعد مجصے پتا چلا كه وہ ايك ميذ يكل استور چلاتا تھا۔

میں نے پیشہ ورانہ مسکراہ ہے اس کا استقبال کیااور رسی علیک سلیک کے بعد یو چھا۔''جی فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟"

"ميرا نام سجاد على ہے۔" اس نے اپنا تعارف کے پاس بھیجاہے۔

"كون بابو بھائى؟" ميں نے سواليه نظرے اس کی طرف دیکھا۔

"مشتاق بابو'' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "جواسپئیر یارش کا برنس کرتے ہیں اور جن کے جھوٹے بھائی اشفاق کوآپ نے ساؤتھ بھی بجھوایا تھا۔میرامطلب ہے ساؤتھ افریقا۔"

''اجيھا.....وه بابو بھائي۔'' مجھے يادآ سميا كہوہ كس بابو کا ذکر کرر ہاتھا۔ میں نے کہا۔'' میں کوئی ریکروٹنگ ایجنٹ مہیں ہوں میں نے بابو مشتاق کے حجھونے بھائی کوساؤتھ افریقائہیں بچھوایا تھا۔''

"وه جی....!" وه گر برا گیا۔"مم.... میرا كراتے ہوئے بتايا۔"اور بابو بھائى نے مجھے آپ مطلب ہے وہ آپ كے مشورے كى روشنى ميں ساؤتھافریقا گیاتھا۔''



" ہاں، یہی درست ہے۔" میں نے اثبات میں حردن ہلائی۔

"الشفاق كے ياس تين آپڻن تصلائشيا، اللي اور ساؤتھ افریقااس کے زائجے کے مطابق مجھے اس کا ساؤتھ افریقا جانا زیادہ سود مند نظر آیا لہٰذا میں نے اےمشورہ دیا کہوہ ساؤتھ افریقا کارخ کرے اس نے وہاں چہنچ کر مجھے فون بھی کیا تھا وہ ادھر جوہانسرگ میں کام کر رہا ہے اور کافی خوش بھی

''خوش اور کامیاب جناب ''وه ایک ایک لفظ پر زورد ہے ہوئے بولا۔

دیتے ہوئے بولا۔ ''آپ کے مشورے نے اس کی زندگی بنا دی ہے۔ میں جھی آپ کے پاس ایک مشورہ کرنے ہی آیا

"اوه احجها-"میں سیدها ہو کر بیٹھ گیا۔" کیا آپ بھی پاکستان سے باہر جاکرائی قسمت آزمانا جائے

" بہیں جناب،میرامسکلہ دوسری نوعیت کا ہے۔" وہ گہری شجید کی سے بولا۔

''جي پليز اينے مسئلے کي نوعیت بتا ئيں؟'' میں سوالیہ نظر ہے اس کی طرف دیکھنے لگا۔''اوراس سے بھی این تاریخ پیدائش نوٹ کرادیں۔"

اس نے مجھے بن ڈیٹ آف برتھ بنائی پھر بولا۔ " قریتی صاحب میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔"

'اوہ'' میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ "اپنی بیوی کا نام اور تاریخ پیدائش بھی نوٹ کرا ویں۔"اس نے میرے مم کالعمل کا۔

میں نے سجادعلی اور اس کی اہلیہ صوفیہ کے زائے تياركر كان كايرنث آؤث ايينه سامنے ركھ ليا بھر

ممری نظر سے دونوں کے زاپئوں میں سیاروں کی پوزیشن اور نظرات کا جائزہ لینے لگا۔ چند کمحات کی اسندی کے بعد میں نے کہا۔

''سجاد صاحب کیا آپ کی بیوی گہری سانولی رحمت کی ہے۔'

"جی،آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔" وہ تائيدي انداز ميں كردن ملاتے ہوئے بولا۔

''صوفیہ کے طالع پیدائش (ASCENDANT) میں زخل اور پورکس براجمان ہیں۔' میں نے بدستور ممری سبحید کی ہے کہا۔'' کسی بھی زائے کے طالع میں زعل کی موجودی رنكت كو د باني باور حامل زائجه كواليي شخصيت عطا كرنى ہے جس كے قريب جانے سے لوگ خالف رہتے ہیں۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ محص بہت مغرور ہوگا ادر آگر انہوں نے اس سے میل ملاقات بر هانے کی کوشش کی تو وہ انہیں دھتاکار دیے گا۔

"آپٹھیک کہدرہے ہیں۔"وہ ستائشی نظرسے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔''صوفیہ کی شخصیت کا مجھالیا بی تار ہے نے لوگ اس کے قریب آنے سے کتراتے ہیں۔"

''اور.....اور....!''میں نےصوفیہ کے زائجے ہر نگاہ جماتے ہوئے کہا'' طالع میں آگر پورٹس بیٹھا ہوتو وہ بے ڈھنگاموٹا یا بھی لاتا ہے اگر میں علطی برنہیں تو آپ کی بیوی کاجشم اوروزن حدود و قیودکو پھلانگتا نظر

أب بالكل غلطى يرتهين بين جناب " وه قدرے جذباتی ہوگیا۔"آپ کاعلم مجھے جیران کررہا ہے۔صوفیہ واقعی اسی من کی دھوبن دکھائی دیتی ہے۔' "میراغلم کہتا ہے کہ صوفیہ کے ساتھ شوگر کا آیشو تجھی ہے۔'' میں نے تشویش بھرے کیچے میں کہا۔ میں سجادعلی ہے سوال و جواب کے دوران ان دونو ںمیاں بیوی کےزاپخوں پر بھیغور کرر ہاتھا۔اس

"قریتی صاحب، شروع میں تو سب ٹھیک تھاک ہی تھا۔ یہ سے ہے کہ ہمارے بیج نوک جھونک کا سلسله جلتا رہتا تھا لیکن بھی ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مجھے اس سے نفرت ہوجائے آ ب یقین کریں میں بوے مشکل حالات سے گزر رہا

" مجھے بڑی حد تک آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے سجادصاحب۔ "میں نے اس کے زائیے کی اسٹڈی کرتے ہوئے کہا۔

"آپکاسمی برج جدی (CAPRICON) ہےجدی افراد بروے اصول پہنداور نظم وسق کے بابند ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی ایسے بی رویے کی توقع كرتے بي ليكن جب سامنے والے ہے انہيں متوقع مطلوبه نتائج حاصل تهيس موت تواتبيس سخت کوفت ہونی ہے ازیں علاوہ آپ کا قمری برج تور (TAURUS) ہے۔ قر کوثور میں شرف حاصل ہوتا ہے جس کے سبب آب بہت زیادہ رومانکک اور شاعرانہ مزاج کے حامل محص ہیں۔اس تکتے نے آ بے کی حباسیت میں بے پناہ اضافہ کرر کھا ہے۔ کوئی حجفوتي مونى خلاف مزاج بات بهى بهت زوركى لكتي ہے جبکہ ان کمائی توقف کرے میں نے ایک مری سرانس کی پھرائی بات کو ممل کرتے ہوئے

"جبکہ صوفیہ کا سمشی برجی سرطان اور شکی مزاج تھی ہوتے ہیں صوفیہ کا قمری ''اس کےزائج کا چھٹا تھھ واٹر سائن ہے یعنی آئی برج ہے اور وہاں زہرہ (VENUS) قابض ہے ایسی صورت حال میں حامل زائجیہ کوشوکر لا زمی ہو جاتی ہے اور میں مجھتا ہول صوفیہ کی صحت کے معاملات کی وجہ بی ہے آپ پر بیثان میں۔''

" قریتی صاحب آپ نے صوفیہ کے جن مسائل کی نشان دہی کی ہے میں ان سے ممل اتفاق کرتا ہوں۔'' وہ تھوڑ اسا آ گے کو جھکتے ہوئے بولا۔''کیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنی بیوی کی وجہ ہے پریشان ہول تو بیکوئی دوسرامعاملہ ہے۔'

'' دوسرامعاملہ'' میں نے چونک کراس کی طرف ديکھااور يو چھا۔''ميں سمجھالہيں۔''

"میں بتا تا ہوں جناب۔'' وہ بڑی رسان سے بولا۔''صوفیہ نے میری زندگی کوجہنم بنا کرر کھ دیا ہے میں اس ہے جان جھڑانا جا بتا ہوں لیکن کوئی طریقہ، کوئی راسته نظرتهیں آ رہا، اگر میں مزید پھی عرصه اس عورت کے ساتھ رہا تو میں خودکشی کرلوں گا اور ی<mark>ا</mark> پھر اس كا گلا گھونٹ ڈ الوں گا۔''

"اوہ....!" میں تشویش بھری نظر سے ایے د میصتے ہوئے بولا۔'' حویا صوفیہ آپ کو تنگ کرلی

'' کوئی ایباوییا تنگ''اس نے براسامنہ بنایا۔ "آپ میری اذیت کا تصور نبیس کر سکتے۔" "أُنَّ تُعْسَالَ ـُ"اسَ نِے بتایا۔ "آپ کے کتنے بیج ہیں؟" "ایک بیاے "اس نے جواب دیا۔"اس کانام کامران ہے۔کامران کی عمرسات سال ہے۔'' '' جبکہ صوفیہ کا سمسی برج سرطان ''کیاصوفیہ کا بتدائی ہے آپ کے ساتھ بیناردا (CANCER) ہے اس برج سے تعلق رکھنے رویہ ہے یا وہ بعد میں ایسا سلوک ترنے لگی ہے؟ " والوں کی ہزاروں خوبیاں اپنی جگرلیکن بیلوگ زودر نج الم في في استفسار كيا

ندامت آمیز کہے میں بولا۔ "میں تہددل سے معافی چاہتاہوںآ پ پلیزا پی بات ممل کریں۔'' "میں آپ کو بیہ بتانا جاہ رہا تھا کہ صوفیہ کا قمری برج بادی خاصیت کا حامل ہے۔"میں نے تھہرے ہوئے کہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا جب سمی محص کا (MOON) کسی (AIR SIGN) ہیں ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں بے حدثلون آجا تا ہے اور وہ کانوں کا کیا بھی ثابت ہوتا ہے مجھے لگتا ہے صوفیہ جو آب پر شک کرتی ہے تواس کے پیھے کسی کی فیڈنگ بھی ہوسکتی ہے۔'' " ہوسکتی ہے تہیں بلکہ صد فیصد ہے۔" وہ ایک ایک لفظ پرزوردیتے ہوئے بولا۔ "كُن كى فيدُنگ ہے؟" ميں يو چھے بغير ندره وو حمينه بيم كي- "اس فيرت جواب ديا\_ ''میری ساس میعنی صوفیہ کی والدہ'' اس نے ''اوہ ....!'' میں نے ایک ممری سائس خارج کرتے ہوئے کہا۔ "آپ کی ساس کوآپ ہے کیا مخاصمت ہے؟" "همینهٔ بیگم مجھے زیادہ نیسن*ڈنہیں کر*تی۔" " پھر بیشادی کیسے ہوگئ تھی؟" میں نے سوال

'جہاں میری شادی کا تعلق ہے تو اس میں میرے مرحوم سرصد بخاری نے بہت اہم کردارادا کیا كريكاس في ايك بوجهل سائس خارج كي پھرايي یات کو ممل کرتے ہوئے بولا۔

''بویسے اگر حقیقت پہندی کی نگاہ سے دیکھا

"بيك ناآب فحق سي بات ـ "وه ميرى بات مكمل بونے سے يہلے بى بول افعا۔

'' قریتی صاحب الله آپ کا بھلا کرے صوفیہ کی منکی طبیعت نے ہی میری زندگی کونمونہ جہنم بنار کھا ہوہ میرے کردار پر شک کرتی ہےاہے شک تہیں بلکہ یفتین ہے کہ میں کئی اور عورت میں دلچیسی لے رہا ہوں اور اس عورت سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔'

"اور حقیقت کیاہے سجاد صاحب۔" میں نے سرسراتی موئی آواز مین استنفسار کیا۔ " کک ....کیامطلب ....!"وه گزیزا گیا۔

" میں نے کوئی را کٹ سائنس کا مشکل فارمولا آب کے سامنے ہیں رکھ دیا؟" میں نے اس کی تھبراہٹ سے مخطوظ ہوتے ہوئے کہا۔"میں نے سیدهاید بوجها ہے کہ کیا آپ دوسری شادی کا ارادہ

"الی کوئی بات تہیں جناب "وہ جلدی سے وضاحت كرتے ہوئے بولا۔

''محض صوفیہ کے ذہن کا فتورہے۔'' '' ذہن کا فتوریا ساعت کا حجمول '' میں نے زیر لب دہرایا۔''ان میں سے کچھ بھی ہوسکتا ہے۔'' ''میں کچھ سمجھانہیں قریشی صاحب'' وہ الجھن زده نظرے مجھےد مجھےلگا۔

"سجادصاحب أكرآب نے تھوڑى دىر يہلے مجھے میری بات بوری کرنے دی ہوتی تو پھرآ پ قطعاً نا مجمی کا ظہارنہ کرتے۔ "میں نے اس کے چبرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا" میں آپ کوصوفیہ کے ایک تھامرحوم بری خوبیوں کے مالک تھے۔" کماتی توقف خاص وصف ہے آگاہ کرنے جار ہاتھا آپ نے میرا جمله طع كرد ما تفايه"

"آئی ایم وری سوری قریش صاحب" وه

جائے توبیشادی کم اور ایک کاروباری ڈیل زیادہ تھی۔" "کاروباری ڈیل۔" میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔

"سجادصاحب میں پچھمجھانہیں۔"

"میں سمجھتا ہوں جناب '' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔

"آپ نےصوفیہ کا زائچہ بنایا ہے لہذا آپ اس کی شخصیت کے بارے میں انچھی طرح جان چکے ہوں سم الی لڑی کے لیے رشتہ آسانی سے تہیں ملتا۔ موتی، بھدی اور کالی لڑ کیاں اجھے رہتے کے انتظار میں جیتھی بوڑھی ہوجاتی ہیں۔اگر میںصوفیہ کو اپنانے کے لیے تیار ہوا تھا تو بیمیرااس پر کوئی احسان تہیں تھا کیونکہ اس شادی کے نتیجے میں میرا بھی ایک فاكده ہونے والا تھا۔"

'' کیسافا کدہ''وہ رکا تو میں نے سوال داع دیا۔ "میں شادی سے پہلے کسی دوسرے محص کے میڈیکل اسٹور پر بطور سیکز مین کام کرتا تھا اور میری تنخواه معمولى يحفى كزاره برى مشكل سے ہوتا تھاميں حمیسٹ اینڈ ڈرمسٹ کی فیلڈ کے تمام اسرار ورموز ہے ایکی طرح آ گاہ تھا اور میں نے کی فارمیسی کا کورس کر کے سر میقلیٹ بھی حاصل کرلیا تھا بعن میں ا پنا ذاتی میڈیکل اسٹور کھو لنے کی پوزیش میں آ گیا تفالیکن بس ایک چیز ہے مار کھار ہاتھا اور وہ چیز تھی پیما میرے باس آئی رقم نہیں تھی کہ اپنا میڈیکل استور کھول سکون اور میری میشکل صد بخاری نے حل

ہے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ بدستوراس کے چہرے پر سمخالفت براتر آئی پھررفتہ رفتہ اس مخالفت میں اضافہ نگاہ جمائے رکھی، وہ اپنی بات کوآ کے برحاتے ہوئے ہوتا چلا گیا۔"

"صر بخاری صاحب نے میڈیکل اسٹور کھو لئے سیلئے مجھے ایک دکان خرید کردی اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنے کھر میں کسی کوئییں بتایا اور مجھے تجمی صیغیدراز میں رکھنے کی ملقین کی تھی۔ازیں علاوہ یا یکے لاکھ کیش رقم میرے ہاتھ پر رکھی کہ میں کام شروع کرسکوں۔ بخاری صاحب کی اس نوازش کے بدلے میں مجھےان کی بہتر جگہ سے ٹیڑھی صاحبزادی صوفیہ ہے شادی کرناتھی اور میں اس شادی کے لیے تيار ہو گيا۔"

"آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی آٹھ سال قبل ہونی تھی۔ "میں نے گہری سنجیدی سے کہا۔ " كياآب كونكاح كى تاريخ ياد ہے۔" "جى بالكل ياد ہے۔"اس نے اثبات ميس كرون ہلائی اور تاریح جھے بتاوی۔

میں نے اسے کمپیوٹر پرسجاد اور صوفیہ کے نکاح کا زائچہ تیار کرلیا پھر مذکورہ زائے کا مطالعہ کرتے ہوئے اس سے یو چھا۔

"آپنے بتایا کیٹیادی کے بعدصوفیآ پکے ساتھا چھا برتاؤ کیا کرتی تھی لیکن پھررفتہ رفتہ اس کے روبے میں تبدیلی آئی منی اوراب حال یہ ہے کہ آب کواس کی شکل ہے بھی نفرت ہوچکی ہے میں پیجاننا عابه الهوب كماس تبديلي كاسبب كيا تها؟"

" كُولِي خاص سبب تبين تها جناب " وه أيك مھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔'' میں سمجھتا ہوں جب تک صد بخاری زندہ رہے صوفیہ میرے ساتھ نارمل سلوک کرتی رہی اور صد بخاری کی آئے بند وہ سائس ہموار کرنے کیلئے تھا تو میں نے اس ہوتے ہی وہ اپنی مال کی پٹیول پر چلنے لکی اور میری

"كياآپ بينجيج بين كەتمىنە بىلمانى بىنى كاڭھر

ديا كما كرصمه مجصوه ما نج لا كهندديتا توميس تج بهي كسي میڈیکل اسٹور پر نوٹری کر رہا ہوتا صوفیہ نے بھی المقت بيضته مجصه بيرياد دلانا اپنافرض تمجه لياتها كهاكر اس کے باپ نے میراہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو میں آج بھی زیرہ ہی ہوتا۔ بیرتو احیصا ہوا کہ وہ ماں بیٹی دکان کی ملكيت واليراز سے واقف نہيں تھيں ورندميري مثي پلید ہوجائی۔ میں گھر کے ماحول کوخراب نہیں کرنا جا ہتا تھالیہذا میں نے وہ پانچ لا ک*ھتھوڑ ہے تھوڑ ہے کر* کے نگینہ بیکم کولوٹا دیے پھر مگینہ بیکم نے پینتر ابدلا اور ایک نے انداز میں اپنی بنی کے کان بھرنے لگی۔'' ''کون سانیاانداز؟''میں نے پوچھا۔

" "مگینه صوفیه کوبیه باور کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ میں اس میں ولچیسی نہیں لیتا بلکہ سی دوسری عورت کے چکر میں ہوں۔'اس نے بتایا۔''صوفیہ کے ذہن میں میہ بات تقش ہو چکی ہے کہ میں دوسری شادی کامنصوبہ بنارہا ہوں اس سلسلے میں اس نے ایک کردارجھی نام زد کرویاہے۔"

" كردار..... كيا مطلب؟" ميس في سرسراني ہوئیآ واز میں سوال کیا۔

"شاکلہ نامی ایک عورت میرے اسٹور سے اکثر روالينية تى ہے۔" سجاد نے بتایا۔"صوفيه کو یقین کی حدتك بيشك ہے كەميرا شاكله كے ساتھ كوئى سنجيدہ چکرچل رہاہے اور عنقریب ہم شادی کرنے والے ہیں۔ان من گھڑت تصے کو لے گرصو فیہ نے اپناد ماغ خراب کررکھا ہے اور میری زندگی کو بھی سپر دعذاب كرديا ہے گھر ميں صبح وشام لڑائی جھگڑا ہوتار ہتا ہے۔ اس ماحول کا تنصے کامران کے ذہن بربھی برااثر برزما "جي آپ بالكل هيك كهده بين" وه تائيري ہے۔ميري سمجھ ميں نہيں آتا كه صوفيد كاكيا كروں، انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ "لیکن صد سمجھانے بچھانے ادر صفائیاں پیش کرنے کی تمام صاحب کے انقال کے بعد جمیند نے کئی بار مجھے طعنہ صدود کو میں عبور کر چکا ہوں اب تو یہی جی جا ہتا ہے

تورناجا ہتی ہے؟ "میں نے ایک اہم سوال کیا " بہیں۔" وہ پوری قطعیت سے بولا۔" محکمینہ بیگم ا بی بنی کے گھر کوجوڑ ناجا ہتی ہیں۔" " بہر کیا بات ہوئی سجاد صاحب میں نے انجھن

ز دونظرے اس کی طرف دیکھا۔''اگر تگینہ بیکم صوفیہ كے گھر كوجور كرر كھنے كى خواہش مند ہيں تو چرصوفيہ آب کے ساتھ براسلوک کیوں کرتی ہے۔"

"جناب بات دراصل بدے كەتكىيند بىكم نے اينے مقصد کے حصول کیلئے جوراہ اختیار کی ہے ساری خرانی اس کے سبب ہو رہی ہے۔" وہ مبیھر انداز میں وضاحت كرتے ہوئے بولا۔

"اس بات میں کسی شک وشیے کی منجائش تلاش نہیں کی جاسکتی کے صوفیہ جس شکل وصورت اور قامت ہِ جسامت کی مالک ہے بغیر کسی بڑے لائج کے کوئی سخص اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیارنہیں ہو سکتا۔ میں بھی پیسوں اور دکان کے لالج میں اس شادی کے لیے آ مادہ ہوا تھالیکن اب صورت حال بدل چکی ہے۔''

''حالات میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟'' میں نے استنفسار کیا۔

'' بچھلے آٹھ سالوں میں میں نے جان تو ڑمحنت كركے اپنے كاروباركو جماليا ہے۔" وہ وضاحت كرتے ہوئے بولا۔"اب مجھے كى سے مالى مرد كينے ک ضرورت مہیں اور یہی بات تکینہ بیکم کو تھلتی ہے کہ اب میں ان لوگوں کا محتاج تہیں رہااس دوران میں، میں نے صد بخاری سے لیا ہوا یا بچ لا کھ کا قرض بھی

المجال المالية المالية

المالية المحلقة المحلق

ث لئع بموكت

ملک کی مشہور معروف قارکاروں کے ملسلے وارناول ، ناولٹ اورافسانوں سے آرات ایک کمل جرید و کھر بحری و کچی صرف ایک بی رسالے میں موجود جو آب کی آسودگی کا باعث بے گااور و وصرف " حجاب"
آ ج بی ہاکر ہے کہ کرائی کی بی کرائیں۔

(الرك كوالان

خوب صورت اشعار منتخب غر**لول** اورا فتبارات پرمبنی متقل سکسلے

اور بہت کچھآپ کی پینداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسم کیشکایت کے

> 021-35620771/2 0300-8264242

وہ بولتے بولتے اچا نک رک گیا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا'' کیا جی جا ہتا ہے آپ کا؟''

"بہی کہ .... بد سے بدنام برا .... جہال ستیا ناس دہاں سواستیا ناس۔" وہ عجیب سے کہے میں بولا۔" ایک بے بنیاد بات پرصوفیہ نے گھر کی فضا کو نمونہ جہنم بنار کھا ہے تو کیوں نہ میں اس کے شک کو حقیقت کالباس پہنادوں۔"

''مطلب دوسری شادی۔'' میں نے سوالیہ نظر سےاس کی طرف دیکھا۔

''جی بالکل'' وہ خاصے مضبوط کہجے میں بولا۔ ''بعنی'' میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا۔''شاکلہ ہے۔''

اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دفت محسوس نہ ہوئی کہوہ اپنے دل و دماغ میں شاکلہ کے لیے اچھی خاص اسپیس رکھتا تھا۔

''شاکلہ ہے بھی ہوسکتی ہے۔'' وہ معنی خیز انداز میں بولا۔''ویسے بھی وہ بے جاری بہت مظلوم اور دکھی عورت ہےاہے سہارادینا کارثواب ہوگا۔''

''بعن آپ شاکلہ سے شادی کے لیے ذہن بنا چے ہیں۔' میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا''بس ملکے تھلکے فتو ہے کی ضرورت ہے۔' ''آ سٹر ولوجیکل فتو کا۔' وہ راز دراندانداز میں بولا ''میں ای غرض ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ ذرا میرا زائچہ دیکھ کر بتا کیں کہ دوسری شادی میرے لیے کیسی رہے گیا۔''

ابتدامیں جب میں نے اس سے پوجھا تھا تو اس نے برسی شدت کے ساتھ دوسری شادی سے انکار میں گردن ہلائی تھی لیکن اب آ ہستہ آ ہستہ اس کے

جيها كرسجادهل رباتها مجصاس بات سيكوني غرض نہیں ہوتی کہ کوئی سیدھی بات کررہا ہے یا تھما پھراکر اپنا معاملہ بیان کررہا ہے جب کسی کا زائجہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کی زندگی کے تمام کوشوں ہے شنائی حاصل کر لیتا ہوں۔

سجاد نے بنقیناً دوسری جانب شاکلہ سے بات کی ہوگی۔ اس نے مجھے شاکلہ کے وقت پیدائش کے بارے میں بتایا تو میں نے فوراً شاکلہ کا زائجہ بنا ڈالا

<u>پھر میں نے بولنا شروع کر دیا۔</u> "كياشاكلكاتعلق ميذيكل كي شعب ي "جی ہالکل\_"اس نے تصدیق کی۔" وہ ادھر ناظم آ باد کے ایک اسپتال میں نرس ہے۔ میں نے تشویش بھرے کہتے میں یو جھا۔" کیا

شائله کی شادی ہو چکی .....؟" میری تشویش کو اس نے فورا کی کرلیا لہذا میرے سوال کا جواب دینے کے بچائے اس نے الٹا

جھے یو چھلیا۔ "آپ نے شاکلہ کی شاوی کے بارے میں کیوں

"أيك خاص وجد ہے۔" میں نے شائلہ کے زائے یر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔"اس کے ہارو اسكوب مين أيك خطرناك نظري-"

"خطرناک نظر؟"وه بریشان موکیا-"ذرا وضاحت کریں۔" میں نے اس کی خواہش پوری ارتے ہوئے بتایا۔"شاکلہ کے زائے کا سات میرا پیشاس نوعیت کا ہے کہ میرے پاس آنے وال اور آٹھ وال کھر بری طرح متاثر ہیں کسی بھی

عزائم کھل کر سامنے آ رہے تھے۔ میں نے اسے شرمنده كرنا مناسب نهتمجها تابم غيرمحسوس طريقے ہے اس کی تھسائی مجھائی اور دھلائی جاری رکھی ، میں نے ذومعنی انداز میں استفسار کیا۔

"صرف دوسري شادي يا شائله يه شادي؟" اس کی با چھیں کھل کئیں مسرور کہیج میں بولا "چلیں جی شائلہ ہی کا بتادیں۔"

"شاکلہ کے بارے میں لب کشائی کرنے کے لیے بھی اس کا زائجہ بنانا پڑے گا۔'' میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔''اوراس مقصد کے کیے مجھے اس کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور ونت بيدائش كي ضرورت موكى ـ''

"پیدا تو وه کراچی بی میں ہوئی تھی اور اس کی ڈیٹھ آف برتھ بھی مجھے معلوم ہے۔"اس نے بتایا "لین ٹائم آف برتھ میں ابھی اس سے پوچھ کر بتاتا ہوںآ پکو۔"

بات کے اختنام پراس نے سیل فون پر کوئی تمبر کی كيا پرون كوكان مے لكالياس امر ميں سى شك كى منجائش مبيس ممى كدوه اس وقت شاكله سے رابط كرر ما تفاحویا شاکلہ کے ساتھ اس کے معاملات حمری نوعیت کے تنے البذا اس حوالے سے اس کی بیوی کا فبك غلطتين تفاريس أكرجة سجادك حاليه غيرنصاني سر حرمیوں کی تہد میں از چکا تھا لیکن میں نے اسے اییا کوئی تاز نہیں دیا جس سے وہ خفت محسوس

والے لوگ اپی زندگی کے اہم پہلوؤں پر مجھ سے خانون کے زائج کا آٹھوال گھر شادی کے حوالے وسلس كرتے ہيں ميں ان كے رازوں كا امين ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے۔ ہوں چنانچ بہت کم افرادا سے ہوتے ہیں جواسریث "آپ جو بھی کہنا جاہتے ہیں کھل کر کہیں قریشی فارور کا اوا مسئل المار کر کر اکثر رفتہ رفتہ کھلتے ہیں ، صاحب۔ وہ بے پینی سے پہلوبد لتے ہوئے بولا۔ www.jodfbooksfree.pk

فرمایا و بیا ہو چکا اب تو شاکلہ سیاروں کی اس نحوست
سے نکل آئی ہے نا۔"اس نے آخری جملہ بردی آس
امید سے اداکیا تھا جیسے اس کی خواہش ہوکہ میں شاکلہ
کے سلسلے میں اسے کلین چیٹ دے دول کیکن میں اپنی
جگہ مجبور تھا۔ میرے پیشہ ورانہ تھا ضے مجھے سے کہہ
رہے تھے کہ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سے اوکلی کو
شاکلہ کے حوالے سے کسی اندھیرے میں نہ رکھوں
الہٰذامیں نے دل کڑا کرکے کہ دیا۔

اسان کی زندگی کے مالات دواقعات کے بارے بیس جانے کیلئے دوسم کے زائے بنائے جاتے ہیں۔ ایک پیدائی زائچہاور دررادقی زائچہ، دقی خارتی ہیں۔ ایک پیدائی زائچہاور دررادقی زائچہ، دقی زائچہ میں سیاروں کی پوزیش اور اثرات وقی لیعنی عارضی ہوتے ہیں جب کہ پیدائش تاریخ کے معاملات فئس ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ آپ اے 'بلٹ ان' سمجھ لیس میں نے شاکلہ کے بارے میں آپ کو جو پھھ بتایا ہے۔ کیس میں نے شاکلہ کے بارے میں آپ کو جو پھھ بتایا ہے۔ بعد کھا درافسوں ہور ہاہے کہ شاکلہ کو از دوائی خوشیاں بھی راس نہیں آئی گی جو میکھٹ میں سے شادی کرے گا جلد یا بدیروہ پرتشدہ عادثات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بچت مادٹات موت کا شکار ہوجائے گا لہذا آپ کی بچت اور سلامتی آئی میں ہے کہ شاکلہ سے شادی کے خیال کو اور سلامتی آئی میں ہے کہ شاکلہ سے شادی کے خیال کو اور سلامتی آئی میں ہے کہ شاکلہ سے شادی کے خیال کو ایس کے نال دیں۔'

ے بھے سے لا۔

در نہیں۔ "میں نے نفی میں گردن ہلائی۔"میں
اپنے علم کی روشن میں حقائق بیان کررہا ہوں اگر میری
ہاتیں آپ کواچھی نہیں لگ رہیں تو آپ بی زندگی کی
کاسٹ پر بیدرسک لے سکتے ہیں۔"وہ بجھ سا گیا۔
تھوڑی دہر پہلے شاکلہ کے ذکر پر میں نے اس کی

'''آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔'' وہ سراسیمہ نظر

"میرے علم کے مطابق، شاکلہ کی زندگی ہیں ہوگی کاد کھ کھھا ہوا ہے۔" ہیں نے نے تلے الفاظ میں کہا" مطلب ہے کہ شاکلہ جس بھی محص سے شادی کر ہے گی وہ حادثاتی موت کا شکار ہوجائے گا۔"

'' یہتو ہو چکا قریشی صاحب۔''اس نے بتایا۔
'' کیا مطلب ہے آپ کا؟'' میں نے اضطراری لیجے میں دریا فت کیا۔

"شائله کی شادی ہوئی تھی اور پچھ عرصہ پہلے اس کے شوہرالیاس کا ایک حادثے ہیں انقال ہو گیا تھا۔"
اس نے بتایا۔" وہ اپنے کسی رشتے دار سے ل کرواپس آرہا تھا کہ ایک تیز رفارٹرک نے اس کی موٹر سائیل کوئکر مار دی الیاس موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا کہوئی ہاں جا ہوگیا تھا ہوگئی تھی۔"
ہوگئی تھی۔"

" کیاالیاس کی تشم کاکوئی نشه بھی کرتاتھا؟"
" جی وہ شراب نوشی کا عادی تھا۔" سجاد نے بتایا۔
" وقوعہ کی رات بھی وہ اپنے جس رشتے دار کے پاس
گیا تھا وہاں اس نے شراب کی تھی لہندا واپسی پروہ
مکمل طور پراپنے حواس میں نہیں تھا کچھ شراب کا نشہ
اور کچھڑک والے کی ہے احتیاطی نتیجہ الیاس کی موت
کی صورت ظاہر ہوا۔"

"اس نوعیت کے معاملات میں ایبا ہی ہوتا ہے۔" میں نے ایک بوجل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔" شائلہ کے زائے میں آٹھویں کا حاکم سات ویں گھر پر قابض ہے اور ہارہویں گھر میں شمش ہمریض اور زحل ہیٹھے ہیں۔الی صورت میں شوہرکا نشے باز ہونا اور اس کی اچا تک حادثاتی یا پر تشدد موت کوظا ہر کرتا ہے۔"

''آپ کاعلم سچاہے قریشی صاحب۔'' وہ توصفی طریعے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔'' جیبا آپ نے

www.pdfbooksfree.pk

وہ ہونٹوں کو تختی ہے جھینچے بیٹھا تھااس کے چہرے پر نفکر کے سائے منڈلار ہے تصے مریل ی آواز میں بولا۔

'' تو آپ بیا کہدرہے ہیں کہ میں شائلہ سے شادی کروں ''

"میں آسٹرکنسلٹنٹ ہوں۔"میں نے بےلاگ انداز میں کہا۔"میں اپنے علم آسٹر ولوجی کی روشنی میں صرف آپ کومشورہ ہی دے سکتا ہوں اس مشورے پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے میں آپ کوفورس نہیں کرسکتا۔"

"اجھایہ بتا کیں۔" وہ گفتگو کے زادیے کوتبدیل کرتے ہوئے بولا۔"میرا زائچہ دوسری شادی کے حوالے ہے کیا کہتا ہے؟"

''آپکاشمی برخ جدی اور قمری برخ تورہے۔' میں نے اسے یاد دیانی کرانے والے انداز میں کہا ''یہاں تک تو دوسری شادی کے حوالے سے کوئی امکان نظر نہیں آتا لیکن ……!'' میں نے دانستہ جملہ ادھورا مجھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا ''لیکن کیا قریشی

''کین …..ایک معامله بکاہے۔'' ''کون سامعاملہ؟''اس نے بوچھا۔ ''آپ کی دوسری شادی ضرور ہوگی۔'' میں نے

کہا۔ "بیکیابات ہوئی قریشی صاحب۔"وہ الجھن زدہ "تو پھر کس ہے؟ لہج میں محضر ہوا۔" پہلے آپ نے کہا کہ دوسری بہساختہ پوچھ بیٹھا۔ شادی کا امکان نظر نہیں آتا اب فرمارے ہیں کہ "بیہ بتانانامکن کی

دوسری شادی لازی ہوگی ہے گیا چکر ہے جناب؟"

المونے کہا" دوسری شادی کے امکان نظر نمآنے کی ہوئے ہیں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا" دوسری شادی کے امکان نظر نمآنے کی ہات میں نےآپ کے شمی برج (Moon Sign) اور مرج جبکہ دوسری شادی کے ہونے کی بات میں نے زہرہ اور مرج کی برجستبلہ میں موجودگی کے پیش نظر کی ہے مرج کی برجستبلہ میں موجودگی کے پیش نظر کی ہے امرکی خص کے پیدائی زائے میں زہرہ امرکی نشاندہی کرتا ہے کہ حامل زائچہ کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی اور آپ کے زائچ کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی اور آپ کے زائچ کی ایک ہے اور مرج کی کا قران اس کی جاتہ کہ حامل زائچہ کی ایک ہے زیادہ شادیاں ہوں گی اور آپ کے زائچ میں زہرہ اور مرج کی اور آپ کے زائچ میں زہرہ ہو کہ ایک زوجہدین (VIRGO) میں ہے جو کہ ایک زوجہدین (VIRGO) میں ہے جو کہ ایک زوجہدین (DOUBLE BODY) میں ہے ہو کہ ایک زوجہدین (DOUBLE BODY) میں ہے

"آپ نے بچھے بری طرح الجھا دیا ہے قریشی صاحب " وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سرکوتھامتے ہوئے بولا۔" ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے شاکلہ سے شادی کی تو جان سے جاؤں گا اور دوسری جائں آپ فرماتے ہیں کہ دوسری شادی کی حرم کے ایک کی حرم کی شادی کی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کی کے دوسری شادی کی کے دوسری شادی کی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کی کے دوسری شادی کی دوسری شادی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کی تو میں شادی کی تو کو دوسری شادی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کی تو کی تو کی کہ کے دوسری شادی کی تو کے دوسری شادی کی کی تو کی کو دوسری شادی کے دوسری شادی کی تو کی تو کی کے دوسری شادی کی تو کی کے دوسری شادی کی کے دوسری شادی کی کی تو کی کے دوسری شادی کے دوسری شادی کی کے دوسری شادی کی کے دوسری کی کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کی کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی کے دوسری کے د

"کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔" میں نے اس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔" آپ ادھر کراچی ہی میں رہیں میں نے شاکلہ سے شادی کے ذیل میں چیش آمدہ خطرات سے آپ کا گاہ کیا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ دوسری شادی ہی نہ کریں۔ دنیا میں صرف ایک شاکلہ ہی تو نہیں رہ گئی۔" مرف ایک شاکلہ ہی تو نہیں رہ گئی۔"

"نيه بتانانامكن كى صدتك مشكل ہے كمآپ ك

# مَيْر 2015 بيري

راحة وفاكالمليطي وارناول ناز یکنول نازی کانیا ملسلے دارناول تکب عبدالند کاتل محورت نادل ميراشريف طوركاسليك دارنادل

したりったり

نابرياحه بزبرته جبن فياء تظير فاطمه بومي فلك بداحمين بهابيت عالمهم بوباعاليه Women.magazine ام اقص بلم مزل بمنرين ول كأثرين



Womenmagazine aanchalpk.com



2.0.0.0.0.0.0. Sww.pdfbooksfree.pk

فرمائيں۔"

میں نے فرمایا۔''شادی ہو یا کوئی بھی زندگی کا بروا مرحلهاس کی شروعات کی بہت اہمیت ہوتی ہے جبیہا كمكسى بحي عمارت كالغيريس بهلي اينك كي خاص اہمیت ہوئی ہے آسٹرولوجی اس سلسلے میں رہنمائی كرتى ہے كوئى مجھى نياكام كرنے جائيں كسى بھى برے منصوبے کی بنیاد رکھیں تو اس کے لیے قمر کی یوزیشن کو د میکنا ضرور ہوتا ہے جاند کا پہلا ہفتہ اور أخرى هفته كم زور جوتا بدوسراا در تيسرا هفته طاقت ور ہوتا ہے خاص طور پر جاند کی تو سے اٹھارہ تک کی تاریخیں زیادہ مناسب ہوئی ہیں۔اس کے علاوہ قمر كس برج ميں ہے بيد كھنا بھى ضرورى ہوتا ہے۔ سرطان ، قوس ، حوت اور ثور مین قمر کی موجودی نہایت بی عمدہ اور سود مند ثابت ہوئی ہے جبکہ حمل ، اسد، میزان میں بھی مناسب مجھی جاتی ہے لیکن جوزا، سنبلہ، عقرب، جدی اور دلو میں قمر کی موجود کی کے احتياط برتناحيا بيي خاص طور پرقمر درعقرب تو بهت ہي خطرناك بهوتا ب\_بضميراور شيطاف صفت عامل قمر کی عقرب میں موجودگی کے ونت گندے سفلی اعمال کرتے ہیں۔'میں نے کھاتی تو قف کر کے ایک مری سائس کی پھرائی بات کو کمل کرتے ہوئے ا

"آپ دونوں کی شادی بڑے خراب وقت میں ہوئی تھی اس وفت قمر عقرب میں تھا اور دیکر سیارے بھی باتو زوال پذیریتھاور یا پھرخواب حالت میں تصے۔اگرآپ اپی شادی کی تقریب کو دوبارہ منعقد کے ذہن میں بیسوال سرندا تھا تا۔ "میں نے ہلکی تی کرنا جاہیں تو میں اس نیک کام نے لیے کوئی سعد تاريخ أيكونكال دول كا-اس تقريب مين صرف 'سوری قرایتی صاحب'' وہ ندامت بحرے آگاح کا بروسس مبیں ہوگا باتی ہرمرحلہ دیا ہی ہوگا

دوسری شادی کس خاتون سے ہوگی۔ "میں نے کہری سجيدكي سے كہا" ہال البتداس سلسلے ميں ميں ايك نام تحجويز كرسكتا هول ـ" وه سيدها هو كر بينه عميا "جي

"اس خاتون کا نام ہے صونیہ بنت صمر بخاری۔" میں نے ایک ایک لفظ زور دیتے ہوئے کہا۔ اليسآپ سکيا کهدې بين!"اے گياره ہزاروولٹ کا شاک لگا۔

"صوفیہ تو میری بیوی ہے میں اس سے دوبارہ كىسےشادى كرسكتا ہوں۔"

"بالكل ويسے بى جيسے پہلے كى تقى\_" ميں نے كها- "صرف نكاح كايروسس تبيس موكار" "قِرلِی صاحب آپ کی باتیں مجھے یا گل

بنادِیں گی۔' وہ دیوانوں کی مانندگردن کودا کیں ہاتمیں جھنکتے ہوئے بولا۔"میرے یلے چھنبیں پڑا۔" "میری بات دھیان سے سیس سجاد صاحب " میں نے اس کے ملے میں کچھڈا لنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''میں نے آپ کے آپ کی اہلید کے اور آب دونوں کی شادی کے زاپکوں کو برسی توجہ ہے و یکھا ہے اور اس نتیج بر پہنچا ہوں کہ آ ب دونوں کے زائے ایک دوسرے کے زیادہ خلاف جیس ہیں۔ یہ آئيد بل جي جهي تبيس اور مخالف جي جهي تبيس إ-"اگر بیخالف میچ نہیں تو پھر صوفیہ نے میری زندگی کوجہنم کیوں بنایا ہوا ہے۔'' میری بات پوری

ہونے سے پہلے وہ پھٹ پڑا۔ "اگراآ ب بجھے بات ممل کرنے دیے تو پھرا پ

ملج میں بولا۔ 'میں اب خاموتی سے سنوں گا۔ ایک جیسا کے عموماً شادی میں ہوتا ہے۔'

الغرض، زہرزندگی کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی بری سفاک حقیقت ہے زندگی بھانے والی اکثر ادویات مختلف مسم کے زہروں سے ہی تیار کی جاتی ہیں۔اگرانسانیت کی بنیادوں برسوحا جائے وہ انسانی زندگی هرنوعیت کی معاشر کی قیرروں، ندہبی و شرعی معاملات سے بالاتر ہے۔ اگر تسی انسان کی زند کی بچانامقصود ہوتو میرے خیال میں ہرقانونی، معاشرتی اورشرعی حدود کوتو ژا جاسکتا ہے اور میرا ب معصوم ساخیال اس وجہ ہے ہے کہ میں محتقیق مین عبدالله بن عبدالمطلب بن بنو بالتم بن عبدالمناف..... كى زبان سے نكلے ہوئے الفاظ كو كائنات كے ہراصول سے دہ معتبر، مصدق محترم اور مقدس جانتا ہوں۔مولوی صاحب کے معاملات مولوی صاحب جائیں میں تو صرف پیجانتا ہوں کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے ایک انسان کی جان بیجائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اورجس نے ایک انسان کی جان کی اس نے يورى انسانىت كول كيا\_

میں نے سجاد کو کوئی چکر نہیں دیا تھا صوفیہ اور شائلہ کے زایجوں نے میری جوراہ نمائی کی وہ میں نے اس کے گوش گزار کردی تھی۔میرے مشورے پڑمل کرنایا نەكرنااس كا كام تقااورمىرااندازە بەتقا كەۋەمىرى تجويز رعمل نبیس کرے گا۔ انگریزی کے حرف S سے شروع ہونے والا نام برے ضدی اور خودسر ہوتے ہیں اور اتفاق ہے سجاد، صوفیہ اور شاکلہ تینوں کے نام S ہی

" قریتی صاحب آپ کی حجویز عجیب وغریب ہی نہیں بلکہ نا قابل عمل بھی ہے۔ ' وہ تھبرے ہوئے لہے میں بولا۔"اگر مجھے دوسری شادی ہی کرنا ہے تو میں ہر گز ہر گزصوفیہ ہے جہیں کرنا جاہوں گا۔'اپنی بات کے اختام پراس نے بیشعر پڑھا۔ ایک جربکالی ہے

بانی عمراضاتی ہے میں نے فراخ ولی سے کہا" یوآ رایٹ بورلبرنی" وہ چند کھات تک مزید میرے پاس بیٹھا پھر سلام كر كے رخصت ہوگیا۔

فيخافق محمعزز قارتين آب كويبي محسوس مورما ہوگا کہ میں نے سجادعلی سے کوئی غداق کیا تھا۔ تہیں، الی کوئی بات تہیں میں نے جو پچھ کہاوہ این علم اور تجریے کی بنیاد بر کہا تھا۔خراب وفتت میں جب بھی کوئی احیما کام کیا جائے تو اس کے سودمند نتائج برآ مد تہیں ہوتے۔ سجاد اور صوفیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تفاران کی شادی انتهائی نامناسب وقت پر ہوئی تھی میں بید دعویٰ تہیں کررہا کہ اگران کی شادی مناسب ونت پر ہوجاتی تو وہ دنیا کا۔''مثالی جوڑا'' ثابت ہوتے لیکن کم از کم پیر ضرور ہوجاتا کہ انہیں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت نہ ہوئی اور وہ اوسط شیادی شدہ جوڑوں کے مانندزندگی بسرکرتے میں اس متم کا ایک تجربه پہلے بھی کر چکا تھا جس کے خاصے مثبت اور حوصله افزانتائج برآ مربوئ تضيكن مجصاب بات كا بھی احساس تھا کہ بجاد کے لیے میری تجویز پڑھمل کرنا تقریباً ناممکن ثابت ہوگا کیونکہ صوفیہ کسی بھی قیت پر سے شروع ہوتے تھے۔ ا ہے تجربے کے لیے راضی نہیں ہوگ، ہاری انسانی زندگی عجیب کور کھ دھندہ ہاس میں آب معاشرتی روایات کچھاس نوعیت کی ہیں کہ اس قتم کی سرگری کی بری اہمیت ہے اگر انسان کے یاس کے تجربات کی سوسائٹی میں مخبائش نہیں نگلتی۔ پھر کرنے کوکوئی کام نہ ہوتو وقت کا دریا ست رفتاری بعض مزہبی لوگ اے شرعی مسئلہ بھی بنا ڈالیس مے۔ سے بہتا محسوں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی زندگی میں

مصرو فیت کالمل دخل ہےتو یہی وقت پرلگا کراڑ جاتا ہاک یہ چیز بھی میرے جربے میں آئی ہے کہ مصروف انسان کی یادداشت کی رفتار قدرے سیت ہوجانی ہےاور چونکہوہ ایسے کسی خاص مشن میں مکن ہوتا ہے اس کیے اسے کوئی خاص بات یاد کرنے کے کیے ذہن پراحیما خاص زور دینا پڑتا ہے جب کہا بک فارغ محص كى يادداشت إلى برق رفقارى سے كام كر ربی ہوئی ہے کہاس کے ذہن سے وہ، وہ چیزیں بھی نكل كرسامني آجاتي بين جن كي دور دور تك كوئي ضرورت ہوتی ہے نہ ہی اہمیت، میں بھی ایک مصردف انسان ہوں لہذا کجھے ہی دنوں میں سجادعلی کو میں بھول بھال گیاوہ میرے معمولات سے نکل گیا۔ ایک ماہ کے بعداس نے مجھےفون کیاا پنا تعارف کرانے کے بعداس نے کہا'' قریتی صاحب آپ نے مجھے بیجانا۔"

وه چونكداسين نام إوركام كاحوالددے چكا تھاللمذا اسے پہچانے میں مجھے کسی متم کی دفت کا سامناتہیں كرنايزامين نے كہا۔

''جی سجاد صاحب آ پ کا۔ کامران میڈیکل اسٹور کیساچل رہاہے۔"

کامران اس کے سات سالہ بیٹے کا نام تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔

"الله كاشكر باسٹورروال دوال ہے۔" "اورزندگی کی گاڑی۔"

كبات كافى مطمئن اورخوش محسوس بورب بيل " بانتها محبت كرنے والے بوتے بيل-اس برج

'' قریشی صاحب جب انسان نسی قیصلے پر پہنچے جاتا ہے تواہے اطمینان قلب حاصل ہوجاتا ہے۔'وہ فلسفیانداز میں بولا۔"اندر کی ساری بے چینی و بے قرارخود بہخود غائب ہوجاتی ہے۔''

"آپ درست فرما رہے ہیں،سجاد صاحب'' میں نے تا ئیدی انداز میں کہا پھر یو چھا۔

"كيامين جان سكتابول كمآب كس فصلے بر پہنچ گئے ہیں۔

"تیں نے صوفیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔' وہ خاصے مضبوط کہجے میں بولا۔

"اوہ....!" میں ایک گہری سائس خارج کرکے

" قريشي صاحب زندگي صرف ايك بار كلتي ہے۔" وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔"انسان کو جاہیے کہاسے ہنس تھیل کر گزارے میں نے بھی خوش رہنے کا فیصلہ كرليا ب-صوفيه كے ساتھ كھٹ كرحرام موت مرنے سے بہتر ہے کہ میں اسے اپن زندگی سے کک آ وُٺ کردوں۔''

"' پیسراسرآ پ کا ذاتی معاملہ ہے سجاد صاحب'' میں نے صاف مولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ 'میں آپ کواس کام سے روک نہیں سکتا کیکن .....'' "کین میری قریش صاحب؟" میرے ادهورے جملے کے جواب میں اس نے استفسار کیا۔ "لیکن کیا آسٹر ولوجی کہتی ہے کہ بیکام آپ کے "زندگی کی گاڑی کومیں نے آٹو پرڈال دیاہے" کیے آسان ٹابت تہیں ہوگا۔" میں نے تھہرے وہ زندہ دلی کامظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔" چلی جارہی ہوئے کہے میں کہا۔"صوفیہ سرطان (Cancer) ہے ۔۔۔۔ مال کی دعاؤل سے اور ۔۔۔۔ اللہ کے کرم ہے۔ بیلوگ جس چیز سے چے ب جا کیس آسانی سے اس کی جان تبیں چھوڑتے میرے اس تبھرے کا " كويا آج مود اچھا ہے آپ كا۔" ميں نے مثبت پہلويہ ہے كہرطان افرادنهايت بى جذبالى اور

یے تعلق رکھنے والے افراد میں وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ آپ کو دانتوں پینا آجائے گا سجاد

" كاش وفا پرسيت بيسرطان افرادمعقوليت كا مظاہرہ بھی کریں۔''وہ تخی آمیز کہجے میں اپنا تجزیبہ بیان کرتے ہوئے بولا۔"میں نے صوفیہ سے زیادہ خود غرض اور مطلب پرست اپنی زندگی میں اور کوئی

"اینای تجرب کی بات ہے سجاد صاحب "

'' دراصل،آپ کالعلق برج جدی سے ہےاور پی بریح، برج سرطان کے بالتقابل یعنی 180 ڈ گری پر واقع ہے آمنے سامنے کے بروج میں تو تکار اور <u>نظریات کا اختلاف جمیشه موجود رہتا ہے اپنی ہاؤ .....</u> میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔"

"صرف دعایر نه نرخانمین قریشی صاحب\_" وه دوستاندانداز میں بولا۔''آپکومبرے کیےاس سے بڑھ کربھی کرناہے۔''

''مثلٰا! کیا کرناہے؟''میں نے پوچھا۔ "آپ نے میری دوسری شادی کی کوئی اچھی سی تاریخ نکالنے کا ذکر کیا تھا۔" وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔''فی الحال آب میرے کیے طلاق کی کوئی مناسب ي تاريخ تجويز كرين \_ كوئي بهي اليي تاريخ کہ جب میں اے طلاق دوں تو کوئی بد مزگی یا چید کی پیدانہ ہوآ پ میری بات سمجھ رہے ہیں نا۔' "جى سجاد صاحب مين آپ كى بات كى تهدّ تك يېنچ

میں نے تمبیعرانداز میں کہا۔'' کیکن آئی ایم رئیلی وری سوری میں آپ کے لیے کا منبیس کرسکون گا۔' و قریتی صاحب اس کام کے لیے آپ کی پوری بات کھری اور تجی ہے تو پھر اس کی قبولیت سے

فیس ادا کروں گا۔' وہ جلدی سے بولا۔''آ پکواس سلسلے میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔'' ''سجادصاحب میں اپنی قیس کے لیے بھی فکر مند مہیں ہوا۔' میں نے دوٹوک انداز میں کہا۔'' آپ کے کام سے انکار کا سبب اصولی ہے اور میں اپنے اصولول كوتو زنبيس سكتا\_"

""آ بائے مس اصول کی بات کررہے ہیں؟" اس نے یو حیصا۔

''اس اصول کی کہ میں ہمیشہ تعمیری کام کرتا ہوں۔' میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "طلاق کا مطلب کسی گھر کونوڑنا ہے بعنی بیرایک تخ يى مل بالبذامين اس مل كوبروئ كارلان کے لیے آپ کی کوئی آسٹرولوجیکل میلپ نہیں

"جیسی آپ کی مرضی۔" وہ قدرے مایوی سے

"بال البته "!" ميس نے كہا" أكرآب كا دوسری شادی کا بروگرام بن جائے تو میری آ سٹر دلوجیکل خدمات حاضر ہیں۔ میں اس نیک کام کے کیے آپ کوعدہ مسم کی کوئی سعد تاریخ نکال دون

"جب کی جب دیکھی جائے گا۔" اس نے سرسری انداز میں کہا۔''خداحافظ۔''

"الله حافظ" میں نے بیا کہتے ہوئے ریسیور

اس دنیامیں ہرسم کے لوگ یائے جاتے ہیں للہذا افراد كى مختلف عادات واطوار، مزاج اورانداز كالشكوه نبیں کرنا جا ہے اور یہ بھی ضروری نبیس کیآ پ کی کہی ہوئی بات سائنے والے کو پسند آجائے اور اگر آپ کی "میری سیطرری نے آپ کو بالکل درست بتایا ہے۔'' میں نے کہا۔'' میں آسٹر ولوجسٹ ہی ہوں۔ آب کی معلومات نافع ہیں آپ سے بیس نے کہہ ديا كهيس كوني وكيل بهون؟" '' کہا تو کسی نے نہیں۔'' وہ گڑ بڑائی ہوئی آ واز میں بولی۔" بیمیرااندازہ ہے۔" "آپ نے میرا رابطہ تمبر کس سے حاصل کیا ہے؟"میں نے سوال کیا۔ "میرے شوہر کی ڈائری میں آپ کا تمبر لکھا ہوا تھا۔'اس نے بتای<u>ا</u>۔ "میراشو ہرآج کل وکیلوں کے چکر میں برا ہوا ہاں کیے میں جھی کہ آپ کوئی وکیل ہوں گے۔ ''اگر میں علظی برخبیں تو آپ سجاد علی کی بیوی ہیں۔''میں نے کہا۔ "جی ہاں۔" اس نے بری سرعت سے جواب دیا۔" کیاآپ میرے شوہرکوجانے ہیں؟" "أكرآپ كامران ميزيكل استور واليسجادك الميه بي تو چرميراجواب مال ميل ہے۔"ميس نے كہا آپ کے شوہر سے میری ایک آ دھ ملاقات ہوچک و سلط مين وه آب سے طف آيا تھا۔"اس نے جو تکے ہوئے کہے میں استفسار کیا۔ ''میں آ پ کے اس سوال کا جواب مجمی ضرور دوں گا۔''میں نے کہا''لیکن اس کے کیے میری ایک شرط "کیسی شرط قریشی صاحب۔"اس نے پوچھا۔ "آ پ کاشو ہرآج کل وکیلوں کے چکر میں کیوں "اس نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔"

امکانات صفر کے برابر ہوجاتے ہیں کیکن اس کا پیہ مطلب بس كآب حق كوئى كوترك كرك د نياوالوں کے ساتھ دنیا والول جیسا ہوجا تیں۔ دنیا والول کی خوشنودی حاصل کرنا کوئی فخر کی بات مہیں انسان کا کیا ہے ریورو تھتے اور منتے ہی رہتے ہیں۔انسان کواپنے حقیقی مالک اور خالق کی ناراضی سے ڈرنا جا ہے اور اس کا سب سے بہترین اور موثر طریقہ یمی ہے کہ خود مجھی سچائی کی راہ پر چلو اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والول كا ساتھ بھى دو جا ہے اس كام كے كي كتنا بعاری نقصان کیوں ندا تھا تا پڑے۔ سجادے تیلی فو تک بات کو چند دن گزرے تھے کہ میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی صوفیہ صاحبہ مجھے ہات کرنا جا ہتی ہیں۔ میں فی الحال صرف ایک ہی صوفیہ کو جانتا تھا اور وہ تھی سجاد کی ہیوی ڈیوٹی الميصوفيه بنت صد بخارى اورصوفيدس بيجان ببجان بمى سجاد كے توسط سے تحض زبانی كلامی بی تھی عين ممكن تعاكداس وقت مجصيبات كي خوامش مندكوني اورصوفیہ ولہذامیں نے این سیرٹری سے کہا۔ " تعيك ٢ يا آب لائن فرانسفر كردي-" ''او کے۔''سیکرٹری نے کہا۔ ا محلے ہی بہر صوفیدلائن بر تھی اس کی مہین سی آواز میری ساعت سے نگرانی۔ ''آپ وسیم قریتی بات کردہے ہیں۔'' "جي بالكل مين وسيم قريشي بي مون " مين تصديقي انداز ميں کہا۔ " قریش صاحب میری معلومات کے مطابق آ ب كوئى وكيل ميں ليكن آپ كى سكرٹرى نے ابھى مجھے بتایا ہے کہ آ ہے آ سٹرولوجسٹ ہیں۔'' وہ الجھن سیر اہواہے۔ ہیں نے یو جھا۔ زده کیج میں بولی۔"بیہ بات میری سمجھ میں جیس

صوفيه نے بتایا۔

''لیکن میں اس کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔''

صوفیہ کی مہین آ داز میں کافی غم دغصہ پایا جاتا تھا میں نے کہا''اگر دہ آپ کواپنی زندگی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر آپ اسے کیسے روکیس گی۔'' ''اس بات کا فیصلہ دفت کرے گا۔'' وہ بڑے پر عزم لہجے میں بولی پھر کہا۔''میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔''

"آپ کا شوہر جب میرے پاس ملاقات کے لیے آیاتواس نے آپ کے حوالے ہے چند ہا تیں کی تصیں۔" میں نے مختاط اور بے ضرر الفاظ میں صوفیہ سے ایفائے عہد کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا۔" مثلاً یہ کہا آپ اس کے ساتھ بہت برے انداز میں چیش آئی ہیں اس سے لڑائی جھڑا کرتی ہیں اس کی انسلٹ کرتی ہیں اس سے لڑائی جھڑا کرتی ہیں اس کی انسلٹ کرتی ہیں اور اس کے کردار پرشک کرتی ہیں گورت کے ساتھ میں کہ اس کے کسی شاکلہ نامی عورت کے ساتھ تعلقات ہیں ۔۔۔۔۔۔ وغیرہ۔"

''سجاد نے آپ کوجو کھے بتایا، وہ مد فیصدی ہے، سوائے ایک بات کے۔''

''کون ی ہات؟''میں نے بوجھا۔ ''یہ ہات کہ .... مجھے ہجاد کے کردار پرشک نہیں

ہلکہ یقین ہے۔'وہ ایک ایک لفظ پرزور دیتے ہوئے بولی۔

'' ہمارا کھر میڈیکل اسٹور کے بہت قریب ہے اور شاکلہ کی رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ میرے ہمدرداور خیرخواہ افراد نے مجھے بتایا کہ شاکلہ اکٹرسجاد کے اسٹور پرکھڑی رہتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ چشے کے لحاظ سے ایک نرس ہے لہذا میڈیکل اسٹور سے اس کا رشتہ یاتعلق بنرا ہے لیکن وہ حرافہ سجاد سے رشتہ جوڑنے کے www.pdfbooksfree.pk

چکر میں ہے پھر یہ بات بھی قابل خور ہے کہ شاکلہ کے شوہرالیاس کی موت کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا جہال تک میرا خیال ہے ابھی تو شاکلہ کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی اور وہ بردی بے شرمی اور ڈھٹائی سے میرا گھراجاڑنے کے لیے کمر بستہ دکھائی دیت ہے۔'' میرا گھراجاڑنے کے لیے کمر بستہ دکھائی دیت ہے۔'' میاکلہ میں کہری دلجین رکھتا تھا۔اس کا سبب صوفیہ کا شاکلہ میں کہری دلجین رکھتا تھا۔اس کا سبب صوفیہ کا رویہ ہو یا شاکلہ کا جھکاؤ کیکن سے طےتھا کہ جادبشا کلہ کو اپنانے کے سلسلے میں کانی سنجیدہ نظر آتا تھا۔ مزید

تقىدىق كے كيے ميں نے پوچھ ليا۔ "صوفيہ جی بيتو آپ نے ایک طرف کی صورت حالات بيان کی ہے كيا ميں جان سكتا ہوں كہ سجاد بھی اس ميں دلچيبی لے رہا ہے۔"

"جب تک مردی طرف ہے گرین ہگل نہ ہو،
عورت کی ہمت یا مجال نہیں ہوتی کہ وہ ایک قدم بھی
آ سے برھے۔ وہ برے واثوق سے بولی اور مجھے ای
بات کا دکھ ہے کہ سجاد بری طرح اس بے غیرت
عورت پر مرمنا ہے اور مجھے طلاق دینے کے بارے
میں منصوبہ بندی کر رہا ہے لیکن تصور ا بہت قانون
قاعدہ میں بھی جانی ہوں میں اس کی کوشش کو بھی
کامیاب نہیں ہونے دول گی۔ "

ی جیسے میں اور سے کروں کی دلیجی محسوں ہوئی میں نے پوچھا۔''مثلاً آپاس سئلے کوٹل کرنے کیلئے میں منتم کی روک تھام کریں گی۔''

"وسیم صاحب" وہ مختاط انداز میں ہولی۔" کیا میں مطمئن رہوں کہ ہے جو پچھکھوں گی وہ آپ ہی تک محدود رہے گا اور آپ کی تقرقہ پرین سے میری باتوں کوشیئر نہیں کریں گے۔"

'' میرا بیداصول ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کے راز دل کو ایک مقدس امانت سمجھتا ہوں۔'' میں نے

ــدسمير ۱۰۱۵

159-

تقہرے ہوئے کہجے میں کہا'' ہر کلائنٹ کا ا کاؤنث دوسرے ہے الگ ہے لیکن بے حدمعذرت کے ساتھ میں فی الحال آپ سے راز داری کا کوئی وعدہ

'' کیوں....کیوں وعدہ نہیں کر سکتے ؟'' وہ تیز مگر باريك ليلهي وازيس منتفسر مونى -

"اس کیے کہ....!" میں نے بڑے رسان ہے جواب دیا''آپ میری کلائٹ تہیں ہیں۔'' "اوہ-"اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور یو چھا''تو آ ب کی کلائٹ بنے کے لیے مجھے کیا کرنا

"آپ میری سیرزی سے ایائنٹ لے کر میرے آفس تشریف لے آئیں۔" میں نے کہا۔ " پھررو برو بیٹھ کر بات ہوگی۔"

'' ہاں یے تھیک ہے۔''وہ جلدی سے بولی۔ میں نے کہا۔ "میں کال این سیرٹری کو دے رہ مول آب اس سے بات کرلیں۔"

میں اگر جا ہتا تو ای وقت صوفیہ سے تفصیلی بات كرسكنا تفاليكن ميں نے دانستہ اس سے بالمشافہ ملاقات کے لیے ایائٹ منٹ کینے کو کہا تھا میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کی پراڈ کٹ جاہے کتنی بھی قیمتی كيوي نه مواورا ب كى سروس جائتنى بھي مفيد كيول نِه ہوا کر بید دونوں چیزیں یاان میں ہے کوئی ایک آپ سی کومفت میں مہیا کردیں تو اس کی قدر نہیں کی جاتی۔انسان نے جس شے کے لیے پچھر آم خرج کی ہوتی ہےاں شے کووہ اہمیت دیتا ہے صوفیہ اگر میری کہذاہم اس پر گفتگونہیں کریں گے۔ ہمارے پیج ایک فیں ادا کرنے کے بعد میرے سامنے بیٹھی تو میری نیاا کاؤنٹ کھل رہا ہے جنانچہ آپ مطمئن ہوجا کمیں باتیں اور مشورے زیادہ بہتر انداز میں اس براٹرات کے بیہ باتیں کسی تیسرے مخص تک نہیں پہنچیں گی۔'' مرتب کر سکتے تھے۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کمحاتی توقیف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی پھر میں خرج کر کے اچھی سروس اور مفید پراڈ کٹ مل ابنی بات ممل کرتے ہوئے کہا۔

جانی ہے ورنہ میرے پیٹے اور اس سے ملتے جلتے بیشوں میں نام نہاد ماہرین فلم وٹن کی تعدا کچھ کم نہیں ہےجن کی وجہ کے خلص اور قابل مسلکتنس بھی بدنام موجاتے ہیں۔رےنام الله كا ..... باقى سيب موس۔ آئندہ روزصو فیہ میرے سامنے موجود تھی۔

میں صوفیہ سجاد، ان کی شادی اور شائلہ کے زائے تو آل ریڈی بنا ہی چکا تھاللہٰذا میں ڈائر یکٹ اس کی خانب متوجه ہو گیا۔

صوفیہ کی عمر حالیس اور بچاس کے درمیان رہی ہوگی۔ بلاشبہ، وہ عمر میں سجاد سے کئی قدم آ کے دکھائی ديي تفي اوريبي حال صحت كالجعي تقايه جادمتناسب قد اورمناسب جسم كاما لك تفاجيكه صوفيه بسنة قامت اور کنگ سائز بدن کی جامل تھی۔ ایک مختاط انداز ہے کے مطابق اس کا وزن کسی بھی طور نوے کلوگرام سے كم تبیس تقااس قد و قامت اور جتے ير گهراسانولارنگ اور بھدے نقوش بھی اس کی شخصیت کے تاثر کوآٹھ جاندلگارہے شجے۔اس بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے ساتھ باریک اور میلھی آ واز اس محاور ہے کو ذہن میں تازه کردین تھی کہ موئی مرغی ہمیشہ جھوٹا انڈہ وین ب- سجادا كر بجيلية ته سال ساس كساته كزاره كرر ہاتھا تو كمال كرر ہاتھا نوبل نە تبى مگراہے كوئى نە كوئى انعام ياايوار دُنْوَمْلنَا بَي حِيابِيعُها\_

ری علیک سلیک کے بعد میں نے صاف کوئی کا مظاہر کرتے ہوئے کہا۔''صوفیہ جی میرے اور سجاد کے درمیان کیاباتیں ہوئی وہ ایک الگ اکاؤنٹ ہے ''آپ فون پر بتا رہی تھیں کہآ ہے بھی قانون قاعيرے جانتی ہيں للبذا سجاد كوطلاق والے معاملے میں بھی کامیاب ہیں ہونے دیں کی آپ کے ذہن میں کیا ہے اس بارے میں مجھے کھے بتا تیں گی۔"

'' قریتی صاحب۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ مجھے زبانی کلامی طلاق تہیں دے گا۔" وہ اپنی مخصوص بالعکس جشہ آ واز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔''ایراس نے ایبا کریا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا میں جھتی ہوں وہ پیکام کسی وکیل کی میرد ے کرے گا جس کا ایک قانونی پروسس ہے اس قسم کی قانونی کارروائی کے دوران میں میری شمولیت اور موجودی ضروری ہے۔اگر میں تعاون مہیں کروں کی یعنی کورٹ کے احکامات کو وصول نہیں کروں کی اور عدالت میں پیش نہیں ہوں گی تو سجاد کوایے مقصد میں کامیانی نہیں ہو سکے گی۔''

''میں آ پ کی طرح بہت زیادہ قاعدے اور قانون تو نہیں جانتا کیکن.....!" میں نے اس پر جلال ہیوی ڈیوٹی خانون کی آ تکھوں میں و <u>تکھتے</u> ہوئے کہا۔'' یہ مجھے معلوم ہے کہ آگر آپ نے کورث کے ارسال کردہ ممن کو وصول نہ کیا اور عدالت کی آ واز یر لبیک نه کها تو عدالت اس معا<u>لمے کو یونین کوسل</u> کے سپر دکردے کی چر یونین کوسل سے آب دونوں میاں بیوی کا بلاوا آجائے گا اور کونسلر پہلے تو آپ دونوں میں مصالحت کرانے کی سعی کرے گااور جب تسى بھى طور بات نەبن يائى تو پھروە سجاد كې خوانېش اور درخواست کے مطابق آپ کیے خلاف کیعنی سیجاد سپدائتی زائے میں سیاروں کی مخصوص بوزیشن سے کے حق میں فیصلہ دے دے گا اور اگر آپ کورٹ کی ہے۔ "میں تفہرے ہوئے کہے میں وضاحت کرتے طرح یونین کوسل کے بلاوے کوبھی کوئی اہمیت تہیں ہوئے کہا۔

طلاق موژبوچائے گی۔''

اس کے چبرے پرتشویش اعجرآئی قدرے الجھن زده کیج میں یو حجھا۔

''آپ نے میرااور سجاد کا زائچہ بنایا ہے ہمارے ستارےاس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟"میں نے سب م کھھ جانے ہو جھتے ہوئے بھی ان جان بن کر پوچھ

" يني كه ..... أيا سجادا يين منصوب مين كامياني ماصل کر یائے گا یا تہیں۔" اس نے گہری سجیدگی ہے سوال کیا۔

مين و هك حصي الفاط مين سجاد يربيه والصح كرج كانتها كدوه صوفيه كوطلاق تبين دي سكے گااور سه بات ميں نے خوانخواہ ہی نہیں کہہ دی تھی اس کے پیچھے صوفیہ کے زایج کے بعض اہم نظرات سے ای آ سٹرولوجیکل فضائیں، میں نےصوفیہ ہے کہا۔

''آپ کے سوال کا سیدھا سادہ جواب بیہ ہے کہ سجاد کوطلاق والے منصوب میں کامیابی تبیں ہوگی، ال كايةخواب بهي شرمنده تعبير بين هو سكي كا-" "أب به بات محض مجھے خوش کرنے کیلئے تو تہیں

کمدرے؟ 'اس نے شک زوہ نظرے مجھے دیکھا۔ "اگر چەاس امر میں کسی شک و شبے کی مخبائش تہیں کہآ یک صحت کے معاملات کے پیش نظرآ پ کو زیادہ سے زیادہ خوش رہنا جا ہیے لیکن اس وقت میں جو بھی عرض کر رہا ہوں اس کا تعلق آ ب کے

دیں گی اور یونین کونسل کے آفس حاضر ہونے کی "میری آسٹر ولوجی کے مطابق آپ کوزندگی میں زخمت کوارانہیں کریں گی تو اس صورت میں بھی اپنے لیے بھی مطلقہ'' کالفظ نہیں سننا پڑے گا۔''

''شکر ہے۔'' اس نے ایک طویل آ سودگی بھری سانس خارج کی۔

اس کے بعد مزید آ وہے تھنٹے تک ہمارے نج زند کی کے مختلف زاویوں پر بات ہوتی رہی جس میں بیرفهرست اس کی صحت کے معاملات تھے وہ شوگر اور دیگر نسوانی امراض میں مبتلا تھی اس پر موثایا (OBESITY) بھی ایک جان کا عذاب تھا میں نے مختلف مسائل کے سلسلے میں اسے مفیرطبی مشورے بھی دیےاور تا کید کی کہوہ اینے جملہ امراض کے حوالے سے میری قیس بک کوضرور وزٹ کریں میں اپنے ٹائم لائن پر بہت نادرالوجود قتم کی نمیں دیتا رہتاہوں۔

رخصت ہونے سے پہلے اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔

" قریشی صاحب انسان این ضرورت تک محدود کیوں نہیں رہتا اس کی طلب ختم ہونے کا نام کیوں نہیں کیتی ؟''

میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک شعر צ'מנא\_

ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا نه ومرناتو جینے کا مزہ کیا

"میں کچھ جھی تہیں قرایتی صاحب۔" وہ الجھن زده کیچیس بولی۔

''میں سمجھا تاہوں۔''میں نے بڑے رسان سے کہا''ایک انسان کی بنیادی ضرورت تین چیزوں پر متل بمبرايك بيي بحركر كهانا بمبردوتن وهايين کے لیے صاف ستھرا کیڑا، نمبر تین نیند پوری کرنے تو اس نے پوچھا۔"اور طالب آخرت کون لوگ کے کیے محفوظ اور آرام دہ جگہ۔''

" دولی کیر ااور مکان <u>" وه میری بات بوری</u> ہونے سے پہلے ہی بول آھی۔

"جی بالکل۔" میں نے اثبات میں کرون ہلائی اور کہا" ان تین بنیادی ضرور بات سے آھے کی طلب عیش کہلائی ہے اور جب اس عیش میں ہوس شامل موجائة بعراس عياتي كهاجاتا بسارا چكرانسان

" كيما چكر قريش صاحب " اس نے سوال

اٹھایا۔ ''دنیا میں تین شم کی طلب ہوتی ہیں یا یوں سمجھ ''دنیا میں تین شم لیں کہ انسانوں میں تین طرح کے طالب ہوتے ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اول طالب دنيا، دوم طالب، خرت سوم طالب مولاك "تھوڑی وضاحت فرما تیں تھے۔" اس نے

درخواست کی۔ "جی کیول نہیں۔" میں نے تھرے ہوئے لیج

" طالب د نياا فراد كوآ خرت يعنى جنت ، **دوزخ اور** مولا بعنی اللہ کی میچھ زیادہ بروانہیں ہوتی، یہ ہوس پرست انسانوں کا ایک کروہ ہے جو دنیا کے عیش و آ رام اورعیاشی کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے حصول کی خاطرتمام اخلاتی حدود کو بھی یار کرجاتا ہے۔مطلب بير كه غلط اور سيح، جائز اور ناجائز كى بيجان كھو بيشتا ہے۔المی افراد کے بارے میں بری حسرت ہے کہا جاتا ہے پانہیں انہوں نے مرنا بھی ہے یانہیں اگر مرتا ہے تو مرکر اللہ کو کیا جواب دیں گے، اینے يروردگار كے سامنے كس منہ سے جائيں سے \_"

میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا

"انسانوں کے اس قبیلے میں عابد، زاہد پر ہیز گار لوك آتے ہيں۔"ميں نے كہا" بيلوك دنيا سے زيادہ خطرے میں پڑجاتی ہے اور اگر آپ نے دودھ کے د صلے ہوئے کسی مولوی صاحب کو چھے کہد دیا تو سمجھو پھر تو دین کی ناؤمنجدھار میں آگئی۔''

"وآقعی بیسب دل بکانے اور خون جلانے والی حقیقتیں ہیں۔" وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہوئے کہوئے ہوئی ہوئے ہوئے ہیں۔ "آپ تیسری قتم کے طالب کے ہوئے ہیں۔"آپ تیسری قتم کے طالب کے سے سے سے کا سے ہوئے ہیں۔ "آپ تیسری قتم کے طالب کے ہیں۔ "آپ تیسری قتم کے سے سے سے ہیں۔ "آپ تیسری قتم کے طالب کے ہیں۔ "آپ تیسری آپیری آپیری کی انداز کی تیسری آپیری کی تیسری آپیری آپیری آپیری آپیری آپیری کی تیسری آپیری آپیر

بارے میں کھھ بتا تیں۔"

"طالب مولا یعنی الله کا طلبگار۔" میں نے آیک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ "انسانوں کے اس گروہ میں بہت کم افراد ہوتے ہیں جنہیں مخلف درجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے مثلاً مجذوب، غوث، قطب، ابدال، قلندر ..... ییسب ولی الله یعنی خوث، قطب، ابدال، قلندر ..... ییسب ولی الله یعنی الله کے دوست ہوتے ہیں آہیں نہو طلب دنیا ہوئی ساتھ رل مل کرای ذات کا پرتو بن جاتے ہیں آپ آپ ماتھ رل مل کرای ذات کا پرتو بن جاتے ہیں۔ انہی نابغہ روزگار لوگوں کے بارے میں الله تعالی نے قرآن کی تریشے میں ارشاد فر مایا ہے "یا در کھواللہ کے دوستوں پر کریم کے پارہ گیارہ سورہ کوئی نہر باسٹی، تریشے میں ارشاد فر مایا ہے" یا در کھواللہ کے دوستوں پر تریشے میں ارشاد فر مایا ہے" یا در کھواللہ کے دوستوں پر تریشے میں ارشاد فر مایا ہے" یا در کھواللہ کے دوستوں پر تریشے ہیں ایرونے ہیں بیرہ وہ لوگ دوستوں پر جوابیان لا کے اور پر ہیز گار دہے۔"

"" "قریش صاحب آی آس طرولوجی کب ہے کر رہے ہیں۔"اس نے سرسراتی ہوئی آ واز ہیں استفسار

" ''کم و ہیش ہیں سال سے۔'' میں نے جواب '

" "اس سے بہلے کیا کرتے تھے۔" اس کے سوال یں خاصی تیزی تھی۔

"ا بی تعلیم کمل کرنے میں لگا ہوا تھا۔" میں نے بتایا۔"جوشا پدمیری خوش ہی تھی اب محسوں ہور ہاہے

مجيور نهيں قريشي صاحب مَن آپ کي بات کو سمجھ

ربی ہوں۔"

وہ مہری سنجیدگی سے بولی" آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔"

کہ انسان کی تعلیم بھی مکملِ نہیں ہوتی وہ کود سے گور تك براد عين كل عكررتار بتاب-" "اورآ سرولوجی کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے۔" اس نے میری ٹی ان ٹی کرتے ہوئے ایک خاص کیفیت میں یو حیما۔

" میر منہیں۔" میں نے سادگی سے جواب دیا "بس، اب تو آسرولوجی ہی میرا اور حنا اور بچھونا

میں آپ کوآپ کے اور صنے اور بچھونے سے دور مہیں کرنا جائتی۔ وہ گہری سجیدگی ہے بولی، ''آپ اپنا آسٹرولوجی کا کام جاری رھیں کیکن اس كى المحاته بى سى مىرى الكدرخواست بى "کیسی درخواست؟" میں نے چونک کراس کی

طرف دیکھا۔ "آپ ٹی وی پریاکسیآ ڈیٹوریم میں لیکچردینا بھی شروع کردیں۔'' وہ خلوص بھرے کہتے میں بولی۔ " عجيب وغريب كليول واليازرق برق ريتمي مضحكه خيز لباسوں ميں ملبوس نام نهاد اسكالروں كے منافقت بھرے بھاشن من من کر جی اوب گیاہے۔"

"آپ تھیک لہتی ہیں۔" میں نے اثبات میں گردن ہلاتی۔"اگر میں الفاظ کی تر تیب میں کوئی علظی نہیں کرر ہاتو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے كة "أيك ايبادورجهي آئے گاجب نالائق اور نا اہل افرادمنداقتذار يربراجمان دكھائى ديں كےاور بے كردارافرادخودكومبكغ دين كيطور يرمتعارف كرائيس کے۔افسوس د کھ اور بربادی کی بات بیہ ہوگی کہ عوام اورعزت دے کی۔ بس، جب ایسا ہوتو سمجھ لوکی خری رخصت ہوگئی۔ وقت كا آغاز ہو چكا ہے اور ....! "میں نے ذرائھم كر پندروز كے بعد صوفيہ نے مجھے فون كيا اور براے ایک ممری سائس لی پھرائی بات ممل کرتے ہوئے تخرے بتایا۔

"جہاں تک آپ کی جویز کاتعلق ہے تو بیہ بتا کمیں آپ کو مجھ ہے کیا وسمنی ہے؟" وہ جبرت بھری نظر ہے مجھے تکتے ہوئے بولی''نہیں قریشی صاحب مجھے تو آپ ہے کوئی وشمنی نہیں ہے آپ نے ایسا کیوں

"آپ نے جس تناظر میں مجھے لیکچر دینے کو کہا ہے اس میں صد فیصد سے بولنا اور عوام الناس کو حقائق ہے آگاہ کرنا لازی ہے۔'' میں نے کہا''آپ بتا میں لازمی ہے یائیں۔"

"بالكل لازفى ہے۔"اس نے يرزور تائيدكى۔ ''ورنه بات کرنے کا فائدہ کیا۔منافقت کا بازار تو

جاروں طَرف گرم ہے۔'' ''میں یا کوئی بھی شخص اس عوام کے سامنے ملاوث سے یاک حق سے کی بات کرے گا وہ اپنی موت کودعوت دے گا ایس بات زبان سے نکا لئے کے بعدوہ خود بعد میں کھر پہنچے گااس کی آ مدے پہلے اس کے گھریار کو بیوی بچوں شمیت جلا کر خاکستر کردیا

"نو کیا انسان سی بولنا جھوڑ دے؟" اس نے عجيب سے کہجے میں یو حیصار

'' سچ بولنا اور سیچ لوگوں کا ساتھ دینا بلا شیہ ایک تحسن مل ہے۔" میں نے کہا" الیکن اس نیکی کی قبت چکانے کے لیے بھی تیارر مناجا ہے تیر کھانے کی ہوں ہے تو جگر پیدا کر۔"

ہمارے درمیان مزید تھوڑی دریتک اس حساس الناس کی اکثریت ان معاشرتی تا سوروں کو بیاہمیت سموضوع پر بات ہوتی رہی پھروہ میراشکر بیادا کر کے

آنے کی اجازت نہیں دے گئی۔"

"میں جانتا ہوں سجاد صاحب اس وقت اپنے اسٹور پر ہیں۔" وہ نرم لیجے میں بولا۔" میں ابھی ان سختے کے لیے کہا ہے تھوڑی دیر میں وہ بھی آرہے ہیں۔"
میں نے ٹولتی ہوئی نگاہ ہے اس محفی کا جائزہ لیا ہوں۔" میں ماکسی وکئی نگاہ ہے اس محفی کا جائزہ لیا ہوں۔" میں ماکسی وکئی ہوئی نگاہ ہے اس محفی کا جائزہ لیا ہوں۔" میں ایک وکیل ہوں۔" میری خدمات حاصل جواب دیا۔" سجاد صاحب نے میری خدمات حاصل کی ہیں میں آپ ہی تھی کہ سجاد جھ سے کی ہیں میں آپ ہی تھی کہ سجاد جھ سے جند با تیں کی ہی کہ ہی دیا ہوں۔" میں میں آپ کی تھی کہ سجاد جھ سے جان چھڑا نے کیلئے وکیلوں کے چگر میں ہڑا ہوا تھا۔ پا جان چھڑا نے کیلئے وکیلوں کے چگر میں ہڑا ہوا تھا۔ پا خان وہی کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھا لیا شاید ضمیرا پیل اندرونی کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھا لیا شاید میرا پیل اندرونی کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھا لیا شاید میرا پیل اندرونی تجس کا تکس تھا میں جانتا جا ہی تھی

کہ ملیم فاردتی مجھ سے کیابات کرنے آیا ہے۔ میں نے وکیل کے سامنے شنڈے پائی کا گلاک رکھا اور ایک صوفے پر اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے

پوچھا۔ "جی آپ بتا ئیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟" "دہ بات دراصل ہیہ کہ سجاد صاحب نے مجھے آپ کو تمجھانے کا فرض ہونیا ہے۔"دہ اپنا پریف کیس کھولتے ہوئے بولا۔

"کیا میں کوئی تھی بڑی ہوں جو آپ مجھے تمجھانے
علے آئے ہیں۔" میں نے تڑک کر کہا" اور یہ بھی
ہتا تمیں کہ قرآپ مجھے کیا تمجھانا چاہتے ہیں۔"
"سجاد صاحب بہت ٹینس رہتے ہیں۔" وہ
ہمدردی بھرے لہجے میں بولا۔" میں چاہتا ہوں کہان
گٹیننشن دور ہوجائے۔"
کٹیننشن دور ہوجائے۔"
"اور آپ یہ جمعتے ہیں کہ سجاد کی ٹیننشن کا سبب

"بیک صاحب میں نے سجاداوراس کے دکیل کی آنے کی اجازت نبیں دے عتی۔" ایسی کم تیسی کردی ہے۔"

اس دوران میں شجاد نے جھے سے کوئی رابط نہیں کیا تھا۔ آخری مرتبہ میری اس سے ٹیلی فو تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعدوہ غائب تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج کل اس کے ذہن میں کیا چل رہاہوگا۔ صوفیہ کے لہجے نے مجھے چو تکنے پر مجبور کردیا میں نے تشویش مجرے انداز میں استفسار کیا۔

" میں کی سمجھانہیں، سجاد اور اس کا وکیل کیا مطلب ہے ہے کا۔" مطلب ہے ا

'' نیس تفصیل سے بتاتی ہوں۔''اس نے کہا پھر یو چھا۔'' آپ بزی تو نہیں ہیں؟''

بی بی بات تو بید کرمیں اس وقت فری بی تھا اگر مجھے فراغت نہ بھی ہوتی تو میں صوفیہ کی بات سننے کے لیے تھوڑ اوقت ضرور نکال لیتا اس نے میرے تن بدن میں سننے کی دوڑ ادی تھی۔

۔ "اٹس او کے .....نو ایشو۔" میں نے کہا۔" آپ اطمینان سے بات کریں۔"

"کل سہ پہر میں آیک سوئڈ بوٹڈ اجنبی ہمارے دروازے پرآیا۔"وہ بتانے لگی۔" میں دروازے پرگی تواس مخص نے اپنانام سلیم فاروقی بتایا اور کہا کہوہ مجھ سے ملنے آیا ہے میں نے حمرت بھرے لہجے میں دسمہ

""آپوجھے کیا کام ہے؟"

"کام بہت اہم ہے۔" اس نے اپنے ہیں کے جے آئے ہیں۔" میں ان موجود بریف کیس کو تھپ تھیاتے ہوئے کہا۔" لہذا بتا کیں کہ آخرا پ جھے کیا آ گل میں کھڑے کھڑے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا "سجاد صاحب بہت میراخیال ہمیں گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے۔" ہمددی بھرے لیجے میں بوا "میراشو ہر گھر برنہیں ہے۔" میں نے دوٹوک کی پنشن دور ہوجائے۔" انداز میں کہا" میں اس کی غیر موجودی میں آپ کواندر "اور آپ یہ بجھتے ہیں ا

-165-

انتخاب كرنا موكاي"

"اورده دونول آپشنز کیا ہیں؟" ہیں نے پوچھا۔
"میں نے دونول آپشنز کے حوالے سے کاغذات
تیار کر لیے ہیں۔" وہ بتانے لگا۔" پہلا آپشن ہیہ ہے
کہ سجاد صاحب آپ کی موجودی میں دوسری شادی
کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی رضا مندی سے شجاد
صاحب کی دوسری شادی کے" اجازت نامے" پر
صاحب کی دوسری شادی کے" اجازت نامے" پر
ستخط کردیں گی تو یہ مسئل جل ہوجائے گا۔"

سلیم فاروتی کی بات س کرمبرے تن بدن میں آ گے بھڑک آھی لیکن میں نے حواس کو قابو میں رکھا اور کسی قشم کا شدید ردممل ظاہر کرنے کے بجائے رو کھے لیجے میں یو چھا۔

"اوردوسراآ بيشن كيابيج"

"دومرا آپشن به وه زیر لب بربردایا پھر بولا۔
"دونراآ بیش بیہ کراگرآپ نے سجاد صاحب کو بہ
رضا درغبت دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تو دہ
آپ کوطلاق دے دیں گے۔" پھردہ چند کاغذات کو
میری نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔" طلاق
کے بییرز تیار ہیں۔"

''سجاد ابھی تک جیس پہنچا تھا مجھے یہ سمجھنے میں وشواری محسوس نہ ہوئی کہ دہ آنے میں دانستہ تاخیر کررہا ہے تا کہ اس کا دکیل مجھے اچھی طرح سمجھا دے اور یہ وکیل اپنے موکل کی بھر پوروکالت کررہا تھا اور اس کی وکالت ہوگا وکالت ہوگا وکالت ہوگا وکالت ہوگا وکالت ہوگا کہ اسے بھی پھے سمجھا نا ہوگا اگر چہ سلیم فاروتی کی باتوں نے میرے بھیجے کا درجہ حرارت بہت بلندی پر پہنچا دیا تھا لیکن میں نے ناریل انداز میں کہا۔

"وکیل صاحب کیا میں ان دونوں آپشز کے کاغذات کامطالعہ کر سکتی ہوں۔" میں ہوں۔'' میں نے طنزیہ کہجے میں کہا۔''ای لیے مجھے سمجھانے جلیآئے ہیں۔''

"الی بات جبیں ہے آپ جھے غلط نہ مجھیں میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ 'وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔' یقینا آپ بھی بہت ٹینس ہوں گی اور آپ دونوں کے بچ تناؤ کے باعث آپ کا بچہ بھی ڈسٹرب ہوگا کامران کے ذہن آپ دونوں کی لڑائی سے منفی اثرات مرتب ہورہے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ ہوجانا جا ہے۔''

'''تو محویا آپ ہمارے مسئلے کوحل کرنے آئے ہیں؟''میں نے ذومعنی انداز میں کہا۔

ی در جی ایسائی سمجھ لیں۔' وہ سرسری کہتے میں بولا۔ '' محکک ہے سجاد آجائے تو بات کر لیتے ہیں۔' میں نے کہا۔

"سجاد صاحب بھی آ جائیں گے۔" دہ میری آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔"اس دفت تک ہم کچھ ضروری ہاتیں کر لیتے ہیں۔"

" " بنی فرما کیں ۔ " میں سنے کہا" میں ہمہ تن گوش اں ۔ "

"دیکھیں جی اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میاں ہوی کے درمیان کب سے جھڑا ہے؟ جھڑے کے نوعیت کیا ہے اوراس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟" وہ کہری سنجیدگی سے بولا۔" اصل بات یہ ہے کہ اس مسکے کوحل ہوجانا جا ہے اور بیکام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔"

۔ ''آب مجھ ہے کس قتم کا تعاون جاہتے ہیں؟'' میں نے الجھن زدہ کہج میں پوچھا۔ میں نے الجھن زدہ کہج میں پوچھا۔

یں ہے ہوں روہ ہے ہیں چہا۔ "آپ کے سامنے میں دوآ پشنز رکھوں گا۔"اس نے اپنے بریف کیس میں سے چند کاغذات ہاہر لکا لئے ہوئے کہا۔"ان میں سے آپ کوایک آپٹن کا نے پوچھا۔ '' یقیناسلیم فاروتی نے واپسی پرسجاد کواس واقعے کے ہارے میں تو بتایا ہی ہوگا۔' ''سجاد نے گھر آ کر مجھ سے بہت جھگڑا کیا۔'' صوفیہ نے بتایا۔''میں نے بھی اس معالمے میں کوئی کر اٹھانہ رکھی ہمارے بچ خوب جنگ ہوئی اور ۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔!'' وہ بولتے بولتے رک بھی۔ پھر مجھ سے

متفسر ہوئی۔
"قریش صاحب ایک بات تو بتا کیں۔"
"قریش صاحب ایک بات تو بتا کیں۔"
"آگر کو کی شوہرا پی ہوی کو"میری مال" کہدے تو ایسا کہ دینے سے طلاق تو نہیں ہوجاتی۔"
"میں کوئی مفتی اعظم تو ہوں نہیں۔" میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا" لیکن میرا خیال ہا ہے اس میں کے الفاظ اداکر نے سے طلاق نہیں ہوتی ۔"کھاتی تو قف کے بعد میں نے یو چھا۔
ہوتی ۔"کھاتی تو قف کے بعد میں نے یو چھا۔
ہوتی ۔"کھاتی تو قف کے بعد میں نے یو چھا۔
"آخر ہوا کیا ہے؟"

اس نے بتایا ''جب ہمارا جھگڑا عروج برتھا اور میر سے سامنے ساجد کی کوئی چیش ہیں چل رہی تھی اس میر سے سامنے ساجد کی کوئی چیش ہیں کامران نے بھی روتا دھونا شروع کردیا تھا تو سجاد نے ہی کامران سے بھی روتا دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا تھا بس کردومیری ماں میں ہارا بتم جیبتی آج کے بعد میں دوسری شادی کا نام میں ہوں گا اور نہ بی تہم ہیں بھی طلاق دینے کی بات کروں میں ''

''جی ضرور۔'' وہ جلدی سے بولا کھر مذکورہ کاغذات میری جانب بڑھاتے ہوئے اضافہ کیا۔ ''یرتو آپ کاحق ہے۔''

میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذات لیے اور
اپ حق کا استعال کرتے ہوئے بغیر پڑھے ان
کاغذات کو فرش پر بھینکا پھر اپنی سینڈل اتار کر
کاغذات پر جوتا کاری کرنے کے بعد کاغذات کواٹھا
کروکیل کودکھاتے ہوئے زہر خند لہج میں کہا۔
''لیں وکیل صاحب میں نے دونوں آپشز کے
کاغذات پر اپنے دستخط بھی کر دیے اور سینڈل
کاغذات پر اپنے دستخط بھی کر دیے اور سینڈل
سٹیمپ بھی لگادی۔اب میں انہیں پوسٹ کرنے جا
رہی ہوں۔'

میں نے بات ختم کی اور ان تمام کاغذات کوتہددر تہد پھاڑ کر لا تعداد پرزوں میں تبدیل کردیا پھر کاغذ کے دوان گنت ککڑے وکیل کے منہ پر مارتے ہوئے نفرت آمیز کہتے میں کہا۔

''ابتم یہاں سے دفع ہوجاؤ، اگر آئندہ مجھی میرے دروازے برآئے تو تمہارا بھی وہی حشر کروں گی جو تمہارے آپشنز کا کیا ہے بردا آیا مجھے طلاق دلوانے والا۔''

سلیم فارد تی اپی بچی تھی عزت کولپیٹ سمیٹ کر اس طرح میر ہے گھر سے رخصت ہوا جیسے اگر وہ ایک لیے بھی وہاں رکا تو میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں کسی ستی یا تاخیر سے کام نہیں لوں گی۔' مصوفیہ کی بات مکمل ہوئی تو میں نے بوچھا'' کیا اس دوران میں جاد گھر نہیں پہنچا تھا؟'' اس نے جواب دیا۔''سجاد تھوڑی دیر کے بعد گھر آیا تھا۔'' سے ادھوڑی دیر کے بعد گھر آیا تھا۔''

دلوانے کے پشز لے کراس کے گھر رنبیں بہنچے گا۔" "آپ نے فاری کے ایک محاورے کو دوسرے محاور کی سنگت میں بیک وفت عملی مظاہر ہے کے كزاره ب-"ميس في كها-"ييآ ب كى ايك عمده بيش س--

"کون سے دو محاورے قریشی صاحب؟" وہ يوجھے بناندرہ عی۔

" دبيآ يدورست آيد "ميں نے کہا" اور گربيشن روزاول\_''

میں وثوق سے نہیں کہ سکتا کہ میری بات اس کی مجهمین آئی یا نہیں تا ہم اس نے میراشکر بیادا کیا اور

ا گلے چندروز خالی گزر مھئے خالی ان معنوب میں كهنه ميراصو فيدي رابطه وااورنه بي سجاد كى كوئى خير خبر یننے کوملی ۔ خالی کالفظ عمو ماغیر فعال کے مفہوم میں تجھی استعال ہوتا ہے یعنی ایسا وفت جس میں خاص نوعیت کی کوئی سر حرمی نہ ہو جیسے شوال اور ذیقعد کے مہینوں کو خالی کے مہینے کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے پہلے رمضان اور بعد میں ذواج کامہینہ پڑتا ہے۔ بیہ دونول مہينے فرہبی حوالے سے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں قصہ مخضر میں اپنے کاموں میں تو مصروف تھا کیلن ان میاں بیوی کی طرف سے مجھے کوئی اپ ڈینس جبیں مل رہی تھی۔

میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کے باعث شاید سجاد اورصو فيه كو بھول ہى جاتا كەايك صبح جب ميں حسب معمول اخبار کا مطالعه کررها تھا کدایک خبرنے مجھے میرے نداق سے محظوظ ہوتے ہوئے جلدی سے چونکا کرر کھ دیا۔ بیصوفیہ سے خری ملکی فو تک رابطے

" نھیک ہے قریش صاحب '' وہ تشکرآ میز لہج میں یو لی۔

"اس وضاحت کابہت شکر ہیہ'' " تازه ترین صورت حالات کیا ہے؟" میں نے

''سجاد کےرویے کے بارے میں پچھ بتا کیں۔ ''سجاد شانت ہے اور گھر میں سب امن وامان ہے۔"اس نے بتایا۔

''وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہا تاہم بات چیت کا سلسلہ منقطع بھی نہیں ہے وہ سارا دن حسیب معمول میڈیکل اسٹور برگز ارتا ہے پھررات میں گھر مہلسی خوشی فون بند کر دیا۔ آ كرسوجا تاب كونى ضرورى بات موتو كرليتاب-" ''چلیں، میری طرف سے مبارک باد وصول كريں۔''میں نے كہا۔''آپ كے كمانڈوا يكشن نے سجادکوصراط متنقیم دکھادی ہے۔''

"صرف سجاد ہی کوئیس بلکداس وکیل کے بیچے کو تجھی۔''وہ فخریہ کہجے میں بولی۔

" کیامطلب؟" میں نےمصنوعی جیرت کااظہار كرتے ہوئے كہا "كيا اس روز وہ وليل صاحب ائے بچکو بھی ساتھ لائے تھے۔''

''آپ مٰداقِ بہت اچھا کرتے ہیں قریثی صاحب "وهستائش ليج مين بولي-

"آپ نے وکیل کے بیچے کوصراط منتقیم دکھا۔ کی بات کی تومیں یہی سمجھا کہ....!"

"میرا اشاره سلیم فاروتی کی جانب تھا۔" وہ بولی۔"ابوہ بھول کربھی کسی بیوی ہے دوسری شادی کے کوئی دوماہ بعد کی بات ہے۔ كے اجازت نامے ير وستخط كرانے يا اے طلاق اس اخبار خبر كے مطابق گارون ايست كے

ایںنے بولیس کوجوبیان دیااس کی ابتدا کچھاس طرح

'' میںایے فعل پرشرمندہ نہیں ہوں، میں نے جو کیا بالکل درست کیا کاش وہ کمینی شاکلہ بھی میرے اس کے بعد سی عورت کوشادی شدہ مرد پر دوڑے ڈالنے اور کسی شوہر کو دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے کیلی طاری ہوجاتی ....کاش-'

صوفیہ کے اس بیان بر کوئی بھی مثبت یا منفی تبعرہ کرنا مناسب تبیس ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ے۔ستارے اپی حال چل گئے تھے میری پیش کوئی کے عین مطابق شائلہ کا دوسرا شوہر بھی ایک حادثاتی ادر يرتشدوموت كاشكار مواتفااور سجاداين بيوى كوطلاق دين مين كامياب مبين موسكا تفا-

قدرت كاابناايك نظام إس كاتب تقترين ہرانسان کی ایک ایک سائس کا حساب لکھ رکھا ہے انسان جاب كتني بهي جامع منصوبه بندي كركي مر ہوتاوہی ہے جواللہ کومنظور ہوتا ہے اس کے نظام کوکوئی چینج نہیں کرسکتا۔

نظم قدرت ہے کیا قیامت ہے چاندنی رات اور جاند کهن

علاقے میں صوفیہ نامی ایک عورت نے سجاد نامی ایک متحض کونل کردیا تھا۔ان دونوں ناموں نے مجھے خبر کی تفصيل يزحن يرمجبوركرديا

اخبار کے مطابق مقتول سجاد گارڈن ویسٹ کا ر ہائشی تھا جہاں اس کا میڈیکل اسٹور تھا اور اس کا گھر ہتھے چڑھ جاتی تو میں اے بھی نمونہ عبرت بنا دالتی۔ بھی اسٹور کے نزد کی ہی تھا جہاں وہ اپنی بیوی صوفیہ اور بینے کامران کے ساتھ رہتا تھا کچھ عرصہ پہلے سجاد نے شاکلہ نامی ایک نرس سے شادی کر لی تھی شاكله بيهلے گارڈن ويسٹ ہي ميں رہتي تھي ليكن اس شادی ہے چندروز پہلے وہ گارڈن ویسٹ والی رہائش حچور کر گارون ایسٹ میں جا بسی تھی۔ ان کی شادی بر مے خفیدا نداز میں ہوئی تھی اور صوفیہ کواس شادی کی كانوں خان خبرنہيں ہوئی تھی کيکن وہی بات كەعشق اورمنتك جميائيبس جهيت اوراييابي حال بجه خفيه شادى كالجعى موتابوا قعات كمطابق جب صوفيه کوایے شوہر سجاد کے کارنامے کاعلم ہوا تو وہ اینے جذبات برقابونه رکھ سکی اور اس نے گارڈن ویسٹ ے گارڈن ایسٹ پہنچ کرسجاد اور شاکلہ پرقا تلانہ حملہ کردیا شاکلہ کی خوش مستی کہوہ معمولی زخم کھانے کے بعد این جان بحا کر وہال سے فرار ہونے میں كامياب بوكني حن جبكه سجاد بصوفيه كي جنون كامقابله نە كركى الله كىلى كەللىل كىلىلى كىلىلى كىلىلىت آ منی تھی اور اس کے سوینے مجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہوکررہ گئی تھیں۔فرط غیظ میں ہجاد کوفرش پرگرا کرایک تیز دھارآ لے کی مدد سے اس کا سینہ گود ڈالا تھا۔ سجاد اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے بی اس نے دم توڑ دیا تھا۔ بولیس نے موقع پر پہنچ کر قائل صوفيه كول المست كرفنار كرايا تفا-صوفيهن مائے وقو مدے فرار ہونے کی کوشش تبیں کی تھی بلکہ

# كشكول

اجرت پر قدل، اغوا برائے تاوان، خواتین اور بچوں کی فروخت جیسا قبیح فعل آج کے دور میں کاروبار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس کاروبار کی پٹنت پر ایسے ایسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے جن کا آپ تصور *بھی* نہ*یں* کرسکتے۔

ننھے پھول جیسے بچوں کو اغوا کرکے بھکاری بنانے والے گروہ کا

شام کے سائے تاریک دھند لکے میں ڈھلنے جاتا تھا جسے غریب لوگ تھوڑی می بحث و تکرار کے آ خری میں رشیدہ بیٹم کی بیٹی کی شادی تھی ان کے سارے کیڑے اور کڑھائی سلائی کا سارا کام صفیہ کے سپر د تھا۔اے پتا تھا کہ اگلے یا بچ سات روز تک اس کا گھرسے نکلناممکن نہھا اس نے ٹھلے پر سبریوں سے جراتھیلا نکاتے ہوئے وائیں ہاتھ بیسیوں والی کیڑے کی ہوتلی کی طرف بروهایا۔ ''لاری نکی .....اونکی جلد پیسے دے ..... پہلے ہی اتنی در ہو گئی ہے۔' " عَلَى....اوغَى!.....عَك.....ي....

"ارے بہن! کون تکی ..... اور میے کس سے ما نگ رہی ہیں' آپ کے میجھے تو کوئی بھی تہیں ہے۔'انےاس کے ذہنی توازن پر شک ہونے لگا دستیاب ہوتے۔ دن کے وقت بھلوں اور سبز بول ہاتھ جھوڑتے ہی تھیلا زمین پر دھڑم سے آن گرا' کی فیمتیں آسان سے یا تیں کرتی دکا ندار منہ ماتلی ساری سبزیاں اور پھل دور تک بلھر تھے اس کا منہ قیت کے عوض پھل اور سبزیاں فروخت کرتے کھلاکا کھلارہ گیا۔ وہ یا گلوں کی طرح ایک سے دوسرے اور تیسرے تھلے والے گا کول سے

کے لیے پرتول یہ سے آ دھی سے زیادہ سبزی بعد خرید کے اپنے کھر کی راہ لیتے۔ اِس نے اپنی منڈی بند ہوچکی تھی بیشتر دکا ندار منہ مانگی قیمت پر من پیندسبر یاں اورا پٹی بیٹوں کی فر مائش پر پھلوں ا پنا مال اچھے داموں نیچ کر کرارے نوٹوں ہے سے تھیلا تک تک تک تجرابیا تھا کیونکہ ای ہفتے کے اہے گلے بھر چکے تھے۔اکا دُکا دکا نداراور کچھ تھیلے یان ابھی تک گا کھوں کے انتظار میں بچھے ہوئے دل سے دھیرے دھیرے بیجا کیا فروٹ اور سبریاں تھلے پرتریال سے ڈھانپ رہے تھے۔ گاڑیوں اور لوگوں کی آمدورونت نہ ہونے کے برابرتھی ۔صفیہ تکڑ کے سامنے والے تھیلے سے ستی بای سبزیاں اور کچھ کلے سرے فروٹ پیونددار یرانے تھلے میں اڑوس رہی تھی۔ وہ ہر تیسرے چوتھے روز سلائی کڑھائی کے کام سے فارغ ہو کے اکثر شام ہونے سے ذرا پہلے ہی منڈی کا رخ کرتی جس کی بوی وجدرش نہونے کے برابر ہوتا اور دوسرا سبری اور پھل سے داموں میں تصح وكفريب طبقے كى چنج سے كوسوں دور تھا۔ آ خرى وقت مين ان كے ياس بيا كيا مال ره پوچيے للى \_

www.pdfbooksfree.pk



د کھا ..... کی میری بٹی ہے سری نکی کوتو نہیں گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی اے کہاں تلاش کروں۔ "وہ د یکھا ..... کی میری بٹی ہے اس نے سرخ رنگ کی ہے ہی سے زمین پر بیٹھے کے دونوں ہاتھوں سے سر فراک بہنی ہوئی ہے۔اس کے ہاتھ میں کیڑے پیٹ کرزار وقطاررونے لگی۔ کی پوٹلی تھی ابھی تھیلے پر میرے ساتھ کھڑی تھی ہا نہیں کہاں چلی گئی۔ آپ نے دیکھی بھائی صاحب .....آپ نے .....آپ نے دیکھا..... ا ہے اپنی جان کے لا لیے پڑ گئے وہ سب کچھ بھول

میں نے نظر بھیری تھی مڑ کے دیکھا تو تکی مجھے بورایقین ہے وہ ضرورا پر کو گھرے ل جائے ۔ عامب سے تاہیں اے زمین کھا گئی کہ آسان نگل کی اٹھومیری بہن!' سیانی عمر کے ریڑھی بان نے

گیا۔ سمجھ جبیں آ رہی اے کہاں تلاش کروں۔ ' وہ

'' ہائے میری تکی ..... میں لٹ گئی ..... میں برباد ہوگئی' میں اجڑ گئی .....''

" بهن إيريثان نه مواييخ آپ کوسنجا ليځا تني حپھوٹی سی بحی بھلا کہاں جاشتی ہے۔آپ یہاں رونے سٹنے کی بحائے جلدی سے اپنے گھر جا کیں "آب نے دیکھا ..... ہائے میری بی مجھے ہوسکتا ہے وہ گھر چلی گئی ہوللبذا بیہاں گلی کووں میں حچوڑ کرا کٹلی کہاں چلی گئے۔ایک بل کے لیے ہی تو ڈھونڈنے کی بجائے آپ اپنے گھر جاکے دیکھیں

ا ہے کہا آمیز کہتے میں مشورہ دیاوہ ایک دم اتھی اور النے یاؤں گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ ��.....�}.....�

'' اُف الله لتني بھاري ہے بيہ مجھ ہے ہيں اٹھالي جاتی'میڈم!کل ہے میں اے دھندے پرساتھ کے کرنہیں جاؤں کی۔اے اٹھا اٹھا کے تو میرے ہاتھ بھی سُن ہو گئے ہیں ۔ بھینس کی طرح موتی ہے ٔ میں اے اٹھاؤں یا دوسرے بچوں پر دھیان دول۔ مجھ سے نہیں ہوتا ریسب کچھ نہاہے کچھ مانكناآتا ہے سارے رہتے اسے اٹھا کے لے جاؤ پھرواپسی پربھی اٹھاکے لے آؤ۔'' ناجی کا بس بیہ کہنا تھا کہ رائی میڈم نے دیوانہ واراس پر لاتوں اور کھونسوں کی بارش کردی۔

" نہیں کے کے جائے گئ مفت میں کھانا تھونے کی نال میہ تیرے باپ کا گھرہے نا میں نے خیرانی ادارہ بنایا ہوا ہے اور ندہی بے سہارا بچوں کے کیے میتم خانہ کھولا ہوا ہے۔ بیرانی میڈم کا ور مرہ ہے جھی تو صرف رائی کا راج ہے اور یہال رانی کا تھم چانا ہے جورانی کے تھم سے سرکشی کرتا ہاں کا انجام بہت براہوتا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تو اس نی لونڈیا کو کیے ساتھ مہیں لے جاتی ' كيے اسے بھيك مانگنانہيں سكھاتی \_ پچھلے بچھ دنوں ے تیرے کڑے کچھزیادہ ہی بڑھ گئے ہیں تیرا تو میں ابھی علاج کرتی ہوں اتارتی ہوں تہارے نازک ہاتھوں کی تھکن ۔ارے شامو! کہاں مرگئے ہوذ را جلدی ہے گرم چھری لاؤ' جلدی کروشنرادی میں کسی کے منہ سے انکار نہ سنوں نہتمہارے منہ نائب جن کی طرح حاضر ہوا۔

''جی میڈم .....میڈم .....جانے دیں تال میں انہیں اچھی طرح ورنہ.....''

ستمجھا دوں گا ناجی کوبھی اور اس نٹی لڑکی کوبھی' آ پ غصه تھوک دیں اور مجھ پر چھوڑ دیں۔آئندہ آ پ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گی جانے دیں کوئی بات نہیں میرے کہنے پر یفلطی بخش دیں۔'' شامونے ابلتی کڑھتی میڈم کے آ گے درخواست کی۔

''واہ واہ .....کیا بات ہے شامو! آج تیرے اندرکا مرد کیے جاگ گیا' تجھے کیے غیرت آ گئی۔ ارے بھول گیا وہ دن جب سڑک کنارے نشجے میں دھت مرے ہوئے کتے کی طرح پڑار ہتا تھا جب تیرے پاس کھانے کو پھوٹی کوڑی بھی نہھی۔ اہے جسم کے گندے خون کو چے کرتو اسے نشے یائی كا گزاره كرتا تھا' كئى كئى دن بھوك پياس ب نڈ ھال ہے ہوش پڑا رہتا تھا۔ تجھے کھانے کو کوئی ایک نوالہ نہ دیتا تھا' لوگ تیری حالت و مکھے تجھ ير تقوك كي آ كے بردہ جاتے تھے۔ بجرے كے وُجرے اٹھاکے رائی انبے ڈریے پر لائی وہ وفت بول گیا اس وفت تیرے منیہ میں نوالہ کس نے ڈالا تھا' آج تحجمے ناجی کی بڑی فکر ہور ہی ہے اس کی بری طرف داری کررہا ہے کہیں دل تو تہیں آ گیا اس پر۔ یا در کھو ہمارے دھندے میں جذبات ٔ رحم ٔ صمیر نام کی کوئی چیز جبیں ہوتی اور تم اس ڈرے کے سب سے برانے محافظ ہی تہیں بلکہ میرے نائب بھی ہو۔میرے بعداس ڈیرے اور دھندے کوئم نے سنجالنا ہے اس کیے آج تو تہارے کہنے برجھوڑ دیتی ہوں مگر یا در کھنا آئندہ ناجی کے ملائم ہاتھوں کی تکور کرنی ہے۔'ا گلے کہے سے کسی کے لیے بھی ہمدردی کا ایک لفظ بھی ورنہ ڈیرے کا سب سے پرانا محافظ اور رائی میڈم کا ان کے ساتھ اپنے انجام کا بھی سوچ لینا۔ چلو بچوں اورلونڈیا کو لے کے شکل کم کرواور سمجھا دینا

کھابھی یائے گی یا قبر میں اپنے ساتھ لے جائے گی بڈی گھوڑی!'' ناجی غصے اور بے بسی سے برو بردائی۔

''احیمانا جی ! فکرنہ کر'اس کی کودودن بھوکی رکھ اس کی عقل ٹھکانے آجائے گی' ٹھیک ہے نال۔' ''احیما ٹھیک ہے شامو!اس کی کوذرا نبیند کا ٹیکہ لگادو ورنہ پھر رورو کے ہماری جان مصیبت میں ڈالے گی۔''

� .....�

"امال خدا کے لیے صبر سے کام لو پھی تھوڑا سا کھالؤ پہلے ہی آ پ کی طبیعت تھیک مہیں ہے جب ہے تکی کم ہوئی ہے تم نے رورو کے اپنا برا حال کرلیا ہے۔ دیکھوآ ب چھٹیں کھاؤگی تو آ منہ مناہل اور روبيآ يا كے حلق سے لقمہ كيے الزے گا۔ بيا ب حاری بھی بھوک سے نڈھال سور ہی ہیں امال · آ پ نو بری ہومیری بہنوں کو بھی تسلی دواور مایوی گناہ ہے۔ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے وہی ہماری مدو کرے گا۔ خدانے جاہا تو بہت جلدی ہماری نکی ہمیں مل جائے گئ میں اور ماموں عفور سارے شہر کے تھا نوں میں تکی کی تصویر دے آئے ہیں۔ تھانہ منڈی ٹاؤن میں کمشدگی کی رپورٹ مجھی درج کرآئے ہیں ابآ پ خدا پر یقین رکھنے تفانے والے ہر جگہ ہاری تکی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر ماموں غفور نے اپنے صاحب سے بھی ہر تفانے میں فون کروایا ہے اور ماموں خود بھی ہر کے بولیس سے را بطے میں ہیں۔ امال اب میری مرجائيں گي۔''صفيہ نے بہلانوالدنور كة منه یے منہ میں ڈالنا جا ہاتو زاہد سے موبائل پر بجنے والی مستخفنی سن کر ٹھٹک گئی۔ ''جی میڈم! آپ بے فکر ہوجا کیں آئندہ بالکل نہیں ہوگا۔''شامو نے سرکو جھکا کے ادب ہےکہا' ناجی اور بچوں کے تشکول اورٹوکری میڈم کے کمرے میں رکھ کے باہرجانے لگا۔

''شامو.....اے شامو.....!'' اس کے قدم وہیں پھر کے ہو گئے الٹے پاؤں دوڑ کے پھرمیڈم کے سامنے سرجھکائے کھڑا ہوگیا۔ ''جی میڈم!''

"شامویدلڈواوراس کی فوج آج کہاں رہ گئی اوہ ابھی تک بچوں کو لے کے نہیں آیا ہے اس کم بخت کو کس سکنل پر بھیجا تھا ذرااس کی پہلے خبر خبر لے لے لیکران کا حساب کتاب دینا۔ یدلڈو بھی نرا مرحق ہے ذراعقل کے ناخن لواگر اس طرح تم کرر تھی ہے ذراعقل کے ناخن لواگر اس طرح تم ترس کھاتے رہے تو ہمارا دھندا چو بٹ ہوجائے گا اورائی ایک کر کے ہمارے کا رندے بھی ہمارے گا اورائی ایس لڑو پر جاوا دھیان رکھ۔" شامو باہر نکلا تو باہر لا وسہے ہوئے انداز سے کھڑ اتھا۔ شامو پکھنہ بولا آٹ کھوں کے اشارے سے اسے اندر جانے کا کہہ تر ہے ہو گیا۔

''نابی کھے گئی بار سمجھایا ہے میڈم کو لفظ نال بھی درج کرآئے ہیں ابآپ خدا پر یعین رکھنے بالکل ناپند ہے اس لیے میڈم کے سامنے منہ کھول تھانے والے ہر جگہ ہماری کی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر ماموں غفور نے اپنے صاحب ہے بھی ہر ''شامو! کیا کروں ایک تو کھانے کو پچھ نہیں تھانے میں فون کروایا ہے اور ماموں خود بھی ہر مالی ہو کہ اس بھری کا رہی ہوگ کھانے ہے دن ہر سگنلوں پر بھیک کے لیے پولیس سے رابطے میں ہیں ۔اماں اب میری لیے ماری پھرتی ہوں نہیں اٹھائی جاتی مجھ کھانچے ورنہ یہ بچیاں بھی بھوگ سے بینی مصیبت ۔میڈم کو بھی ذراسو چنا چا ہے گر مرجا ئیں گی ۔'' صفیہ نے پہلا نوالہ تو ڑک آمنہ میڈم کو اس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پسیے جمع کے منہ میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بجنے والی میڈم کو اس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پسیے جمع کے منہ میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بجنے والی میڈم کو اس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پسیے جمع کے منہ میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بجنے والی میڈم کو اس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پسیے جمع کے منہ میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بجنے والی میڈم کو اس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پسیے جمع کے منہ میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بجنے والی میڈم کو اس سے کیا وہ تو دونوں ہاتھوں سے پسیے جمع کے منہ میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بجنے والی میں گئی ہے۔ پائیس یہ بھیک کے پسیے گھٹی میں ڈالنا چاہا تو زاہد کے موبائل پر بہنے دوران

''مبیلوآپ زاہد ہو'غفور کے بھانج؟''

''جي ميں زاہر ہي ہوںآ ڀکون؟'' '' بیٹا میں تھانہ منڈی ٹاؤن سے انسپکٹر رشید بات کرر ہاہوں میں نے تمہارے ماموں غفور سے بات كرنائقي دراصل ان كا موبائل بند جار با ب اس کیے پھر محصے کال کی۔ بیٹا ہمیں کوٹ حیدری کی حدود سے ایک سات آٹھ سالہ لڑکی کی لا وارث لاش ملی ہے بورے علاقے میں اطلاع كرنے كے باوجود أبھى تك اس كا كوئى وارث مبيس آيا۔ بينا ميں وثوق سے تو مبيں كه سكتا كه بي کون بدِنصیب ہاں کی آئھ کا تارا ہے مرجوعمر اور کپڑوں کا رنگ آپ نے عی کا بتایا تھااس ہے کائی مشابے ہے۔خدا کرے بیٹا! بہتمہاری بہن نہ ہو مگر پھر بھی شک دور کرنے کے کیے جتنا جلدی ہو سکے اس لاش کی شناخت کے کیےائیے مامول کوساتھ کے کرتھانہ پہنچ جاؤ۔'' " كون تقيا كيا كهدريا تقا..... تمهاري مامول تو تہیں تھے..... کہیں میری نکی کی خبر تو تہیں تھی..... زاہد! تم کچھ بولتے کیول مبیں؟" مال بے بسی ہےروتے

'' ماں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں <sub>''</sub>''' تھانے ہے فون آیا تھا انہیں کوٹ حیدری سے کسی چھولی بجی کی لاش ملی ہے اس کی شناخت کے لیے مجھے اور مامول کو تھانے بلا رہے تھے۔ "آخری الفاظ کے ادا ہونے سے پہلے ہی وہ دہاڑیں مار مار کے

ہو ئے زاہد کی میص کا دامن بکڑ کے زمین پر بیٹے تی۔

''ہائے میری بگی .... ہائے میری بگی ... میری نکی کوظالموں نے مارڈ الا۔''

"مال بغیر دیکھے ہم کیسے مان لیس کہوہ ہاری تلی ہے۔امال تھوڑا صبر سے کام لو۔ میں ماموں کو میکی تبیں ہے زاہد تھیک کہدرہا ہے۔ ' بے ہوش

ساتھ لے کے تھانے جائے پتا کرتا ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ لاش کسی اور بیجی کی ہو۔'' ' <sup>د تې</sup>يىل زامد..... مىل بھى تمہار بےساتھ جاؤں

کی' مجھے بھی اینے ساتھ لے چلو۔'' روتے روتے اس کی پیچلی بیندھ گئی۔

اولاد کاعم والدین کے لیے کس قدر اذیت ناك بيوتا ہے صفيدا في بيثي كى كمشدگى بريم ياكل ہوچکی تھی۔ زاہد اپنی مال اور ماموں کے ہمراہ تھانے چھنچے گیا' تھانے کے احاطے میں خون میں لت پت لاش پرځ ی کهی انسپکٹر انہیں و تکھتے ہی اپنی جكہ سے اٹھ كھڑا ہوا' غفور كومخاطب كركے برنى ہمرردی سے بولا۔

" آ يئے غفور بھائي! ميں آپ کا بي انتظار کرر ہا تھا کی لاش جمیں کوٹ حیدری سے ملی ہے جو کہ ہاری حدود سے کائی دور ہے۔آب نے شناخت کے لیے تکی کی جوتصور دی تھی بدلاش ہے تو اس ے کافی مختلف محر پھر بھی میں نے آپ لوگوں کو اطلاع دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ آپ ایک نظر د کیے لیں کے تو میرے دل کا شک بھی دور ہوجائے گا۔'' زاہر نے جیسے ہی لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا اس کی مال ایک دم عش کھا کے بے ہوش ہو کے محرحتى يخفورا ورانس كثرسميت جتنے المكار و ہاں موجود تصب کے چرے آسوؤں سے تر ہو گئے۔ ''ارے مبیں ماموں جان سے ہماری نگی مبیں ہے۔ امال علی کے عم میں حواس کھوکے بے ہوش ہوئی ہے۔ آئے ادھر دیکھتے ہیہ ہماری عی تبیں ہے۔''زاہدی تقدیق کے بعد غفور میں بھی لاش کی سمت قدم بزحانے كاحوصلہ پيدا ہوكيا۔

" جي بان ..... جي بان انسپير صاحب! به جاري

مصنفین سے گزارش

ہ مسودہ صاف اور خوشخط کھیں۔ ﷺ صفحے کے دائیں جانب کم از کم ڈیرھائج کا حاشیہ چھوڑ کر کھیں۔

ﷺ صفحے کے ایک جانب اور ایک سطر حجھوڑ کر لکھیں'صرف نیلی یا سیاہ روشنانی کا ہی ستہدا کے میں

استعال کریں۔

ہے۔ خوشبوشن کے لیے جن اشعار کا انتخاب کریں ان میں شاعر کا نام ضرور تحریر کریں۔ جہٰ ذوق آگہی کے لیے جیجی جانے والی تمام تحریوں میں کتابی حوالے ضرور تحریر کریں۔ جہٰ فوٹو اسٹیٹ کہائی قابل قبول تہیں ہوگی۔اصل مسودہ ارسال کریں اور فوٹو اسٹیٹ کرواکر اپنے پاس محفوظ رھیں کیونکہ ادارہ نے نا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کا سلسلہ بند

کے مسودے کے آخری صفحہ پر اردو میں اپنا مکمل نام پااور موبائل فون نمبر ضرور خوشخط تحریر

میں کہانیوں پر آپ کے تبعروں پر مشتل خطوط ( گفتگو) ادارہ کو ہر ماہ کی 3 تاریخ تک مل جانے جاہئیں۔

ا کی کہانیاں دفتر کے پتا پر رجٹر ڈ ڈاک ایسانی سائے

کے ذریعے ارسال سیجھے۔ -- انفرارسال سیجھے۔ ان

7 'فرید خیمبرز'عبدالله بارون روژ'کراچی۔

ہلانوٹ: 1:00 تا 2:30 نماز ظہر اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے لہٰدااس دوران دفتر ٹیلی فون کرنے ہے گریز کریں۔ ہونے کے بعد صفیہ کا جسم شنڈ اپڑنے لگا ہولیس کی مدد سے اسے جلدی سے قریبی اسپتال لایا گیا۔ وو دن بعد ان کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی مگرنی کا نام اس طرح اس کی زبان پر تھا ڈاکٹر نے زاہد کو ہدایت کی کہتمہاری ماں کو تمہاری بہن کی گمشدگی کا مدایت کی کہتمہاری ماں کو تمہاری بہن کی گمشدگی کا مہرا صدمہ پہنچا ہے۔ اب اس کی حالت خطر سے مہرا صدمہ پہنچا ہے۔ اب اس کی حالت خطر سے باہر ہے اس کے آرام اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا 'بہت کمز ور ہوگئ ہے یہ پچھ میڈ یسن لکھ خیال رکھنا 'بہت کمز ور ہوگئ ہے یہ پچھ میڈ یسن لکھ دی ہیں اسے گھر کے جاسے گھر اسے گھر اسے گھر کے جاسے تھی ۔ "

❸...... ⑥...... �

'' جلدی کروشاباش جلدی ہے کھانا کھاؤ جتنا جلدی منہ ہلا کے کھانا پیٹ میں تھولس رہے ہوا تنا جلدی مکنل پر بھیک کے لیے ہاتھ یاؤں بھی ہلالیا كروي والى ميدم ايني رعب دارا واز ميس كهانا جلدی حتم کرکے دھندے پر جانے کا حکم دیے کر اينے كمرے كى طرف مرتے ہى والى تھى۔ نكى بھوک سے نڈھال بچوں کو کھانا کھاتے و مکھے کے لڑ کھڑاتے قدموں ہے آ مے برحمی اوررونی پر جھپٹی تورائی میڈم نے اس کے ہاتھ سے آ دھ جلی رونی مچھین کرایک طرف بھینک دی اے ایک زور دار تحيثررسيد كياتونكي دوسري طرف جاكري \_شامويه منظرد مکیے کے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا' وہ نگی کو اٹھانے کے کیے اس کی طرف بوصنے ہی والا تھا كدرانى ميذم نے ہاتھ كے اشارے سے اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔خوف سے شامو کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔

''حرام زادی! کس ڈھیٹ مٹی کی بنی ہے' بھیک مانگی نہیں اور رونی مانگی ہے' مفت کا مال نہیں ہے چل پہلے بھیک مانگ بھر کھانا ملے گا۔''

'' آنٹی! خدا کے لیے مجھے بہت بھوک کی ہے مجھے رونی دے دیں آپ جیسے کہو گی ویسے کروں کی۔'' یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ ہے تمام توانائی بحال کرکے ہمت ہے ابھی' کمزوری اور بھوک ہےلڑ کھڑاتے ہوئے پھر کر گئی۔

''شاباش پیہوئی نا اچھے بچوں والی بات' اچھا تجھےرونی دیتی ہوں پہلے بھیک مانگ کے دکھا۔'' ''آ نی خدا کے کیے روئی دے دیں بہت بھوک لگی ہے۔''اس نے معصوم ہاتھ جوڑ کے کہا۔ ''ارے ایسے مانکو کی تو کوئی خاک تجھے بھیک وے گا۔ میں تجھے سکھائی ہوں ایسے ہاتھ آپس میں جوڑ' ارے ایسے ..... میری طرف دیکھ اب بول ..... مائی خدا کے واسطے کھانے کو پچھو ہے دو دو دن ہے کچھنہیں کھایا۔گھر میں میرااندھا باپ اور حچھوٹے بہن بھائی ہیں دودن سے بھوکے ہیں ا الله کے نام پردے دومائی۔"

"شاباش بيهوني نابات " راني ميذم سميت مسبھی تالیاں بجانے لگے۔

'' شامو! آج اے ناجی کے ساتھ بلکہ لڈو کے ساتھ بھیجو' آج ہے یہ کی لڈو کے گروپ میں ہے۔ ناجی او ناجی ..... ' وہ سریر یاؤں رکھے دوڑتی ہوئی میڈم کےسامنے ہوگئی۔ "جي ميذم!"

'' جا' نکی کے لیے ذرا دھندے والے کپڑے لا اور کلنک کی ڈبیہ بھی لے آئالی حالت میں بھلا کون بھیک دے گا۔''ناجی نے حجث سے گندے رخساروں کو کالی لکیروں سے بھکارن کا حلیہ بناکر لیے ڈرائیورکو حکم دیا۔ میڈم کےسامنے پیش کردیا۔

''یاں اب تھیک ہے لڈو لے جا اے اپنے قریبی سننل پر کھڑا کرنااورنظرر کھنااس پر'جا۔'' نگی کے دل میں میڈم کا ڈراس کے گھر والوں کی یا داور ا بنی اصلیت پر غالب آچگی تھی۔ وہ ایک پیشہ در بھکارن کے روپ میں ڈھل چکی تھی اگر اس نے بھا گنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے معذور بنادی جائے گی اور گار بھیک نہیں مائے گی تو میڈم اسے بھوکا مارے گی اس کیے اس نے وہی کیا جو میڈم یے حکم دیا وہ اپنے ننکھے ہاتھوں کا پیشکول بناکے سننل برکھڑی ہرگاڑی کے پاس جانی۔

'' مائی خدا کے واسطے کھانے کو پچھ دے دو کوئی چیز مائی ..... کچھ مدد کردو ..... دو دن سے بھوکی ہوں' کھر میں اندھاباب اور چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ دو دن سے بھوکے ہیں اللہ آب کو خوش ر کھے۔کوئی معصوم ہاتھوں کے کشکول میں معصوم چرے پرترس کھا کے کھانے کی چیز رکھ دیتا تو کوئی چندروبوں سے مدد کردیتا۔ گاڑی چلنے کے بعد ہر یجے کے پاس لڈواور ناجی پہنچ جائے جہٹ سے ان کو بھیک کی مد میں جو چھے بھی ملتا وہ فوراً چھین کر بری سی کیڑے کی زمبیل میں ڈال کے انہیں خالی ہاتھ کر کے اسکے سکنل پر گاڑی رکنے پر پھروہی ممل د ہرانے کا حکم دیے کےخود بھی بھیک میں مصروف ہوجاتا۔ نکی کے سامنے ایک نی لکڑری گاڑی رکی ً اس کا بھوک سے بُرا حال ہور ہا تھاوہ رٹے رٹائے جملے دہرانے کے لیے آ سے برحی۔

'' مائی اللہ کے نام بر کچھے دے دو دو دن سے ملے کیلے بدبودار بوسیدہ کیڑے بہنائے جلدی مجوکی ہوں۔ " گاڑی کی سیسی سیٹ بر بیٹھے سے کلنگ سے اس کے ماتھے اور پھولے سرخ صاحب نے گاڑی کا شیشہ اور چڑھانے کے

'' پتا کہیں کہاں ہے آجاتے ہیں' بھیک کو تو

نظم

جشن بریا ہے تری آمد یہ یوں اے سال نو
کھل اتھی ہیں دل کی کلیاں گل شگفتہ ہوگئے
جس قدرتاریک بہلو تھے گزشتہ سال کے
وہ امیدوں کے دلوں سے جگمگا کے رہ گئے
تیرا ہر بل ہوسرت کی نوید اے سال نو
تیرا ہر بل ہوسرت کی نوید اے سال نو
تیری ہرشب چودھویں کی رات کا مصداق ہو
تیری ہرشب چودھویں کی رات کا مصداق ہو
ترک ہوئی کے لب بر ہے دعا تیرے لیے
ترک وناکس کے لب بر ہے دعا تیرے لیے
تر محبت کا پیمبر ہو بیا می علم کا
مرتوں سے زندگی کی سانس ہے تری ہوئی
مرتوں سے زندگی کی سانس ہے تری ہوئی
ہمیں بھی جان سے بیار سے ہیں جو
ہمیں ہی جان سے بیار دی ہیں ہوگیں
ہاں ملاد سے ہمیں اپنے بیاروں سے ہمیں

# تعظیم زونیه ..... کهاریاں ۲۲۲۲

سال نو

بہتجہ پھر وہی ہوگا سا ہے سال بدلے گا پرندے پھر وہی ہوں کے شکاری جال بدلے گا بدلنا ہے تو دن بدلو بدلتے کیوں ہو ہندے کو مہینے پھر وہی ہوں مے سا ہے سال بدلے گا چلو ہم مان لیتے ہیں مہینہ ساتھ سالوں کا ہناؤں کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا ہیارےقار مین خصال کیلئے دعا سیجے بھول فیض

آئے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی نیض ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں خدایا۔۔۔۔۔2015ءگزرگیا2016ءکوہمارے لیے بہتر بناہمیں امن سکون ،خوشحالی اورخوشی عطافر ما،آمین اہل وطن کو نیاسال 2016ءمبارک ہو ایم جمعے قریشسی ۔۔۔۔۔ ڈی آئی خان

ا جھے بھلےلوگوں نے مستقل پیشہ بنالیا ہے مکنل پر گاڑی رکی تبیں ان مانگنے والوں کے ڈرامے شروع۔'' حقارت بھری نظروں سے نگی کو دیکھے کے منه میں بربر ایا' ورمیان والی سیٹ بران کی اینی بنی مزے سے حیا کلیٹ کھار ہی تھی ایسے دیکھ کے بھوک اور بھی شدت ہے۔تانے لگی۔اس نے بے بی سے گاڑی کے قریب جائے حسرت بحری نظروں ہے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ کے پھر وہی جملے دہرائے کارتیزی ہے آ کے بڑھ کئے۔وہ بھوک ہے نٹر ھال گرنے والی تھی کہ کسی سخی عورت کی کار کا دروازہ کھلا اس نے ہاتھ بڑھا کے ایک سیب اور چند رویے اس کے ماتھوں کے تشکول میں ترس کھا کے ڈالے۔اس کی آئٹھوں میں ایک جمک پیدا ہوگئ اس نے دل میں سوحیا کہوہ سیب خودکھالے کی اور روپے زنبیل میں ڈالے کی۔ چلو اس سیب سے بھوک تو بچھ کم ہوگی بیسوچ کے وہ سیب جو نہی منہ کے قریب لائی لڈو نے حجت سے اس کے ہاتھ سے سیب اور میسے چھین کر زنبیل میں ڈال دیئے وہ خود بھی بھکاری کا روپ دھارے ساتھ والے شنل پر بھیگ ما نگ رہاتھا۔ '' لگتا ہے کل والی میڈم کی مار بھول منی ہو یہاں جو کمائی کرنی ہے وہ چپ جاپ میڈم کی زهبل میں ڈاکنی ہے اسینے پہیٹ میں مہیں ورندسنا مہیں میڈم جان سے مارڈ الے گیا۔ بح مبح سے شام تک مختلف سکنل پر کھڑے ہو کے بھیک مانگتے' رانی میڈم کے پاس مختلف شرروں سے اغواء کی ہوئی بچوں کی کشر تعداد تھی وہ سی ایک شہر میں سال سے زیادہ نہیں نکتی تھی جب اس کی اصلیت تھلنے لگتی وہ دوسرے شہر کوچ کرجانی۔لڈؤ شامواور ناجی اس کے ساتھ ساتھ

رونی کے لیے تو بڑا گلا بھاڑ کے منہ کھولتی ہے۔'' "شامو! جلدی ہے ٹو کا لا اس ممینی کے ہاتھ كانتي ہوں پھر بيہ بھيك مائِلَے كى اگر بيہ خودِ مائلَكے کے لیے منہ بیں بھی تھولے گی تب بھی تم از کم اس کی معذوری و کھے کرلوگ ترس کھا کے تو مچھو یں مے۔''شامو کے لوٹے سے پہلے ہی وہ معصوم میڈم کے سامنے کڑ گڑاتے ہوئے قدموں میں گر گئی۔ ''آنی! خدا کے واسطے میرے ہاتھ مت كالمين آج مجھےمعاف كردين كل سے ميں زيادہ محنت کروں گی خدا کے لیے آنٹی! آج معاف کردیں۔

"ا بے لونڈی! تمہارے یاس آج کی رات اور كل كاون ہے بہت و هيك مٹى ہوتم ، چل جا آج تحقیے معاف کیا مرکل دوسورو یے سے کم لائی تو انجام تم جائتی ہو۔"

" البي كل الادب كتنع بيبي جمع ہوئے تيرب یاں ارے بیتو بہت کم ہیں ایک دواور گاڑیاں و مکھ لے پھر چلتے ہیں۔ بیتو بہت کم ہیں استے ہیے میڈم کو بتائے تو وہ تمہارے ساتھ میراجھی حشر نشر کردے کی۔ 'لڈونے فکرمندی سے فکی کوہدایت دی۔

"الله كے نام ير كھورے دوصاحب! دودن سے چھیس کھایا ہے۔" کی نے باتھوں کا تشکول جیسے ہی آ کے بر حایا غفور کو اپنی آ محصوں پر یقین تهيسآ ربانقا\_

"صاحب جی ....ارے بیتو میری بھا بھی ہے نكى! صاحب آپ گاڑى ميں بيھيں ميں ابھى آیا۔''وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کے إدهرأوهر بھکاری بچوں میں اسے ڈھونٹرنے لگا دونوں طرِف رک گاڑیوں کی کمبی قطاریں و مکھے کے اس کی ذرا ادهر دهندے پر جانے سے پہلے کیا سمجھایا تھا' آ تھوں کے آ کے اندھرا جانے لگا۔ اس سے

ہوتے وہ جہاں جاتی جہاں رہتی وہ ہرجرم میں اِس کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے۔ وہ بچوں کو پکڑ کے اپنے ٹھکانے پر لاکے ان برظلم وتشده کرتی انہیں ڈرا دھمکا کے بھیک مانگنا سکھاتی جو بچہزیادہ بھیک مانگ کے لاتا اے پیٹ بھرکے کھانا ملتا اور جو بھیک کے بیسے کم لاتا اسے نہ کھانا ملتا بلکہ اسے مار پیٹ کرز بجیروں میں جکڑویا جاتا۔ آ دھی درجن کے قریب بچوں کو ہے در دی سے ان کے ہاتھ م<u>ا یا</u>ؤں توڑ کے معذور بنادیئے گئے تھے۔میڈم ایک ایک بيح سے دن بھركى بھيك كاحساب لينے بيٹھى تھى۔ "بال بھى لاؤ كتنے بين لدواس كے كتنے بين؟" ''میڈم چارسورویئے ہاں چارسورویے شاباش' اہے پیٹ بھر کے کھلانا' بیچ کِل سے اور زیادہ کوشش کرنا' ہاں بھئ اس کی کمائی کتنی ہے؟'' ''احیما.....ارے لڈوکوئی اینے ہاتھے کی صفائی مجھی دکھا تا ہے یا آج صرف بھیک پر ہی گزارہ کرنا

يز \_گا-" ''میڈم کیوں نہیں آج زیادہ رش نہیں تھا صرف ایک ہی برس ماراہے۔''اس نے دورسے ہی پرس میڈم کی طرف اچھالا۔

''ارے کچھشم کربس یمی تیزی ساری فوج سے زیادہ تو ناجی الیلی کمائی ہے۔ میرے پاس آنے سے پہلے تو تو شہر کامشہور جیب کترا تھا' یہ میرے یاس آتے ہی سب کوموت یر جاتی ہے۔ اجهاس بينى لونديا بهى چرهى پېرى پريابس مفت کی روٹیاں تو ژر ہی ہے.

اجی میڈم! پچاس رویے اس کی آج کی

بھکاریوں کے ساتھ بھیک مانگتے دیکھا ہے۔''اس نے تھانیدار کوتمام صورت حال سے آگاہ کرتے

''بونہہ کر تھے لکا یقین ہے کہ وہ تمہاری بھانجی تکی ہی تھی؟''

"جى بال جناب! بھلا ميں اپنى نكى كو كيسے بھول سكتا ہوں۔'

" تھانیدار صاحب! خدا کے لیے مجھ کریں ورندان بھيکاريوں كاكيا بھروسہ جماري تكى كوكہيں دور لے جاتیں اور ہم ڈھونٹر ہی نہ یا تیں یا اسے چ دیں یا نہیں خدانخواستہ .....'' اس جملے کوادھورا جھوڑتے ہوئے معتقبل قریب کے خدشات سے آ گاه کیا۔

" الله بات تو تمهاري بالكل محيك باك كا کوئی بھروسہبیں جومعصوم بچوں کو پکڑ کے زبردی بھیک منگواتے ہیں ان کے عزائم میں سمجھ سکتا ہوں بہرحال آپ لوگ بے فکر ہوجاؤ تکی میری بیٹی جیسی ہے بیرمیرا آپ سے وعدہ ہے میں ابھی سارے شهرمیں اینے اہلکار پھیلا دیتا ہوں اور میں بذات خوداس آپریشن کی مگرانی کرول گا بس آپ را بطے ميں رہيے گا'ان شاء الله بہت جلد آ پ کوآ پ علی مل

میڈم بیطریقہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح ہم الوگ پکڑے جاتیں سے پورے شہر میں کام آئیں گے جہاں میری مدد کی ضرورت ہوتو کولیس پاکل کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ہمارے آ دمیوں نے بتایا کہ پولیس سول کیڑوں ، الران با المعدل مدت ميري بعالجي تم نهيس مولي مين بربس اساب سكنل پر ماري نوه ميس بيل ـ " تفانيدار صاحب ميري بعالجي تم نهيس مولي مين بيل ـ بلکہ بھیک ما تکنے والے گروہ نے اسے اغوا کرلیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس نی مصیبت کی جڑنگی کوہم رات

یملے کہ دوغش کھا کے گرتا' دائیں طرف والی قطار میں ایک تشکر المحض کی کا ہاتھ تھا ہے تیزی سے گاڑیوں کی کمبی قطاریں چیرتا ہوا بھا گتا نظرآیا۔ '' علی میری بچی.....رک چاؤ.....' اس ہے سلے کہ وہ ان تک پہنچ یا تا' سکنل محل کیا گاڑیوں کا ساكن سمندرايك دم حركت مين آهميا \_عجلت مين ایک کار سے مکرانے کے بعد عفور سڑک پر دور جا کرا' اے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھا اس کا

"زابد بينا ..... صاحب آپ ..... مين .... ''غفور کار سے مگرانے سے تہمارے سر میں چوٹ کی تھی اگر مندی کی کوئی بات نہیں ہے تم بالكل تعيك ہو۔' صاحب نے نری سے اس كا ہاتھ پکڑ کے بیارے کہا۔

بھانجا زاہد اور اس کا صاحب اس کے سر ہانے

'' صاحب جي ميں چھودن کام پرتہيں آ سکوں گا

ب ..... د ونهبیں غفور! کوئی ہات نہیں' تم جتنے ون جاہو چھٹی کر سکتے ہوا آؤ میں تجھے اور زاہد کو گھر تک چھور دوں۔'' غفور کی بات کاٹ کے صاحب نے اینائیت ہے کہا۔

. ''نہیں صاحب! آپ کا بہت شکریہ ہم چلے جا کیں سے دراصل سب سے پہلے مجھے اور زاہد کو تھانەمنڈى ٹاؤن جانا ہے۔'

'' ٹھیک ہے تفور! یہ کچھ پینے رکھاؤ تمہارے مجصے لا زمی بتانا' اللہ حافظ۔''

سے تعمل رہمیں بدل کے خود میں نے ان کے اندھیرے میں اپنے ڈیرے سے کہیں دور

ویکھے جارہے تھے۔

''اب فیصلہ ہو کمیااب بچے میں کوئی نہیں بولے گا'سبانی چونچ بندر هیں گے۔میری دلاور ہے بات ہوگئی ہے ہمیں رات ہونے سے پہلے ہی سے شہر چھوڑنا ہوگا۔اس کے لیےتم جاکے دلاور سے فورأملو تمہارے ساتھ بس اور پھھآ دمی بھیجے گا'ہم لوگ ا گلے ہیں منٹ تک بچوں کو پیچھے کے راستے ے نکالتے ہیں اور بارک میں کھڑے ہوں مے جلدی کرووفت بہت کم ہے۔''میڈم نے شاموکی طرف اشارہ کیاوہ چپ جا پسر ہلا کے نکلنے لگا تو میڈم کی آواز پر پھررک گیا۔

"شامو كمينے....مروائے گا تو اس حالت ميں باہرجائے گانو ذلیل انسان پہلے اپنا حلیہ تبدیل کر پھر جااور جلدی یارک کے گیٹ ٹر پہنچ جانا' جااب وقع ہوجا۔ہم سب لوگ بھی وہیں پر تجھے ملیں گئے۔'' ☆.....☆

أنهول نے ابھی مشکل سے نصف مصنے کا سفر طے کیا ہوگا کہ اندرون شہر ہی بس کو ایک چیک بوسٹ پر بولیس نے روک لیا۔

" کون ہے بس میں کدھرجانا ہے؟ " ڈرائیور ے چوکی انجارج نے قدرے کرخت کہے میں

"جی اسکول کے بیج ہیں ٹرپ پر جارہے ہیں ساتھ میں خواتین ٹیچرز اور پچھ دیگر اسٹاف ہے۔ ڈرائیورنے بوی مہارت سے کولی دی۔ ''سر! مجھے تو کچھ معاملہ گڑیز لگتا ہے جو اندر سے تیچرللتی ہیں اور نہ ہی اسٹاف بلکہ اندر سات مشکوک فتم کے مردبھی بیٹھے ہیں اور جیرت کی بات

جا کے چھوڑ دیتے ہیں ور نہ بیلڑ کی ہمارے سارے گروہ کو لیے ڈویے گی' ہمارے دھندے کا بھی ملیامیٹ ہوسکتا ہے۔'' شامو نے ڈرتے ڈرتے اے نقط نظرے آگاہ کیا۔

"اگرشكل الچيى نه بوتو كم از كم بات الحيى کرلیا کرو'تم جاہتے ہو کہ ہم نگی کوچھوڑ کےخودا پنے یا وُں پر کلہاڑی مارلیس اور نہآتی مصیبت بھی خود خرید کےایے گلے میں ڈال لیں \_تمہار ہے د ماغ میں عقل کی جگہ بھوسہ بھرا ہوا ہے بھوسہ .....ارے نگی کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہے جو خاموشی سے ا پنے گھر چلی جائے گی اور کسی کو پچھ نہیں بتائے یں۔ارے بی<sub>آ</sub> ٹھ سال کی لڑک ہے اچھا بُراسب جھتی ہے بیاتو برسی مشکل ہے ہم نے ایسے ڈرا دھ کا کے قابو میں رکھا ہوا ہے اسے آزادی مل گئی تو سب کچھاگل دے گی۔اے چھوڑ نامصیبت کوخود دعوت دینا ہے اس لیے بک بک بند کرواس کا کوئی نے کوئی حل سوچتے ہیں۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جب لنکڑ ہے اور نکی کے بیجھے گاڑی والا دوڑا تھا' ہوسکتا ہے اس نے ہمارا ڈیرہ دیکھ لیا ہو اور پولیس کو اطلاع كردى مو-"

''میڈم میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے اگر

''تم اپنا منه بندرکھو گے تو میں کچھسوچوں گی' مینڈک کی طرح سب ٹرٹر کر د ہے ہوجس کے منہ میں جوآ رہا ہے کیے جارہے ہیں۔"اس بارمیدم نے کمرے میں چلی گئی یاتی سب رانی میزم کرے سے باہرآئی سباسے تک تک سے تمام کے تمام نیجے سوئے ہوئے ہیں۔

حوالداركي آخرى بات اسے خطرے كي گھنى كى طرح سائى دى اس نے فورا مسلى جوانوں كوگاڑى گھيرے ميں لينے كا اشارہ كيا اور خود حوالدار كے ساتھ بستول تانے اندر كھس كيا۔ لاوسب سے آخرى سيٹ پر بيٹھا تھا شيشے كراستے فرار ہونے آخرى سيٹ پر بیٹھا تھا شيشے كراستے فرار ہونے كے ليے اس نے جونمى جھلا تگ دگائى پولیس كے جوانوں نے اسے د ہوج ليا۔

''ارے یہ آپ لوگ کیا کررہے ہیں' یہ ہمارے اسکول کے بچے ہیں کیوں ہمیں خوامخوا تنگ کررہے ہو؟'' رانی میڈم کا شوربس کےاندر ہی دم تو ژگیا۔

''حوالدارتم فورا تھانہ منڈی ٹاؤن خبر کرواور تین چار جوانوں کواندر بھیجو۔'' تھانیدار نے ساتھ ہی رانی اوراس کے کارندوں پر پستول تان لی۔ ''خبردار کوئی اپنی جگہ ہے نہیں ہلےگا۔'' اگلے لیح رانی میڈم سمیت تمام گروہ کوبس سے اتارا گیا جس بچے کو بھی ہلایا جاتا وہ اپنی سیٹ پرادھراُدھر جھو لنے کے بعد پھر سوجاتا۔ منڈی تھانہ ٹاؤن کی تمام نفری موقع پر پہنچ گئی۔

''ان حرام زادوں کوفورا کے کرچلواور بس کوفورا اسپتال لے کرچلو'ان درندہ صفت انسانوں نے ان ننھے فرشتوں کو ہیوی ڈوز میں نشہ دراد ویات دی ہے اورتم فورا میر ہے ساتھ اسپتال چلو۔' تھانیدار نے اینے ماتحت کو تھم دیا۔

ے، پ ہاں اور زاہد تھانیدار کی ہدایت پرغفور' کلی کی ماں اور زاہد اسپتال پہنچ چکے تھے۔گاڑی اسپتال کی حدود میں جونہی داخل ہوئی کئی کو ہوشآ چکا تھا اس نے اپنے گھر والوں کودیکھتے ہی دوڑ لگادی۔

گھر والوں کود کیھتے ہی دوڑ لگادی۔ ''ماموں جی .... یہ بہت کرے لوگ ہیں' بچوں کواغوا کر کے ان برطلم کرتے ہیں۔زبردی

ان کو بھکاری بناتے ہیں جوان کی بات نہیں مانتا اس بچے کو معذور بنادیتے ہیں۔ رانی آئی بہت ظالم ہے ماموں! گاڑی میں تمام بچے رانی نے اغوا کیے ہوئے ہیں سب بچوں کو نشتے کے میکے لگائے ہوئے ہیں۔ ماموں! خدا کے واسطے سب بچوں کو بھی نیچے اتاریں ان کو بچا کیں ورنہ رانی آئی انہیں دوسرے شہر لے جا کیں گی۔ '' کی روتے ہوئے اینے ماموں سے لیٹ گئی۔

روے برت بہت ہوں ہیں۔ ''ارے کہاں لے کے جارہے ہو جھےتم شاید مجھے جانے نہیں ہو۔'' رانی میڈم نے چھڑانے کے انداز میں پولیس انسپکڑ سے کہا۔

''میڈم! تخصے تمہار نے نصیال لے کے جارہے ' ہیں'ان کو تمہاری بہت یاد آرہی ہے چل اندر بڑی آئی ہونہہ۔۔۔۔'' پولیس انسپٹڑنے رانی کو بندکر کے طنزیہ لہجے میں کہا۔

" ساری عمریبال سرو و-"

تمام بچوں کو ہوش آ چکا تھا اور سب آزادی کی فضامیں سانس لے رہے تھے اور خوش تھے کہ انہیں ہوش آتے ہی ان کے معصوم ہاتھوں کے کشکول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے۔



# راهشناس

## جواد حسیب علی

میں نے جو کچھ لکھا ہے شاہد افسانے کے معیار پرپورا نہیں اترتا۔
اس کوئی واضح انجام نہیں۔ کوئی مر نہیں گیا' ناامید، نامراد۔ کسی
نے محبت میں آخرکار کامیاب ہوکر خوش کن و خوش گوار زندگی
کا آغاز نہیں کردیا، اس میں کوئی ولن بھی نہیں جو آخرکار اپنے
انجام کو پہنچا ہو، یہاں تو سب کردار زندہ سلامت ہیں۔ اپنی روش
پر قائم، نئی آفات، نئے حادثات کے منتظر، یعنی جو ہوگا دیکھا جائے
گا۔ راہ شمناس پر قائم و دائم۔ جہاں یہ کہانی ختم کی ہے وہیں سے
گا۔ راہ شمناس پر قائم و دائم۔ جہاں یہ کہانی ختم کی ہے وہیں سے
آگے شمروع کی جاسکتی ہے۔ واقعات و حادثات کا تسلسل برقرار،
وہیں ٹھوکریں کھانا، گرنا، سنبھل جانا نئی ٹھوکر کھانے کے لیے یعنی
اس کہانی میں یہ کردار ولن ہے خود اپنے لیے، ایك دوسرے کے لیے،
جب ایسا کچھ ہو تو کہانی ختم نہیں ہوتی۔

میرے سامنے سہلہ کھڑی تھی ٔ رات کے دی بج نیم تاریک سڑک پر گود میں چھوٹا سا بچہ لیے' ایک پُراسرار ہیو لے کی طرح ۔تھوڑی ہی دیر پہلے میں بیوی کو لے کر اس کے میکے آیا تھا کہ سہلہ کا فیریت ا

'میں آپ کے گھر پر کھڑی ہوں' گھنٹی بجارہی ہوں لگتا ہے آپ لوگ موجود نہیں ہیں۔انکل آپ کہاں ہیں' مجھے آپ سے ملنا ہے' بہت ضروری ہے۔' وہ ایک سانس میں کہتی چلی گئی مجبورا میں نے اس کو یتا بتا دیا۔

'' پھرکوئی گڑ ہڑ ہے بیسلسلہ کب تک چلے گا؟'' موبائل بند کرتے ہوئے میں بر بردایا اور اب وہ سامنے کھڑی تھی'ٹیکسی واپس ہوئی تو میں نے پوچھا۔ سامنے کھڑی ہے ہوا؟''

''میاں نے مارا ہے' گھر سے نکال دیا۔اب میں کہاں جاؤں اس مجی کو لے کر؟ آپ چلیں میرےساتھ'سمجھا کیںان کو۔''

اس کی بات کاٹے ہوئے میں نے کہا۔''میں کیا کروں گا جاکر' کیالڑوں اس مخص سے اور پھر یہ سبب ہوتا ہی کیوں ہے اور آخر کب تک یوں ہی ہوتا رہے گا؟'' میں نے جان چھڑانے کو بہت پینتر ہے گا؟'' میں نے جان چھڑانے کو بہت پینتر ہے بدلے گروہ کہاں ٹلنے والی تھی اور پھر واقعی وہ کہاں جائے گی بیسوچ کر میں نے ہتھیار ڈال دیے۔سہلدکوگاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری طرف سے جاکرگاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری طرف سے جاکرگاڑی اسٹارٹ کردی۔ دوسری طرف سے جاکرگاڑی اسٹارٹ کردی۔ غیر آبادتو نہیں لیکن اچھا خاصا دور تھا'وہ علاقہ

اور وییائی تھا جیسے کراچی کے درمیانی طبقے والوں کے نواحی نئے علاقے ہوتے ہیں۔ گھر میں رسائی ذرامشکل سے ہوئی وہ بھی جب اندھیری گئی میں کھڑی میری آ واز سے اس کھڑی میری آ واز سے اس نے مجھے پہچانا۔ اوپر بالکونی سے بات کرتا رہا اور پھر درواز نے کی چنی کھلنے کی آ واز آئی جوشایداس نے ریموٹ سونچ د باکریارشی تھینچ کر کھولی ہوگی۔ نے ریموٹ سونچ د باکریارشی تھینچ کر کھولی ہوگی۔ جھگڑا بہت ہی پھسپھسااور بے بنیاوسا تھا لہذا جلد



ہی ختم بھی ہو گیا۔سہلہ کا سونتلا بیٹا جو تقریباً اس کا ہم عمر تھا اندر ہے شربت کے گلاس لے کرآیا اور میز بررکھ کے کونے والی کری پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ تھوڑی کے نیجے نکا کر حالات کا جائزہ لینے کے انداز میں۔ شیشے کے دروازے کے اندر کی طرف ایک عورت آتی جاتی نظرآ رہی تھی۔ہم سمجھ گئے کہ بری بوی ہے اور س کن لینے کے چکر میں آس

میراخیال ہے کہ مجھےاب میہ بنادینا جاہے کہ سہلدکون ہے اور میں اس کے معاملات میں اس کے بہت ذاتی اور گھریلوقتم کے مسائل میں اس قدرد خیل کیوں ہوں۔

دس سال يبلے جب مم نے اينے نے مكان میں رہنا شروع کمیا تو سامنے والے گھر میں جولوگ كرائ يررب تصان كومكان خالى كرنا يؤكيا ہاں گھوم رہی تھی۔ ہاں گھوم رہی تھی۔ یہ عورت بھی سہلہ کے سونیلے بیٹے کی مال نہیں۔ دیکھتے ہوئے یہی علاقہ ان کو رہائش کے لیے تھی وہ دراصل سہلہ کے میاں کی پہلی ہوی کا بیٹا تھا۔ مناسب لگیا تھا لہٰذا بہت گفت وشنیر کے بعد وہ لعینی سہیلہ تیسری بیوی تھی۔ اپنی ڈیلومیٹک کاوش ہماری اوپر کی منزل حاصل کرنے میں کامیاب الم الله مير ورونازال جم والبس بموئے۔ اور ايک بيني باہر

تھی جبکہ ایک بیٹی اور بیٹا ان کے ساتھے۔افراد کم تصوتو ہمیں بھی بظاہر کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آئی۔ ہمارے مینے بھی ابھی زندگی میں کوئی مستقل راہ کے متلاثی ہے ان کی شادیوں کی ابھی کئی سال کوئی امیرنہیں تھی یعنی نیچے کا گھر ہارے لیے

بہت کافی تھا۔ تھوڑ ہے ہی دن میں انکشاف ہوا کہ بیٹا امجد جو بیکارتھا اور باہر ہے آئے والی بھائیوں کی کمائی یر تکید کیے ہوئے تھا' نشے کا بھی عادی تھا۔ مریم بیم کو بیو کی اورمعمولی می معذوری نے بدمزاج بنادیا تھااویرے بیٹے کی حرکتیں۔ ماں بیٹے کے درمیان ا كثر جُفَكُرًا ہوتا تھا' بُرى صحبت اور بيكارى ميں پیپوں کی طلب تو رہتی ہے۔ جھٹڑا نبٹانے کے کیے اکثر مجھے ہی اوپر جانا پڑتا تھا' ساتھ رہے ہے سارے عیب سامنے آجاتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہان کوہم میں بھی کچھ عیب نظرآ تے ہون۔ ہمارے بیوں کی بےزاری ظاہر ہوتی شروع ہوکئی تھی' بیلوگ ان کے اور او پروالی تھلی حبیت کے درمیان حائل ہو گئے تھے جہاں یہ ورزش کرتے رہتے تھے اور اب وہاں امجد چرس بھری سکر پیوں کے دم لگاتا تھا۔ بھائی کی عاد تیں جننی خراب تھیں' سہیلہ کے اطوار اتنے ہی اچھے تھے۔ نرم کہے والی مودب سدا کلام میں مصروف رہنے والی ۔ کپڑول یے ڈیفیر کے ڈیفیر ہفتے دس دن بعد دھوکر ڈال دیتی تھی' کمپیوٹر استعال کرنا' خراب کرنا اور پھر لے جا كرا ہے تھيك كرانا بلكه خود ہى كر ليتى تھى وہ سب

کامیا بی تبیں حاصل کی'وہ ایک ایسی لڑ کی تھی جو کسی بهمى الجصح كمربيس بيابي جاستى تقى اور كامياب گھریلوزندگی گزار عتی تھی۔اگر ہارا کوئی بیٹا ایں وفت سمی با قاعده نوکری میں ہوتا تو شاید ہم اس اڑ کی کے بارے میں بھی سوچتے۔

ان لوگوں کے رہتے دار یا تو تھے ہی نہیں اور ا گر متھے تو ان ہے ملنا جلنا تہیں ہوگا۔ ورنہ بھی تو نظرآتے جب گھروں میں مردسر پرستِ ندر ہے ا گرر ہےتو بھی ..... چیااور پھو بی والا رشتہ کمزور ہی یر جاتا کیلے خاتون خاند کی کاوشوں کیے تھیل یمی وجد تھی کہ سہلہ کی ایک پھوٹی اگر بھی آ جاتی تھیں تو سردرو ہے کی وجہ ہے جلد نہی ان کی واپسی ہوجانی تھی۔

شوہرکے نہ رہنے ہے اکثر عورتوں کا روبیہ سرالی رہتے واروں کے ساتھ ایسا ہوجایا کرتا ہے۔ ہاں میچھ لوگ اجا تک اس طرح سے آنا شروع ہوجاتے تھے کہ گمان ہوتا کہ رشتے کی بات چل رہی ہے چہل پہل باتوں اور کھانوں کی خوشبو ہے اندازہ ہوتا تھا کہ بات آ کے بھی بڑھ چکی ہے کیکن پھراحا تک وہی خاموشی اور ویرائی حیصاً جاتی كەانداز ە ہوتا تھا كە بات بى نېيى البىتەمىراا يك ذاتي فائده استمام چهل پهل اور دعوت میں مضمر تفا۔ سہلد سوئٹ ڈش میں سے میرے لیے ضرور میجھ دے جاتی تھی مریم بیٹم کے امریکا والے بیٹے' برے والے جب آئے تو ہم لوگوں کا تعارف بھی ان ہے کرایا گیا۔ پتا چلا کہ وہ بنی نوع انسان کے کے گھی۔گاڑی چلالیتی تھی اور ماں کوان کی پندگی اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے خیال میں مارکیٹ سے خریداری بھی کرادی تھی۔ تیارداری پیبہ اور صرف پیبہ اہم ہوتا ہے جیسے بھی آئے اور دواؤں کے اوقات کا خیال سب کچھ ..... جہاں سے بھی آئے۔ اس کے لیے جعلی یاسپورٹ ' جعلی ویزہ

باوجوداس کے کہاس نے یو نیورش تک پہنچنے میں

-184----

المحال بالمالحات





ملک کی مشہور معروف قدکاروں کے سلسلے وار تاول، ناولت اورا فسانوں سے آرات ایک بی رسالے میں سے آرات ایک بی رسالے میں موجود جق پ کی آسودگی کا باعث بے گا اور و و صرف " حجاب" آج بی باکرے کہ کرائی کا ٹی بک کرائیں۔

(س كيموالان

خوب مورت اشعار منخب غربول اورا فتباسات پرمبنی منقل سکیلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسیبھیقسم کیشکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242

کنٹریکٹ میرج 'سیجھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے کہ دنیا میں کا میانی کی واحد سجی کرین کارڈ کا حصول ہے اگر چہ جاریا کچ سال میلے ہی وہ یہاں سے سکتے تھے کیکن یہاں کے حالات سے اس درجہ بے خبر کہ کو یا وہاں امریکا میں ہی پیدا ہوئے ہوں اور يبال اس مجھڑے ہوئے ملک تھومنے طے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کی اسارٹس نہیں ڈرائیونگ اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے نوکری کرنا بہت ضروری قرار دیا۔وہ تو طے گئے اور سہلہ نے نوکری کے لیے یر تو لے اور ایک عددنوکری مل بھی گئی کسی معمولی ہے ادارے میں معمولی می نوکری۔اس سے کھر کے خرچوں میں تو کیا ہاتھ بٹایا ہوگا' ہاں اپنا حلیہضرور بدل لیا اس نے اور اکثر استعال ہونے والا عبایا نئی تراش خراش کے لیاسوں میں کہیں کم ہوگیا۔ میں نے اسے دوحیار بار کھر کے قریب شام ڈھلے کار سے اترتے دیکھاایک سنہری بی نی کارے۔

ایک دن پآچلا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ رہے ہیں ا ان کے پاس کسی نے اور غیر آباد علاقے ہیں ایک بلاٹ تھا اس پر مکان بنانے کا فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ جسمی کہ وہاں قریب ہی ایک چھوٹا مکان لے کر رہا جائے تا کہ مکان کی تغییر کے دوران دیکھ بھال کی جائے اس مکان کا انظام بھی ہم کو ہی کرنا بڑا۔ ہا سکے اس مکان کا انظام بھی ہم کو ہی کرنا بڑا۔ پالکل نہیں تھی کہ وہ لوگ ہمیں بھی نہیں چھوڑ یں گے پالکل نہیں تھی کہ وہ لوگ ہمیں بھی نہیں چھوڑ یں گے ہالکل نہیں تھی کہ وہ لوگ ہمیں بھی نہیں جھوڑ یں گے ان کے مکان چھوڑ نے کا جشن ہمارے بچوں نے ان کے مکان چھوڑ نے کا جشن ہمارے بچوں نے

تھوڑے ہی عرصے بعد مریم بیٹم گھر میں ہی حادثاتی طور برگر گئیں اور بیری مڈی تڑوا بیٹھیں۔

معاملہ طے ہو حمیالیکن احیا تک امی کوئی ایسی بات كرديق بي كدوه لوگ بليث كرنبيس آتے بھي وه لڑ کے کے علیحدہ مکان کی بات کردیتی ہیں اور بھی اس کو گھر داماد بنانے کی تعنی وہ بہرصورت ساتھ ر ہنا جا ہتی ہیں۔ایک ہارتو یہ بھی ہوا کہ انہوں نے خود بھی میرے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی دراصل ان کوخوف ہے کہ وہ الیلی رہ جائیں کی بے یارو مددگار! انجد بھائی تو آ پ کو بتا ہے کیسے میں'امی کا سارا کام میں ہی کرنی ہوں وہ تو کچھ بھی مبیں کرتے۔ اینے کیڑے بھی وہ مجھ سے رهلواتے ہیں جوان کوخود دھونے جاہئیں۔ بھائی باہر ہے میں بھیج دیے ہیں'ان کا کام حتم یہاں کے مسائل سے تو مجھے ہی نیٹنا ہے۔"

وہ نہ جانے اور کیا کیا کہتی رہی بجھے یاد ہیں۔ میں بنیادی مسئلے پر ہی اٹک گیا تھا' مال کا خوف تنہائی پھرمیرا دھیان اسپتال کی یار کنگ میں جکہ ڈھونڈ نے میں لگ حمیا۔ دو تین ہفتے بعد مریم بیلم اسپتال سے واپس تھر چلی گئیں اور زندگی کے معمولات میں ہم بھی مصروف ہو گئے۔

جیبا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ہمارا مکان چھوڑ اتھا ہم کوئبیں۔ایک دن رات گئے

الكلآب يهال آسكت بين يهال سوسائي والے بولیس استیشن میں ......''

یولیس تفانے سے سب کو تھبراہٹ ہوتی ہے وہ کہدر ہی تھی کہ جلدی آ جا تھیں اور میں سور ہاتھا کہ کیا ''لیکن ہوا کیا؟ خبریت تو ہے؟'' میں نے ''انکل!رشتے تو باتے ہیں کی بارتو ایبالگا کہ سہلہ کوسوالوں میں الجھانے کی کوشش کی ادھرسے

خبر ملی تو ان کو اسپتال پہنچانا تبھی ہماری ہی ذمہ داری تفہری سہلہ کو پچھ دوانیاں وغیرہ دلوا کراہے اسپتال جیموز نے جار ہا تھا کہ باتوں باتوں میں یتا چلا کی مریم بیم ،سہلہ کو مارنے کے لیے لیکی تھیں ئے گرکئیں' توازنِ برقرار ندر کھیلیں۔''اب ہڑی نوٹ منی ہے تو زندگی بھر طعنے مجھے ہی سننے ہیں اب تو میں ہی ذمہ دار مفہروں کی ہمیشہ کے لیے ' سہلےنے د کھ جرے کہے میں کہا۔

"ارے تو کیوں مارنے کولیکیں کیا کہا تھاتم نے؟" میں نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے سوال کیا' کہنے لگی۔

" وه تو اکثر مجھے مارتی ہیں' کوئی نئ بات تھوڑی ہے۔'' مجھے اس کا لہجہ عجیب سالگا' کئی بار میں نے اویرے مریم بیٹم کے کہیج کے زیرو بم میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی شکت سی تھی لیکن وہ اس معیار ہے تم ہوتا تھا جومیری وحل اندازی کے لیے خود بخو د طے ہو گیا تھا۔ اگر بھی آ دازیں تیز ہوتی بھی تھیں تو میرے زینے ہے یو چھنے یا صرف تھکھارنے ہے ہی خاموشی جھا جاتی تھی۔ بیٹے کی بات اور تھی اور اس کے کیے تو مجھے او ہر جا کر حالات پر قابویا نا پڑتا تھا' تحمریه بنی کی روز روز کی پٹائی پر مجھے جیرت ہوئی۔ " تم اتنے ون سے مار کھار ہی ہوا آخر کیوں؟ اور ربیہ جو تمہارے استے رشتے آئے تو آخر شادی کیوں نہ ہو تکی؟ اس روز روز کی پٹائی ہے تو جان جھوٹ جاتی۔' بیسب میں بے خیالی میں کہ میا عرخود ہی شرمند ہ بھی ہوا۔ ایک غیر اور کنوار ک لڑکی ہے شادی کی بات کرنا مجھے خود بھی احیمانہ لگا' بہانہ بناؤں 'کس طرح جان چھڑاؤں؟ اس معالمے عاہے وہ ان کی مجھے انکل ہی کیوں نہ کہتی ہولیکن وہ میں بہت نکما ہوں موقع پر کوئی بہانہ بیں سوجھتا۔ شاید سب کچھ بتانے پرتلی ہوئی تھی۔

نماز کی معافی نهیں

الله تعالی جل شانه کی تمام تخلیقات زمین، آسان، سیارے، پہاڑ، سمندر، دریا، فرشتے اس کی حدوثناميں مصروف ہے۔اللہ ياك رحيم بھى ہے جبار بھى ہے اللہ ياك اعلىٰ ہے اور عظيم ہے پھر ا پے لطف وکرم کے ساتھ ساتھ رہمی فرما دیا کہ میراعذاب بھی عظیم ہے۔اب ہمیں خودا ندازہ كرلينا جإ ہے كہ جوخود مطيم ہے۔اس كاعذاب بھى عظيم ہےاللہ ياك كے ساتھ كسى كوشر يك كرنا گناہ کبیرہ ہے کبیرہ سے مراد برا گناہ ہے۔ صغیرہ سے مراد جھوٹا گناہ۔ قیامت صغریٰ کا مطلب جھوتی قیامت قیامت کبری سے مراد بری قیامت۔ چھوٹی قیامت سے مراد کسی گھر میں حادثہ کی صورت میں کہرام بریا ہونا۔ یعنی اس کھرانے پر قیامت بریا ہوگئی۔ بڑی قیامت وہ ہوگی جب صور پھونکا جائے گا۔انسانوں اور تمام نگلی گئی چیز وں کوز مین اللہ کے تھم سے اگل دے گی ۔سب ے پہلے انسانوں سے نماز کے بارے یو جھا جائے گائے نمازی کو قبر میں عذاب بھکتنے کے علاوہ جہنم واصل کردیا جائے گا۔ایک تو اللہ یاک کوشرک پیندنہیں دوسراجولوگ اس کےاحکامات اور عبادت سے غافل ہوتے ہیں وہ پیندنہیں۔ پچھساگ بھات اور طوے کھانے والے دیہاتی ملاؤں نے مشہور کر رکھا ہے کہ پیرا پنے مریدوں کو بخشوا کیں گے۔ پیروں کے آسرے پرلوگ نمازے غافل ہوتے جارہے ہیں۔ بیغفلت ان کو لے ڈو بے گی۔ پھر پچھتاوے کیا ہوت' جب جڑیاں میک تئیں کھیت جعلی پیرخورجہنم واصل ہوں گے۔نماز کی معافی تہیں ہے۔کودنبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی تنجابل عار فانہ سے کام بیں لیا۔ تومسلمان بھائیوں نماز کی عُفلت ہے اجتناب کرؤنماز قائم کروای میں ہماری بہتری ہے۔

بشير بهڻي..... بهاولپور

''نواب میں آ کر کیا کروں گا؟'' میں نے پھر بچنے کی کوششیں گی۔''تم یہ پیسے چیک سے کیوں نہیں وصول کر تیں اور پھرائی رات مجھے'اب تم گھر جاؤ صبح دیکھیں گے۔''

''''بیں انکل! میرا آپ سے ملنا ضروری ہے' اچھا میں خود آ رہی ہوں آپ کے پاس۔'' میہ کہہ کر اس نے فون بند کردیا۔

آ دھے تھنٹے بعد وہ آ گئی اور پھر جن صاحب کے ذریعے چیے آئے تھے ان کا بھی فون آ گیا اور جوجوابآ ياده پچھ يوں تھا۔

''بھائی جان نے امریکا سے ڈیڑھ لا کھروپ جینے کی کوشٹیں گی۔''ہ بھیجے تھے ہنڈی سے ..... یہاں ایک فلیٹ سے نہیں وصول کرتیں اور پھ میسے وصول کر کے تاری' گاڑی میں بیٹے رہی تھی کہ جاؤ سیج دیکھیں گے۔' ایک شخص کندھے سے بیک اتار کے بھاگ گیاوہ ''نہیں انگل! میرا آ جس گاڑی میں بیٹھا تھا میں نے اس کا پیچھا کیا اچھا میں خود آ رہی ہول لیکن اس علاقے کی گول گول گیوں میں ہی جھکتی اس نے فون بند کردیا۔ رہی اور وہ گاڑی غائب ہوگئ یہاں پولیس اشیشن آ دھے کھنٹے بعد وہ پر میں نے شکایت درج کرادی ہے۔''

مسبح سبح حاجی صاحب کا فون آھیا' سہلہ کواور مجھے قریب کے بینک میں بلایا تھا جہاں سہلہ کا ا کاؤنٹ تھا۔ بیجینی ہوئی آ دھی رقم انہوں نے سہلیہ کے اکاؤنٹ میں ڈالی اور پھر وہ اس کو لے کر پولیس استیشن روانہ ہو گئے۔ درخواست کی واپسی اورا پنا نام ریکارڈ ہے ہٹانے کے لیے وہاں ان کو دس ہزار رویے اور ادا کرنے پڑے جس کے بعد معاملہ کچھ ایبا ہوگیا کہ جیسے کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ کون ہے چیئے کیسی شکایت' کیسا ڈا کا اور کہال

کے حاجی صاحب۔ تھوڑ ہے عرصے کے بعد ہی ایک مارکیٹ کے باہر سے سہلید کی گاڑی چوری ہوگئی حسب معمول مجھے بلایا گیا میں تو انشورنس کلیم کا مشورہ ہی دے سکتا تھا۔ ہم تو ان کوفون کرنے ہے بھی اجتناب کرتے تھے کہ پتائہیں کون سانیا مسئلہ ہمارا منتظر ہوگا۔سوئے ہوئے شیر کو جگانا' ابلتی ہوئی ہانڈی پر ہاتھ رکھنا'شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیٹرنا و کیسے بھی سمجھ داری کے خلاف ہے۔ چھعرصہ بعد مریم بیگم كافونآيا\_

'' ذرا جلدی سے بیس ہزار رویے کا انتظام کردین'آپ کوجلد ہی ادا کردوں گی'سہلہ کو بھیج' ر ہی ہوں آپ کے پاس۔''

میں نے کہا۔''کل تک کی مہلت دیں ابھی تو تہیں ہیں میرے پاس-'' ادهرے آواز آئی۔'' دیکھئے ابھی کردیجے کسی

طرح' بہت ِگڑ پڑ ہو گئی ہے سہلیہ کے وارنٹ <u>نکل</u> ہوئے ہیں اگر صبح صانت نہ ہوئی تو وہ جیل چلی

'' مختصراورسیدهی بات بتائے۔''

پھروہ خود بھی وار دہو گئے ۔ دراصل سہیلہ نے ان کا فون نمبر اور بتا پولیس کو بتادیا تھا اوروہ مارے گھبراہٹ کے سہیلہ کی تلاش میں نکل پڑے اور اس کے بتائے ہوئے ہے کی بدولت مجھ تک پہنچ گيا'تھانے ہے کئ فون آ چکے تھے ان کو۔

''بھائی صاحب! اس لڑکی نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے آخر میں نے کیا کیا ہے۔میرانام یولیس کو کیوں بتادیا' میرا توشیئرز کا کاروبار ہے پیا ہنڈی والا معاملہ تو سب کر بر کرد ہے گا۔' ماجی مبین ایک کمچے کوسانس لینے کور کے تو میں نے اپنی بات شروع کردی۔

'' دیکھیے جاجی صاحب!ان لوگوں کو جارجھ ماہ میں جتنی رقم دیکھنے کوملتی ہے آپ تو ہرمنٹ پر اتنی رقم اپنی انگلیوں ہے گن کرنکال دیتے ہوں گے۔ اس لڑکی نے تو صرف بولیس کے سوالات کے جواب ہی دیئے تھے آپ کا نام بھی آ گیا۔ آپ کو یتا ہے کہ بیال کی کھال نکالتے ہیں پیے کہاں ہے آئے؟ کس کے ذریعے آئے؟ سب پھے یو چھاہوگا۔''

''جی جناب! آپ کومعلوم ہے ان لو گویں نے کیاالزام لگایا ہے مجھ بر؟ میں لوگوں کوادا لیکی کے بہانے مختلف جگہوں پر بلاتا ہوں اورخود ہی ڈاکو ان کے پیچھے لگادیتا ہوں۔'' حاجی مبین تقریباً رو دینے کی پوزئیش میں آ گئے تھے۔

میں نے کہا۔"اب رات بہت ہوگئی ہے صبح ایک ملاقات اور رکھ لیتے ہیں کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ ' میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ ملطی " کے گا۔ ' میں نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ ملطی ان کی بھی ہے۔ چیک سے ادائیگی کیوں نہیں جائے گی۔'وہ اور پتانہیں کیا کیا کہدر ہی تھیں میں کرتے اور پھراتی رات کو کیوں بلایا پیسے دینے کو نے بات کا اوری کھے نہ کچھاز الہ تو کرنا ہی پڑے گاان کو۔

بکھرے ھیں موتی

اللہ اللہ اللہ اللہ کے دنیااس کی اصلاح کررہا ہے کہ دنیااس کی اصلاح نہیں ہوگ۔

مانی نیکیوں کا صلد دنیا ہے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہوسکتا۔

خریا کاراس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت ہے مرعوب کرناچا ہے۔

ہے مرعوب کرناچا ہے۔

مری چھلا نگ لگانے کے لیے تھوڑا پیچھے ہمنا پڑتا ہے۔

ار مدلان احمد

ار مدلان احمد

سہیلہ گرفتار ہوجائے گی۔ وہ پتانہیں کیا کہا گہتی
رہیں بذیانی انداز میں اور میں سوچ رہاتھا کہیں
جابی آئی ہے اس خاندان پر سلسل سے حادثے
ہورہے ہیں ایک مرد سر پرست کے نہ ہونے ک
وجہ سے ہے بیہ سب پچھ بلکہ شاید مریم بیم کی
ناعاقبت اندلیق ہٹ دھرمی اور بھائیوں کی بے
پردائی کا نتیجہ ہے یہ۔اچا تک مجھے اس عورت سے
نفرت ہوگئی سوچوں میں کم نہ جانے کیسے میں نے
روپوں کے انظام کا وعدہ کیا مجھے یا دہیں ۔ کئی مہینے
روپوں کے انظام کا وعدہ کیا مجھے یا دہیں ۔ کئی مہینے
سے یہ شادی وغیرہ کی بات انہوں نے مجھ سے
جھیائی ہوئی تھی۔

پہلی ہوں کہ است کو دس ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ پہنچ جائے گئ آپ کے پاس۔'' میہ کہہ کر انہوں نے فون بند کردیا۔ مجھے اندازہ ہوگیا کہ ان کے پییوں کی ڈیمیتی جواب آیا۔'' کیابتاؤں آپ کواس کم بخت نے دو تین ماہ قبل شادی کرلی تھی' اپنے کمینے اور منحوں ہاس کے ساتھ' ہمار ہے ساتھ دھو کا ہوا ہے بہت بڑا دھوکا۔ ہمیں لوٹ لیا گیا بے خبری میں' آپ سن رہے ہیں ذرا جلدی سے پچھ کردیں۔''

''اور کراوَ اپنی اسارٹِ اور ذہین بیتی کونوکری۔' دل جاہا کہ زور سے کہوں میہ بات ان سے کیکن ایک فوری رحم اور مروت کے جذیبے کے تحت ارادہ ملتوی کردیا۔ان کی بات جاری تھی۔ '' وہ ڈیفنس میں فلیٹ کے کررہ رہی تھی چھلے ہفتے جیمایا پڑاشو ہرموجودہیں تھا۔ یولیس کا کہنا ہے كه فهيم گاڑياں چوري كرواتا ہے اور نتى گاڑياں فتطول بر حاصل كرك ان كے چورى ہونے كا ڈرامہ رجا کر انشورٹس کا بیبہ وصول کرتا ہے۔ دوسری طرف گاڑی یا تو شہر سے نکل جاتی ہے یا برزہ برزہ کرکے نے وی جانی ہے۔ بورا کروہ ہے اس کا' بھائی صاحب! وہ تحص تو شادی شدہ ہے اور اس کاسسراس کے کاروبار میں برابر کاشریک ہے۔ چھاپے کے بعد ایک دن وہ سہلہ کی غیرموجودگی میں آیا اور تمام ضروری کاغذات اور سہله کا نکاح نامہ لے کر جاتا بنا کاح سے گواہ وکیل سب اس کے آفس کے ملاز مین تھے۔ آفس بند ہے اور ملاز مین فرار ہو چکے ہیں اب تو شادی کا کوئی ثبوت بھی موجود تہیں ہے۔ایک دن پولیس سے پتالے کرسہلیاں کے گھر پہنجی تو قہیم کی بیوی نے اس کی خِوبِ خبر کی بلکہ اس نے تو پولیس میں رپورٹ لکھوادی کہ ایک دھو کے بازعورت اس کے شو ہرکو ا پناشو ہر بتا کر جائداد پر قبضه کرنا جا ہتی ہے۔

بھائی صاحب! آپسن رہے ہیں نا'اس کے وارف نکلے ہوئے ہیں اگر کل مبح ضانت نہوئی تو كة كريميے لے جائيں كيس ابھي چل رہا ہے سہلہ صانت پر ہے۔ مجھے شایداس لیے بلایا تھا کہ بينج براعتبار نه تقا'رقم ادهرأ دهرنه كردے۔ دوجار دلز کم وقت نکال کران کے گھر پہنچا اور پیمیے

اس دوران سہیلہ کمرے سے برآ مد ہوئی' بہت دن بعداس کو دیکھا تھا۔ وہ بھی دن کی روشنی میں' سر جھکا ہوا چبرہ ویران جذبات ہے عاری۔خود اعتادی نہ جانے کہال غائب ہوگئی تھی' سلام کر کے چن میں حیائے بنانے لکی۔ بین اور اور آؤئے یا ڈ رائنگ روم کے درمیان کوئی پردو یا د بوار نہ ہوتو ای کو امریکن کچن کہتے ہیں۔ بے حجانی اور امریکا لازم اورملزوم جو ہیں ٔ مریم بیکم نے پچھزیادہ بات تبیں کی۔ وہ کیا بتا تیں سب کچھتو مجھےمعلوم تھا' میں ذراجلدی میں تھااس کیے اجازت لی۔

م کچھدن بعد نون آیا میں کھبرا گیا کہ پھر بچھ ہو گیا کوئی نی کہانی'نئ آ زمائش'نی پر بیثانی کہنے لکیں۔ " نەكونى قورى يريشانى بے اور نەكونى ضرورت بس آ پ ہے کچھ بات کرتی ہے آگر آ جا نیں گے تو اجعابوگا-"

میں منع نہ کرسکا اور دوسرے دن ان کے کھر پہنچا۔ بیٹا کھر کے باہر مزدوروں سے الجھ رہا تھا' نے گھر کا مجھ کام باتی ہوگا شاید اندر دو تو تھیں پر سہلہ نہیں تھی۔ مجھے سلام کر کے کہیں فون ملایا اور ریسیورمیرے ہاتھ میں دے دیا' میں نے دوسری

نه کا کیونکه مریم بیگم نے زورز در سے چلا تا شروع دو مہینے بعد مریم بیگم کا فون آیا' کہدر ہی تھیں سکردیا تھا'اتنے زور سے کہ ساری آوازیں ان کی

اور گاڑی کی چوری میں قہیم کا ہی ہاتھ ہوتا تھا۔ ماں بنی کے مشتر کہ اکاؤنٹ سے پیسے بھی اس نے ہی نکالے تھے یہ بات بھی بعد میں پتا چلی عزت مال متاع سب کچھلوٹا اس نے دل بھر کے۔سہلہ اپنی کوئی بات اس سے راز رکھتی ہی جبیں تھی اور اس کا فائدہ اِس نے خوب اٹھایا۔ وہ کب کہاں جار ہی ہے اور لعنی دہر کے لیے سب کچھ وہ فہیم کو بتادیق ئی۔ بیمال تیک کہ ماں بیٹی کے مشتر کہ ا کاؤنٹ میں کتنی رقم ہے کتنی اس مہینے آئی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ رات دی ہے کے قریب جب ایک گازی میرے دروازے پرآئی اور سہلیداس گاڑی ہے برآ مد ہوئی تو کہلی نظر میں اس کو پہیان نہ سکا۔ عجیب اڑی اڑی سی رنگت خوف زدہ اور شکست خور دہ۔ میں نے میے اس کے ہاتھ میں دیئے ساتھ آئے ہوئے ولیل ہے میرا تعارف ہوا تو میرے سید ہونے کواس نے کچھاس طرح سراہا کہ کویا بیمیری ذانی کاوش اورمحنت کا بتیجہ ہو۔سہیلہ کے سریر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا۔

" يآ بكوانكل كمبتى ب ميرے ليے يہ بني كى طرح ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کی عزت اور اس كا مقام ميں اس كو واكيس ولاؤں گا۔'' اور پھر حیات محمد خان ولیل این عجیب و غریب شخصیت اور سفید سر کوسمیٹ کر گاڑی میں بیٹا اور دونوں گاڑی سمیت اندھیرے میں محلیل ہو گئے ۔ میں کھڑا سوچتار ہا کہ تقریباً جالیس سال کا تجربہ تو ہوگا اس کے باس وکیل کی شخصیت کو کیا طرف سے سہلہ کی آ وازی میں نے کہا۔ و کھنا۔اللہ کرے وہ اپنی قابلیت اور تجربے کی بنایر "میں تہارے ہی گھرسے بات کررہا ہوں تم اس لڑکی کومقدے ہے آزاد کرا لے جیل جانے کہاں ہو؟ "اس نے پتانہیں کیا جواب دیا میں س

AANCHALPK.COM تازه شماره شانع هوگیاهیے اج بی قریبی بک اسٹال سے طلب فرمائیں ملک کی مشہور معروف قلیکاروں کے سلسلے وارناول' ناولث اورا فسانوں ہے آراستدا یک مکمل جریدہ گھر بھرکی دلچیپی صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآ پ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے آور صرف آلچل -آج بي اين كايي بك كراليس -امیدُوس اورمجت پر کامل یقین رکھنے والوں کی ایک اکتبی پُرخوشبوکهانی سمیراشریف طور کی زبانی شبحب رکی پہلی ہارشس محبت وجذبات کی خوشبو میں بسی ایک دککش دامتان نازىيىنول نازى كى دىفرىب كہانى

آ داز تلے دب حمیں۔ '' اس کمینی نے ایبا کیوں کیا' ذرا پوچھیں ں ہے۔ '' کیا کہا ہے اس نے؟'' میں نے دھیرے ''اس بڈیھے خبیث وکیل ہے اس نے شادی کرلی ہے'اس کی بہتیسری یا شاید چوتھی شادی ہے' ذ را بوچھیں تو اس ہے۔' وہ سلسل جیخ رہی تھیں۔' ''ارے آپ ذرا سالس تو لیں۔ اینے زور ہے بولیں کی تو میں بات کیسے کروں گا۔''میں نے ریسیور پر باتھ رکھ کے ان کو پرسکون حالت میں لانے کی کوشش کی۔ وہ خاموش تو ہوئٹیں مکر میں مجھ یو جھ نہ سکا سہلہ ہے۔ میں سمجھا ہی مہیں تھا بوری بات کیابات کرتا بہلوگ زندگی کی دوڑ میں حُركر سنبطنے ہے اکتا ڪيے تھے شايد.....عگر اس وکیل نے تو مجھے انجھی طرح یاد ہے سہلہ کو بنی کہا تھااس کے ہریر ہاتھ رکھ کے مجھے دلیل سے دہ پہلی ملا قات یا بھی' سوچوں میں کم میں واپس آ حکیا۔ خاتون کے ایا جم ہونے کی بنیاد پریا شاید علاج کی غرض ہے ان کی امریکا کا دیز ہ مل گیا اور سہلہ کو بھی۔ پتانہیں تس بنیاد یر بیہ بات مریم بیکم نے روانگی پر مجھے فون بر بتائی کیکن دو ہفتے بعد دوسرا فون آیا امریکا ہے انہوں نے اطلاع دی۔ · · سہلیہ واپس چلی گئی یا کستان ناراض ہوکر۔'' بھائیوں کے طعنے برداشت نہ کرسکی ہوگی میں نے وہ بنار ہی تھیں ہارا یہاں آنے کا انتظام برسی

وہ ہماری میں ، ہرا یہاں است موجا تھا کہ یہاں مشکل ہے ہوا تھا' بہت خرچہ ہوا' سوجا تھا کہ یہاں نے اس کو وکیل سے طلاق یا خلع کی کارروائی کر مے اس کی کہیں اور شادی کردیں گے لیکن وہ

نا قدری بخت واپس چلی گئی اور عیار چالاک شوہر روانہ ہوتے وفت کہدر ہاتھا۔

"اے لے جاتو رہی ہولیکن بیدوالیں آئے گی۔ اس کا ٹھکانہاب میرا ہی گھرہے آپ مانیں بیولیل انسان مبیں کوئی اور مخلوق ہے۔آسیب ہے یاجن ہے۔'' ویکھتے وہی ہوا جو اس نے کہا' اجا تک ہی ایک دن سہلہ نے جانے کاارادہ کرلیااور چکی گئی۔ جیما کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں شوہرے ملح کرانے سہلہ کے گھر گیا تھا اس وفت اسے امریکا سے آئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ اس وافعے کے بعد پھران کا جھڑا ہوا سہلہ نے بنایا کہ موت کی شکایت پرشو ہرےاس کو گھر چھوڑ دینے کا نونس دے دیا ہے۔ امی تو یہاں تبیس ہیں اب میں کہاں جاؤں اس بچی کو لے کرنیات شاید پیپوں کی چوری کی می اس الزام پروہ آ ہے ہے باہر ہوگئی میجنا شوہر کی مار بھی کھائی اور نکل جانے کا حکم بھی ملا۔ میں نے حیات محمد خان کوفون کر کے سمجھانے ی کوشش کی تو کہنے لگا۔

"آب یہاں آ کر اس کو میرے سامنے ڈانٹیں اور اس سے معافی مانگنے کا کہیں تو میں مانوںگا۔"

سہید کے دو تین فون آگئے ایک ہی شام میں سے پہلے کہ معالمہ آخر میں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے گل میں ہی ہی جھے مریم بیگم کا میں بی کو ڈاکٹر کو دکھا کرلائی تھی۔ مجھے دوسرے مجھے سے کہا تھا کہ فلور پر لے جاکرایک کمرے میں بٹھادیا۔ پہلافلور ایسا کیوں کیا۔ میں فلور پر لے جاکرایک کمرے میں بٹھادیا۔ پہلافلور ایسا کیوں کیا۔ میں اس کی سوحیا تھا کہاس کا شوہر ہی قریب تھی میں موجود ہوگالیکن بتا چلا کہ وہ نہیں ہے ادرا بھی بہت ہوئے سوال کیا۔ دریتک واپسی کی تو قع نہیں ہے۔

میں نے پوچھا'' جنت کی کیفیت ہے یا حالتِ من؟''

''ابھی تک ناراض ہیں' آپ کے آنے پر ہی تو فیصلہ ہونا تھا۔'' اس نے آ ہتہ سے جواب دیا

اورکھڑک ہے باہر تکنے لگی۔

''میں تو آگیا ہول کین وہ تو نہیں ہے اور میں

روز روز آنہیں سکتا۔ اب تم ایسا کرو کہ جب وہ

آئے تو اس ہے کہنا کہ انکل آئے تھے اور انہول

نے مجھے بہت ڈانٹا۔ بہت زیادہ ناراض تھے پتا

نہیں آپ نے ان سے کیا شکایت کی ہے

میری۔اگر پھر بھی نہ مانے تو مجھے فون پر بتانا' میں

اس سے بات کروں گا۔' میں نے جو پچھ کہا اس

نے بہلے تو پچھ ہم بھائی نہیں سمجھ میں آیا تو ذراسا

مسکرائی اور پھراثبات میں سر ہلا دیا۔

مسکرائی اور پھراثبات میں سر ہلا دیا۔

''تم نے ایسا کیوں کیا' کیوں شادی کی اس شخص سے؟'' اس نے نظریں جھکالیں' کچھ تامل کے بعداس نے بولنا شروع کیا' فرش کی ٹو ٹی ہوئی

دلچسپ و حیران کن معلومات اللہ کارسازی و نیا کی سب سے بڑی اعرشری ئے نیلی دمیل کی سیش کسی بھی جانور کی پیدا کردہ 🚓 سب سے بلندا واز ہے۔ ﴿ محصلیاں آپس میں باتیں کر سکتی ہیں۔ ﴿ مجھی جھی تھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں ﴿ اِنہ مجھی تھی تھی آ تھوں کے ساتھ چھینک نہیں 🕁 کسی غار ہے نکلتے وقت جیگاؤریں ہمیشہ بالنيس ہاتھ مزنی ہیں۔ اون كى نسبت زياده ليے عرصے تك یانی کے بغیرزندہ روسکتا ہے۔ 🖈 ہر سال سر کوں پر پچاس ملین کاروں کا الله خواتمين مردول كى نسبت دوگناه تعداد اور رفتارےا پی پیلیں بھیلتی ہیں۔ عثمان عبدالله.....ملتان

وکیل صاحب کا گھر تھا' وہاں دوسرے ہی دن انہوں نے مجھے کہا۔

" تہارا یہاں رہنا مناسب نہیں اوگ کیا کہیں گے بہتر ہے ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں اور میں نے ہاں کردی کیوں کیا میں کچھ غلط کیا جھے کوئی اور راستہ ہی نہیں نظر آیا کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟" اس بارسہیلہ کی زبان ہی نہیں آسکھیں بھی مجھ سے سوال کررہی تھیں اور پھر میں خاموشی سے زینے سے اتر گیا۔



ٹائل کوانے بیر کے انگو تھے سے کریدتے ہوئے۔ '' دراضل میں نے اور میری امی نے بھی پھھ خواب دیکھے تھے'الگ الگ کیکن ایک جیسے۔ ہم سمجے تھے کہ آپ کے کھر کی شکل میں ہمیں ایک ٹھکا نہل گیا ہے آ پ کے بیٹے دوسرے والے کو۔ ہم دونوں نے اپنی امیدوں کا مرکز جان کیا تھا کیکن انہوں نے بھی میری طرف توجہ ہی ہیں گئ پہل کرنے کی میری بھی ہمت نہیں ہوئی اور آپ لوگوں نے بھی شاید اس طرح سے پچھسو جا ہی تہیں۔ میں شاید اس کھرکے قابل تھی ہی تہیں میری ماں کوخوف تھا کہ آگر میری شادی ہوئی میں دور چکی کئی تو وہ در بدر ہوجا تیں کی پھر ہم نے آپ کا کھر چھوڑ دیا۔ میں اینے باس کی باتوں میں آتھی اور میں نے اس سے شادی کرلی کسی کو بتائے بغیر اور پیشادی تھوڑ ہے ہی عرصے میں سراسرفریب ٹابت ہوئی۔ اگر ہار کر بیٹھ جاتی تو شاید کچھ ہی عرصے میں زخم بھرجاتے کیکن میں تو کڑنے پرتل کئی اورالٹا خود ہی مقدموں میں پھنس کئی۔امی اور بھائی نے بالکل بھی ساتھ تہیں دیا' مجھے تنہا چھوڑ دیا۔مقد مے حتم ہوئے اور بصدمشکلات عدالتوں ہے جان جھوتی۔

اس دن ..... آخری دن میں سارا وقت عدالت میں مصروف ربی رات نو بجھی ہاری ان نیک جام ہے کرر کر گھر پنجی تو امی کا پارہ کچھے تیا زیادہ بی چڑھا ہوا تھا۔ دروازے بی پر مجھے تیا نہیں کیا کیا سنتا پڑا انہوں نے مجھے پر بدکرداری کا الزام لگایا۔ میر احتجاج پر مجھے گھر سے نکال دیا بہت در یخت سردی میں باہر کھڑی ربی اس ویران علاقے میں کیا کرتی آپ کے گھر جانے کا خیال علاقے میں کیا کرتی آپ کے گھر جانے کا خیال تا یا لیکن شرم کے مارے رک گئی۔ قریب ترین



آگ کی نوعیت خواہ جیسی بھی ہو' اس کا کام اس کی لپیٹ میں آنے والی پر شے کو بہسم کرنا اور تباہ کرنا ہوتا ہے۔

وہ بھی حسد اور انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ ایك دن اس

کے اندر بھڑکتے ہوئے شعلے باہر آگئے تھے۔

زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں کا احوال' جرم و سزا کے موضوع پر ایك خوبصورت کهانی.

۵ امنی ۱۱ ۲۰ عکو شیلی ویژن و استیج ادا کاره کیلی خان کے والد نا در شاہ نے تھانہ سول لائن میں پہنچ کر بتایا کہ گزشته ماه سے کیلی اس کی مال سیلینا، بہن احمینه ، زارا اور بھائی ابوذرلا پاہیں۔اس سے پہلے بھی ایک نیوز کے لیے ہیروئن بی منتخب کرلیا۔ چینل کی ربورٹرنشاط شاہ پر اسرار طریقے سے غایب ہوگئی تھی۔ لیکی خان اور اس کے کنبہ کی مشد کی کی ر بورث درج مونى تو اخبارات مين اس خبر كوسنكل كالم کی کورج مل کئی بس اس خبر کے تھیلتے ہی شہر میں بحث ادراقواهون كابازاركرم موكيا\_

شوہز والوں کو بھی لیکی خان کی تلاش تھی اوراس کے کیےسب سے زیادہ پریشان تصادا کارہ کرن ناز کے بھانی پروڈ یوسر خمزہ بٹ۔

یا در ہے کیلی خان کو ڈراموں میں پہلا ہر یک حمزہ بث نے ہی دیا تھا۔ ۱۰۰۱ء میں انہوں نے ڈرامہ "ب وفا" بنايا تفااوراي سال بيدر رامه يلي بهي مواتفا-اس ڈرامہ میں حمزہ بٹ نے کیلی خان کواسینے زمانے کے سپراسٹار شوکی خال کے مقابل کاسٹ کیا تھا۔ بےوفا شوکی خان کا آخری ڈرامہ تھا۔ کیلی خان شوکی خان کا آ خری ڈرامہ تھا۔ کیلی خان شوکی خان کے مقابل کام كرف سے لائم لائث ميں آ منى تھى حالانكه درامه فللبية بوكمياتها

لیل خان کو چرچا میں آنے کا فائدہ بھی ہوا ایک طرف جہاں اسے چھوٹی وی سیر ملز میں کام کرنے کا حالس ملاً وہیں حمزہ بٹ نے اینے ڈرامے'' جنات'

سائنگ اماؤنٹ کے طور برحمزہ بٹ نے کیلی خان

کو ایک لاکھ رویے بھی وے دیے تھے جنات کی شوننك بهى شروع بهولني يجهدان توليلي وقت يرشوننك کے کیے آئی بونٹ کواس سے تعاون بھی ملا۔اس کے بعداجا تك اليي غائب مونى كه دهوندنے سے بھى اس کا سراغ تہیں ملاء کیلی کے معد کنبہ غائب ہوجانے سے شوہز میں طرح طرح کی افواہوں اور جے میگوئیوں نے زور مارا۔ سی کا کہنا تھا کیے لیل خان آیے کئے سمیت دبئ شفٹ ہوگئی ہے۔ تو کسی کا قیاس تھا کہ کیا خان ہندوستانی خفیہ المجنسی ''را'' کی ایجنٹ بھی۔ لاہور میں اس کا کام ختم ہو گیا تو وہ بھا گ کرا پیخ کسی دوست كى پناہ ميں مندوستان چلى تنى۔ بہرحال سول لائن بولیس اینے طبقے سے کیلی وغیرہ کا سراغ لگانے کے ليكوشال محقى -اى دوران نادرشاه نے ايك بار چر

تفانب ول لائن ينج كرمعا في كونيامورد ديديا-کیلی وغیرہ کی ممشد کی میں وسیم احمہ جث کا بھی ہاتھ ہوسکتا ہے۔اس نے کہا۔ مجھے توسیمی شک ہے



کہ وسیم نے ہی ان سب کو مارکر لاشیں غائب کردی ہیں ہے۔ ہی احد جث کون ہے۔ تفتیشی افسر چو نکے۔ "سیلینا کاشو ہر۔"

الیکن اس کے شوہرتو آپ ہیں۔ تفسر نے کہا۔
ہوں ہیں تھا، نادر شاہ نے اب یہ صلی سلجھاتے
ہوئے کہا۔ '' کئی سال قبل غازی پور کے کولی مار
علاقے میں جب سیلینا اپنے کئے کے ساتھ رہا کرتی
صی بیب اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ جلدی یہ
ملاقات بیار میں بدل کئی اور ہم نے شادی کرلی۔''
سیلینا کی اجمینہ ، کہا، زارا اور ابو ذر نام کی چار
اولا دیں ہیں وہ جھ سے ہی بیدا ہوئی ہیں بعد میں سیلینا
اولا دیں ہیں وہ جھ سے ہی بیدا ہوئی ہیں بعد میں سیلینا
افرادی ہیں وہ جھ سے ہی بیدا ہوئی ہیں بعد میں سیلینا

کی اور سے کے بعد سیلینا نے آصف یکنے کو بھی جھوڑ دیا۔اس کے بعداس نے وہیم جث سے تیسری شادی کرلی تھی جہاں تک مجھے علم ہے وہیم کی نگاہ سیلینا کی پراپرٹی پرتھی۔اس لیے اس نے عمر میں کئی سال بردی سیلینا سے شادی کی تھی۔

"سیلیناوغیرہ کے پاس کتی پراپرٹی ہوگی؟" آفیسر
نے پوچھا۔ کروڑوں کی نادر شاہ نے تفصیل بتاتے
ہوئے کہا۔ سول لائن میں کیلی کے نام ڈبرڈھ کروڑ
روپے مالیت کا ایک فلیٹ ہے۔ اسلام محر کے
کامپلیکس میں چالیس لاکھ قیمت کی ایک دکان ہے
مال روڈ پرلیل خان کے ہی نام بچاس لاکھ کا ایک فلیٹ
بھی ہے۔ اس کے علاوہ میارک آباد میں بھی کیلی کا

حار ایکڑیں دومنزلہ فارم ہاؤس ہے جس کی انداز آ قیمت تقریباً 75 لا ک*ھرو*ہے ہے۔ سیلینا اجمینہ اور لیلی کے یاس لاکھوں کی جیولری مھی ہے۔

اس کے علاوہ ان لوگوں کی اور کہیں جائداد ہوتو مجھے معلوم ہیں۔

ھے معلوم ہیں۔ پولیس کے لیے مشکل کی بات ریقی کے دسیم کا سیح اورهمل بتانا درشاه كوبهى معلوم ببس تفاراي يجمى بس اتنا معلوم تھا کہ وسیم پتوکی کے آس یاس کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ نادر شاہ نے بولیس کو پیھی بتایا کہ لیکی کے باس شوٹا کرولا اور لینڈ کروزر دو کاریں تھیں۔ان میں سے ایک کار کا استعمال وہ خود کرتی تھی جبکہ دوسری کاراس کے گھروالوں کے استعمال میں رہتی تھی۔ لیکی

وغیرہ کے ساتھ اس کی ہید دونوں کاریں بھی لا پتاہیں اس کے علاوہ وسیم کا بھی کوئی اتا پتانہیں ہے نادر شاہ

نے یولیس کو پیجمی بتایا کے سیلینا اپنی چاروں اولا دول

كے ساتھ مبارك آبادوالے فارم ہاؤس ميس كئي تھى مكن ہے وہ یا بچوں وہیں سے غائب ہوئے ہوں

یولیس کے اعلیٰ افسران کے کانوں تک جب بیہ سارے شواہد پہنچے تو اس کیس کی جھان بین میں پولیس کی کرائم برانچ کی نیم وہاں پہنجی تو ایک سسنی خیز سچانی سےاس کاسامنا ہواآ ک لکنے سے عظیم ایشان اوروسيع فارم ہاؤس كا حليه بى بدلا ہوا تھا۔تمام فرنيچراور سامان وغيره جل كررا كه بوسكة تنصح جوسامان جل نهيس

سکا تھا وہ سیاہ پڑ گیا تھا دیواروں کا رنگ ورو<sup>عن بھ</sup>ی بد رنگ ہو چکاتھا۔اڑوس پڑوس میں پوچھنے پر پتا چلا۔ اس کا کوئی اتا پانہیں ہے لیکن وہ بھی پتوکی کے کسی

علاقے كارہنے والاتھا\_

مبارک آیاد میں جہال کیلی خان کا فارم ہاؤس تھا وہاں بحل نہیں تھی فارم ہاؤس میں روشن کے کیے ڈیزل نے چلنے والا ایک جرنیٹر تھا بجلی ہوئی تو مان لیا جاتا کہ شارٹ کٹ ہے آ گ تکی ہوگی۔ جزیر مہینوں سے چلانبیس تقااورنه بی اس میں ڈیز ل تقاالی صورت میں سوینے والی بات تھی کہ بندفارم ہاؤس میں آ گ کیسے کی یا ثبوت مٹانے کے کیے لگائی گئی تھی۔

ترائم برائج كي فيم في وسيم احد جث كوبھي مطلع كر دیااوراس سے تعاون طلب کیا کیلن مہینوں بیت سکئے اور نتیجہ صفر ہی رہا آخر کار پتو کی کے اے ایس کی ابرار احمد چوہدری کی کوششیں رنگ لائیں ایک مخبر کے ذريع المصمعلوم ہوگيا كه وسيم احمد جث نامي ايك تحص دبانواله كارہے والا ہے چندسال ملے وہ تى وى ڈرامول کا ہیرو بننے کے لیے لاہورآ حمیا تھا شوہز میں وسیم کی دال جبیں کلی تو وہ واپس دبانوالہ لوٹ آیا۔ مخبرنے چوہدری ابرار کو بیجی بتایا کہ جب وہ لاہور سے لوٹا تھا تب وہ دومہبی کاریں لے کرآ یا تھااس میں سے ایک كاردكي تفى اور دوسرى غير ملكى تقى ديسى فيوثا كارتو وکھائی مہیں وے رہی ہے لیکن لینڈ کروزراس کے میراج میں پچھلے سال سے ہی بند ہے۔وسیم نے اِس كااستعال جھى ہيں كياوہ اسے اس طرح جھيا كرر كھے ہوئے ہے جیسے لاہورے جرا کرلایا ہو۔اے ایس بی ا اراحمه نے وہم کے کھر چھایہ مارا۔

وسيم تو گھرنہيں ملا مگر كيرانج ميں بند جاياني گاڑي بوليس كوضرورمل كئي جسے تھانہ لا كھڑا كرديا كيااس كار جنوری کے مہینے میں فارم ہاؤس میں آ گ لگی تھی میں آ کے پیچھے دونوں طرف کی تمبر پلیٹ غائب تھی اوراس فارم ہاؤس کی دیکھ بھال شاکر حسین بانی نامی سچوہدری نے کار کے شیشے چیک کیے لیکن وہاں بھی نمبر الک واج مین کرتا تھالیکن آ گ لگنے ہے پہلے ہی تہیں ملا۔ پولیس نے کار کا انجن تمبر پولیس کی کرائم برائج كو بھیج دیا كرائم برائج كی شيم نے تمبر كى بنياد بر متعلقہ رجنٹریشن اتھارتی کے آفس میں حیمان بین

رم جهم، ونڈ اسکرین، وائیراور بوندوں کی ہرآ ن متی ' دنیا، جس کی ہر تر حبیب نئ تھی اب اتفاقات نے جھوٹے سے چو کھٹے میں ام کانات کا بے انت جہال بالا ہے شادی کے سوا ڈیڑھ سال بعد ہی سیلینا نے ایک بیٹی کوجنم دیا نام رکھا۔ احمینہ اس کے جارسال بعد سیلینا کی دوسری بنی ہوئی ریشمال اس کے چند سال بعد جڑواں اولا دے حطور پرسیلینا نے ابو ذراور زارا کوجنم دیا۔ بیجے بڑے ہونے کھے۔ نادر شاہ کا دھیان اب رنگ رلیوں ہے اجا ہے ہو گیا اور وہ پیسہ كمانے ميں مصروف رہنے لكا أى سلسلے ميں وہ دو سال کے لیے بوگنڈا چلا گیا۔ نادر شاہ کے بوگنڈا جاتے ہی خواہش پسند سیلینا عیش پسند ہو گئی شوہر کما كما كركم بهيجنار مابيوى ازاني ربئ دوسال بعدينا درشاه ک کمی وہ دوسر نے جوانوں سے بوری کرتی تھی۔جو نو جوان اے خوش کردیتا تھا۔ اے خوش زکھنے کیے لیے وہ اس پر دونوں ہاتھوں سے دولت خرج کرتی تھی۔ بیوی کی بے راہ روی سے نادر شاہ کے دل کو مری تقیس لگی۔ دونوں میں جھکڑ ہے شروع ہو مسکتے اورجس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک دن نا در شاہ نے سیلینا کو طلاق دے دی۔ تا در شاہ اینے جاروں بچوں کو اینے ساتھ رکھنا جاہتے تھے تکرسیلینا کو پیمنظور نہیں تھااس لیےوہ بچوں کو لے کرا لگ تھے میں رہنے لگی اسی سال سلینا کی ملاقات آصف سیخ سے ہوئی۔ آصف میخ ایک برابرنی ڈیلراور بلڈر تھا دھن دولت کی اس کے پاس کمی تبین تھی اور وہ چونتیس سال کا تھا جبکہ سیلینا تینیتیس سال بورے کر چکی تھی پھراس دوران ہی د دنوں نے شادی کرلی اورسیلینا اپنی جاروں اولا دوں كساتها صف ين كى بيوى بن كرر ين كى انہی دنوں نادرشاہ نے بھی اپنی پہند سے دوسری

کرائی توسنسنی خیز اطلاع ملی وہ کارلیالی خان کی ہی تھی اس لیے کرائم برائج شیم نے چوہدری ابرار سے وسیم احمد جد کی گرفتاری کے لیے کہددیا۔ چوہدری ابرار نے خفیہ طریقے سے وسیم کے بارے میں بتالگایا تو معلوم ہوا کہ قانون کے فشلجے کے خوف سے سنگا پور چلا گیا ہے اور کسی ایسی نوکری کی تلاش میں ہے جس میں اسے بھر پور میسے کے علاوہ عزت بھی ملے۔

اب وسیم کے قریبی ساتھیوں کی مدد سے چوہدری ابرار نے اسے نوکری کالا کیج دیااوراس تک اطلاع بھی پہنچا دی گئی کہ کار کے کاغذات دیکھتے ہی ریلیز کردی ما سیگی

البيخآ ب كوب حد حيالاك مجھنے والاوسيم اے ايس نی ابرار احمد چوہدری کے جال میں چینس کر ایک ون سنگابورسے لوٹ آیا دوسرے دن اے ایس فی ابراراحمد ہے ملنےان کے دفتر پہنچاتو وہاں چھکڑی اس کا انتظار كرربى تھى كارچورى كے الزام ميں پتوكى بوليس نے ومیم کا حالان کر کے اسے جیل بھیج دیا اور کرائم برانچ کو مطلع کردیا ادھرمعالمے کی حیمان بین میں لگی لاہور یولیس نے کیلی کی ماں سیلینا کے ماضی کا پتالگا کرسب مچھ معلوم کرلیا۔ تقریباً 35 سال قبل سیلینا اپنے کئیے کے ساتھ غازی بور کے علاوہ کولی مار میں رہنے آئی تھی اس وفت اس کی عمر اٹھارہ انیس سال تھی۔ آبائی طور ے کنبہ سندھی تھا۔ نا درشاہ غیرمما لک میں ریڈی میڈ گارمنٹس ایکسیورٹ کرتے تھے کسی یارٹی میں نادر شاہ اور سیلینا کی ملاقات ہوئی اور پیار ہو گیا پھر بار بار ملاقاتیں ہونے لگیں نادرشاہ کوسیلینا کے بغیر چین تھانہ سیلینا کو نادر شاہ کے بغیراس کیے جلدی دونوں نے شادی کرلی دونوں کی زندگی خوشگوارگزرنے لگی۔سیلینا کو بیسے کی جا بھی اور نادر شاہ کوخوب صورت واسار نے اور بولڈشر یک حیات کی دونوں کی خواہشوں کی تحییل

www.pdfbooksfree.p

197

فلیٹ یا دکان کیلی خان نے کچھے تہیں خریدا تھا بلکہ جائداداے تھنے میں ملی تھی۔

تبهرحال رنكيلي بوزهى سيلينا في صف يحيخ كوج جوز كراس سے بھى كم عمر دالے دسيم كا باتھ كيوں اوركن حالات مين تقام ليا تقايية وهيم بى بتاسكتا تقا\_

اوروسيم كوث تكهيت جيل مين تقااس كياس ٹرانزٹ ریمانڈ پر لینے کرائم برایج کی ایک ٹیم کوٹ لکھپت جیل پہنچ کئ اور وسیم کوطلی حکم نامہ کے سیاتھ تفاند للآئى تفاند كينجة بى وسيم كطويل بوجه مجهكا سلسله شروع موكياوسيم سمجه جكافعا كددوسال بعدسهي کیلی اور اس کے کنے کا خون اب سرچڑھ کر بول رہا ہے۔اس کیے اس نے بوری داستان سلسلے وار بیان كردى بيس ساله وسيم جثث ذبانواله كاباشنده تفااس كوالدكانام اقبال جث اور مال كانام فردوس تعااقبال یشیے سے زمیندار تھا اور زری تصلوں کا بیویار کرتا تھا۔ وسيم كاول يردهائى ميس كم اوراو في خواب و علي مي زياده لكتاتها

دسویں میں میل ہونے کے بعدوسیم نے بر حالی کوچھوڑ دیا۔ پچھودنوں تک باپ کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس نے پیشہ جھوڑ دیا اور الیکٹرک یاور پروجیکٹ میں ملازم ہو گیا لیکن شخواہ کم تھی اس کیے ہے بلازمت بعى اسے زیادہ عرصے تک باندھ كرتبيں ركھ سکی۔اس کیے رہیمی اس نے چھوڑ دی اور چھوٹا موثا بویار کرنے لگ کیا اس کے بعد سیاست میں آ حمیا اور نيسنل كانفرنس يارتي ميس شامل هو كميا البكش لزااور ہار خمیا۔ یارٹی صدر نے نمائندوں کی فنکست کے اسباب كاجائزه لينے كے ليے انبيس اسلام آباد بلاياتو كرائم برائج كى شيم نے اس ورميان كيل كى وسيم بھى كيا۔ وہيں تليل احمد كے مكان ميں اس كى ملاقات سیلینا سے ہوئی وسیم اورسیلینا کی بیددوسیری ملاقات تقنئ ليبلى ملاقات تخز نشته سال تب ہوئی تھی

شادی کرلی اور کولی مار کا علاقه حچموژ کر مال روژ پر واقع ایک ایار ممنٹ میں فلیٹ خرید کراس میں رہنے لگا۔ خوب صورت سیلینا کی جاروں بیے بھی بے حدخوب صورت منصيه البنة دوسرك مبركي بيني ريشمال كي بات ہی الگ تھی۔ وہ خوب صورت ہونے کے ساتھ ساتھ تیز دماغ خواہش پسنداور ماں کی طرح تھلے خیالات کی مالک تھی۔اس کےدل میں بچین سے ہی شوہز میں آنے کی وحن سوار تھی اس نے اپنا خوب صورت قبیلیو بنوایا اور نیلی ویژن سننر کے چکر کا منے ملی۔اے کامیانی بھی ملی، کچھٹی وی سیریلز میں اے چھوٹے موٹے کردار بھی مل سمئے۔ ٹی وی اسکرین پر چېرەنظرآنے سے دیشمال کابورا کنبه بھی خوش تفا۔

کمیکن ریشمان زیاده خوش مبین تھی وہ ٹی وی سیریلز کواپنا پڑاؤ مانتی تھی منزل نہیں، اس کی میزل تو اسلیج ورامدتها يبال بهي اس كى كوششيس جارى تعيس يهال مجمی وہ کامیاب ہوئی جمزہ بٹ کے الیج ڈرامہ وفامیں اسے شوکی خان جیسے نامی گرامی ستارے کے ساتھ کام كرنے كاموقع ملااورا پنانام بھى ريشمال شاہ سے ليك خان کردیا۔ اس دوران نادر شاہ جھی بھی بچوں سے بطنية جاتا تفاسيلينا اورة صف يتنخ كواس يركوني اعتراض نہیں تھا نادر شاہ نے ہی کرائم برائج کے سینئر انسپکٹر كاشف على كروكوبتايا كه سيليغان فيجان كن اسباب كى بنايرة صف ينخ كواتى زندگى سے الگ كر كے وہم احمد جث ہے تیسری شادی کر لی تھی اس کے بعد سول لائن میں واقع اس فلیٹ میں جاروں بچوں کے ساتھ رہے جلی تئی ہے۔جو کیل کے نام تعااس فلیٹ کی قیمت ڈیڑھ كروز يزائدهي\_

جائدادی جانے کی کہروڑوں کی جائدادے لیےاس کے پاس پید کہاں سے آیا تو پاچلا کہ فارم ہاؤس ہو،

www.pdfbooksfree.pk

جب وسیم یارنی میں شامل ہونے کے کیے اسلام آباد آیا تھا۔ شکیل احمہ نے اس کی ملاقات سیلینا سے کرائی تھی۔الیکٹن ہارنے سے وسیم سخت مایوس تھااوراسے ا پنامستقبل تاریک نظرآ رہا تھا۔اس بارے میں اس نے سیلینا سے بات کی تووہ بولی۔

سیاست کیری جھوڑواور لاہورآ جاد اس کے بعد

د یکمنامین تمهاری قسمت کیسے جیکاتی ہوں، آج کل ہر نیاروڈ بوسرائی نی سیریل میں نیاہیرولائی کررہاہے جا ہوتو میں مہیں تیلی ویژن میں کام دلوا علی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کیلی خان کو ہیروئن بنواہی دیا ہے۔ نوعمری میں وسیم ہیرو بننے کے خواب و یکھا کرتا تھا۔سیلینا کی باتوں سے اس کے دل میں دبی اس کی خواہش بعزک انفی اور یجھ دنوں بعد ہی لا ہور پہنچ گیا۔ لیکی خان کا مال روڈ والا فلیٹ خالی تھا۔سیلینا نے اس کےرہے کا انتظام اس میں کردیا ایکٹنگ اسکول میں واخلدولانے کے کیے وسیم نے سیلینا کودولا کھ ۲۲ ہزار رویے جی دے دیے۔

یملے تو وسیم احمد یمی سمجھتار ہا کہ سیلینا اپنی بینی کے لیے اس پرمبربان ہے مر پھرجلدی اے معلوم ہوگیا كه يكلي تبيس اس كى مال سيلينا خود اميدوار تعى مردخور سیلینا نے ایسا جال بچھایا کہ مال روڈ والے فلیٹ میں ایک دات وسیم تن من سے اس کا ہو گیا۔سیلینانے چند ہفتوں کے اندر ہی آصف سینے کی چھٹی کر کے وہیم ے نکاح کرلیا۔

سيلينا نے اسے ہيرو بنانے كے ليے بلايا تفاعمر بنا تغااس بعى ده بهضم كركني بجهوم مركزرا توويم كي سجه میں آ سیا کہ ماں بیٹی دونوں بھڑی ہوئی ہیں سیلینا ہے صد جالا کی سے اپن ایکٹریس بھی کوکیش کرارہی ہے

اورائی ہوس کا خودو میم کوایند هن بنار ہی ہے۔

کیلی ہے اس کے سول لائن میں واقع فلیٹ میں ملنے والوں کی کمی جبیں تھی۔ لا ہور ہی جبیں دور دراز کے اصلاع سے اس کے جاہنے والے آتے رہتے تھے۔ ده صرف ملنے ہی ہیں آتے تھے کچھ نہ رکھ قیمتی تھفے تخائف بھی دے کر جاتے تھے انجان نگاہوں کالمس دِل میں اترتے ہی ہاتھ پر ہاتھ کے نرم د باؤ کا تخفہ ملا لتكنآنا فانابيا كيك كحه ناتمام لذت كانترهاك بن عجفوز كر ماضى سے جاملا۔ إن كبى سے كوئى بات كھر ميں محویجی ربی رات کو گھڑی گھڑی نبیندٹو ثق ربی۔

دهرے دهرے وسیم کوسیلینا کے کئے میں اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگیا دنیا کو دکھانے کے کیے سیلینا یا کیلی خان ہے کوئی ملنے آتا تو اس کے کیے حائے ناشتہ یا کھانے پینے کا انتظام وسیم عی کو کرتا پڑتا تھا ہی ہیں جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں لے جانا اور انہیں دھو یو نچھ کررکھنا بھی وسیم کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ كارول كي صفائي كاذمه بهي وسيم كانتماوسيم كے كام سے كنبه كاكونى فردناراض موجاتا تواسه نازيبا كلمات بمى سننے پڑے تھے آئی بے عزنی برداشت کرنے کے باوجودوسيم سيلينا كي كحريس اس كيے نكاموا تھا كمان لوگوں کے باس کروڑوں کی جائیدادھی۔رویے پیسے کی کوئی کی جیس میں وسیم کےدل کے کسی کوشہ میں امرید تھی کہ بھی نہ بھی آ دھی جائداداے ل آ و مصكاما لك ابوذ راوراً و مصكاما لك وه

انهی دنوں وسیم نے سیلینا اور آصف بینخ کوسول لائن کے فلیٹ میں قابل اعتراض حالت میں دیکھے آصف سيخ سيلينا كأدوسرا شوہر تفااور دسيم سے شادى كرنے كے بعدہمی اس نے آصف بیخے سے اپنادشت محتم تبين كياتعابه

راز کھل کمیا تو پھروسیم کےسامنے ہی آ صف سینے ،

دی اور پیاس ہزاررو یے بھی دے دیے۔ وسیم نے فارم ہاؤس کے بروس سے مزدورول کو بلا كرفارم ماؤس كے پچھواڑے ٨فث لمبا ٨فث چوڑا اور ٧ فث كمراكر ها كعدوايا\_

منصوبے کے مطابق ایک دن وسیم نے سیلینا سے کہائم دبی جارہی ہو،تم لوگوں کے دبی جانے سے يبليے فارم ہاؤس میں آیک الوداعی یارتی رکھنا جاہتا ہوں۔سیلینا مان کئی اور ایک دن شام کو وہ ایک رشیتے دار ریشمال عرف ملواور وسیم کے ساتھ فارم ہاؤس بھیج تخی کیکن وسیم کا ارادہ پورے کنبے کا صفایا کرنے کا تھا اس کیے اس نے ان دونوں کا کچھیس بگاڑا۔اہے تو لیلی خان وغیرہ کے آنے کا انتظار تھا جب تک کیلی وغیرہ مبارک آباد نہیں ہینچے تو وہ ٹلو کے ساتھ واپس سول لائن میں واقع کیلی سے فلیٹ میں پہنچا۔ جہاں کی اجمینه مزارا اور ابوذر مبارک آباد فارم جانے کے کیے تیار تصاور پھر لیکی احمینه ، زارا اور ابوذر کے علاوہ سیلینا اور ریشمال بھی اپنی ٹیوٹا کار ہے مبارک آ باد فارم ہاؤس جہنچ کئے شام ہوتے ہی یارٹی شروع ہوگئی تیزموسیقی پرزارا،ابوذراورٹلو کےساتھ کیلی بھی تقرکنے لکی۔اس کے بعد کھانے پینے کا لطف اٹھایا گیا۔در تک یارنی چکتی رہی۔اس کے بعدسب لوگ اینے اینے کمروں میں سونے چلے سکتے۔ سیلینا بھی وسیم کو یے کر فرسٹ فلور کے بیڈروم میں چلی تی سیلینارات ر ملین کرنے کے موڈ میں تھی کیکن وسیم کے دل میں

بیڈروم میں پہنچتے ہی سیلینا نے آصف شنخ کے جھڑا بڑھ گیا تو وہم کو گالیاں دیتے اور کوستے ہوئے سیلینا کمرے سے نکل کر گراؤ نڈ فلوریرآ محی اس کے

سیلینا ہے ملنے نے لگاای دروان سیلینا نے مال روڈ کا ا پنا بنگلہ لوگوں کے فنکشن کے لیے 10 ہزار رویے فی رات كرائ يردينا شروع كرديا فارم باؤس كى ديكي بعال كافرض بحى وسيم كي دم تقاومان بهي يار شاب بهوتي تھیں وہ دیکھتا یارٹی کے نام پر وہاں فحاتی ہولی تھی۔ شراب وشباب کی ندی بہتی ہے اور لوگ جی کھول کر اس میں ڈ بکیاں لگاتے ہیں ایک دن وسیم کو پتا چلا کہ سونو نامی نوجوان کیلی کی زندگی میں ہے اس سے کیلی نے شادی کرنی ہے۔وہ لیکی ہی ہیں اس کے بورے كنبكوبى دبئ لےجانا جاہتا ہے سونونے وسیم کےعلاوہ سب کے یاسپورٹ بنوا دیے تھے۔سیلینا اسے اپنے ساتھ دبی ہیں لے جارہی وہ اسے لاہور میں اپنی غیر منقوله جائيداد كاچوكيدار بناكر جھوڑ جانا جاہتى ہے۔ بيہ بات وسيم كيول ميس تيركى ما نند چيوگئي۔

اس سے بھی براصدمدات بیجان کر ہوا کہ سیلینا وغیرہ نے اپنی پوری جائیداد کی باور آف اٹارٹی آصف سی کے نام کردی ہے۔ سیلینا کے دبی شفٹ ہونے کے بعد اکر ضرورت ہوئی تو آصف کوساری جائداد

فروخت كركے بيبه سيلينا كے پاس سيج ويناتھا۔ بس سيلينا كامنصوبه بجهة بى وسيم كى كھورورى كھوم محتی اوراس نے ایک خطرناک منصوبہ بنالیا۔

منصوبے کے تحت اس نے حادثے سے دومہینے يبلي ژبانواله سے اپنے بااعتاد دوست شاکر حسین بائی كولا مور بلايا اورسيلينا س كهدكرات مبارك آباديس واقع فارم ہاؤس کاچوکیدارمقرر کرادیا۔اس کے بعدویم نے سیلینا کو پٹی پڑھائی۔فارم باؤس میں پائی کی کی ب میں جا ہتا ہوں کہ وہاں انڈر گراؤ نڈ واٹر ٹینک بنوا تصییرے پڑھنے شروع کردیے کہ وہ اسے کس قدر دیاجائے نیک بن جانے سے فارم ہاؤس میں پانی کی خوش کردیتا ہے۔ ای بات پر دونوں میں جھڑا ہو گیا كى نبيس ہوگى يانى كے مسئلہ سے سيلينا بھى يريشان تھى ال النياس في ويم كونمنك بنوافي كى اجازت دے

www.pdfbooksfree.pk

جب این بچوں سے ملنے کے لیے نادر شاہ پریشان ہو گئے تب وہ اپنی فریاد لے کر ۵ منگی ۱۱۰۱ء کو سول لائن تھانہ ہنچے تنے۔وسیم کی نشاندہی پر پولیس نے فارم ہاؤس کے عقب سے دوسال مبل ڈن کی گئی جھ لاشیں ڈھانچوں کی شکل میں برآ مدکر کے انہیں فورنسک جانج کے لیے بھیج دیا۔ قبل میں استعال ہونے والا راڈ و جاتو بھی برآ مدکر کیے سمئے مزید تفتیش ہے رہمی بتا چلا کہ پتوکی میں بھی وسیم دھوکا دہی کے متعدد معالمے انجام دے چکا ہے پولیس کے پاس جس كاريكار وبمى موجودتها ووسال بعد ليلي خان اوراس کے کنے کی براسرار کمشدگی کاراز تو کھل حمیا حمریلی خال كاباب نادر شاه مطمئن تبيس تعاوه اس سار معاطم كى جانج ى آئى اے سے كرانے كا مطالبه كرد ما تھا دوسرى طرف يوليس في صفيح كوكلين حيث بيس وي تعمي دراصل ليلي خان وغيره كي جائيداد كي ياورآف اٹارنی آصف بی کے نام می اور ابن سب کی موت سے كرورون كاسيدهافا كدوآ صف يتنخ كوبي موتاب وسيم جث كے بيان پر بوليس نے شاكر حسين بالى ک تلاش میں ڈبانوالہ میں ریڈ کی تووہ کھر برمل گیا۔ بعد ازريماير دونول كوجيل مين منتقل كرديا حميار زبان بند ر کھنے پر مجھ نقصان مہیں ہوتا سب مجھ نی جاتا ہے اور جب زبان کھول دی جائے تو سب مچھ خرج ہوجاتا ہے چھیں بچتاوقار حی کہ شخصیت بھی نہیں بچتی۔

يحص يحصوسم بعى سرهال اركرينجة عماسرهول كي ياس بى او بكاايك راوركها تعاديم في اساعما كر بورى طاقت يسيسيلينا كرمر بردار كرديا ايك بى وار میں سیلینا کی مھٹی تھٹی چینیں س کرابوذروہاں آ سمیا وسیم نے چوکیدارشا کر بالی کوآ واز دے کر بلایا تو شاکر بھی دسیم کی مدد کوآ گیا دونوں نے مل کرراڈ اور جاتو سے

دولاشیں بچھ چکی تھیں اب وسیم کوسیلینا کے باتی كنيكا خاتمه كرنا تفاس كے بعد احمينه ، كيلى، زارااور ریشما عرف ٹلوبھی ایک ایک کرے ان دونوں کی حیوانیت کاشکار بن مکئے۔

جب كنبه من كوئى بهى زنده بين رباتب جاكروسيم كاكليجة شندا مواشاكركي مدد ساس في مجى لاشول كو نینک کے لیے بنائے گئے گڑھے میں ڈال کراہے یاث دیا جاقو اور را فیجی ون کردے اور رات میں بی وسيم اور شامر ليكي كے سول لائن والے فليث بر محك وہاں ہے انہیں جنتی نفذی اور زبورات ملے سبایے قیضے میں کر لیے اس کے بعد دسیم نے ایک ٹریول الجبسى سے ايمان على اور محبوب تامى دو ڈرائور كرائے ير لے لیے لینڈ کروزراور ٹیوٹا لے کرمیارک آباد سے اسلامة بادموج مستى كرتے ہوئے وبانوالہ چلے گئے۔ كارين وبال ببنيا كردنول لا بورلوث آئے تھے۔

وسيم نے سیلینا کے بورے کنے کا صفایا تو کردیا تھا لیکن جب کیلی خان اور اس کے کنے کیے براسرار طور پر غائب ہونے کی خبریں شوہز میں اٹھنے لگین تو ایک دن وه چرمبارك آبادلونا تفااور فارم باؤس كوآ ك لگا دی تھی تا کہ فارم ہاؤس کے اندرخون کے داغ یا جو بھی اس کےخلاف جبوت ہیں وہ سب خاک ہوجا کمیں زمین سےسب سے بری چیز جونظر آتی ہےوہ آسان

201

# کجانی کار ناهده مدیتی

ایك محمدنف كـا احــوال' حالات نے اس كے قلم كو نشعر بنا دیا تھا اور وہ انسانیت كے دائرے سے باہر نكل گیا تھا۔

#### مغربي ادب سَنْ انتخاب مختصر مگر خوب صورت كهاني

لاش برف پر پڑی تعطیلاتی کیمی سائٹ ہے تھوڑ ہے ہی فاصلے پر وہ خاندان بھی جھتر ہوں کے بنجو ایک دوسرے سے جڑا کھڑا تھا، چھتریاں تفتیق اہلکاروں نے ان پرتان رکھی تھیں۔ دو کم عمرلزکوں کو ان کے والدین نے بازوؤں دو کو الدین نے بازوؤں

دو کم غمرلڑکوں کوان کے والدین نے باز وؤں سے تھام رکھا تھا جو لاش کے دریافت ہونے کا ماقتہ ماں کی میں متہ

واقعم بیان کرر ہے تھے۔

سلسل برفباری ہے ایسے قورزک نشانات تیزی ہے منتے جارہے تھے جن ہے معلوم ہو پاتا کہلاش کس کی تھی اور وہ فخص کہاں ہے آیا تھا۔ اس کی موت کیوں ہوئی تھی یہ بھی ایک معمد تھا۔ سراغرساں انسپکٹر جارج ہیون کو معلوم ہوا تھا کہان دونوں لڑکوں کو یہ بچھنے میں کچھ دیر لگی تھی کہ جس جلے ہوئے ڈ میر پر انہوں نے پیرر کھ دیے جس جلے ہوئے ڈ میر پر انہوں نے پیرر کھ دیے خصے وہ دراصل انسانی جسم تھا کسی خصے میں جلائی گئی

آگ کی با قیات نہیں۔ جارج اہلکاروں کے گروپ کی طرف بڑھا۔ درمیتھیو!اگر تمہیں جو جانتا تھا' دہ معلوم ہو چکا

ہے تو ان لوگوں کو جانے دو ، ہمیں ان کے کیبن کاعلم ہے، ضرورت ہوئی تو مزید ہوچھتا چھ کرلیں گے'' معد

میتھیو کیمپ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''او کے سر!''

اورنوث بك بندكرت موئ اس خاندان كو

واپس ایخ تعطیلاتی کیبن کی طرف جانے کا اشارہ کردیا، ایک چھتری اس نے باپ کے ہاتھ میں تھادی تھی۔

'' ہاں تو بتاؤ ، کیا پتا چلاتمہیں؟''

''وہ دونوں ، تھامس اور ایکس بتار ہے تھے کہ لاش انہیں ساڑھے نو بجے نظر آئی تھی۔ جمعے کو یہاں آنے کے بعد سے بیان کا معمول تھا کہ وہ اسٹور سے اخبار، دودھ اور ڈبل روئی ، خرید کے جنگل کے باہر باہر ہی ای راستے سے کیبن میں واپس آیا کرتے ہتھے۔

انہوں نے تو ہجونیں کہالیکن یہاں پھیلی ہوئی مافوق الفطرت داستانوں نے انہیں بخسس کردیا ہےادرہ اے مہم جوئی کی طرح لے دے ہیں۔'' جازج گھٹوں کے بل بیٹھ کر سیاہ اور سنخ شدہ لاش کا جائزہ لینے لگا ، جو بھی کسی انسان کا جسم رہا ہوگا۔ اب سفید برف میں ایک عجب تضاد پیش کررہاتھا۔

''وو کیا افواہیں ہیں؟ کیا جادوگری اور جنگل میں قربانی کی داستانمیں ہیں؟'' کیمپ نے شانے اجکا کے جواب دیا۔ ''یفین سے نہیں کہ سکتا سر!'' مجھے کئی سال پہلے کا مجھ کھے یاد پڑتا ہے، جیکپ کوئی کے بارے میں۔'' جارج بولا



کہ ان کا مذاتہ بحواق اور پڑیلوں کا کڑھ میں ہور ہوجائے ،اس لیے اشاعت محدودرہی۔اب تو کئی سال سے کوئی کہائی شائع ہی نہیں ہوئی ہے۔' برف اب تیزی سے گررہی تھی، جارج نے کیمپ کوکاری طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ کیمپ کوکاری طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ فورنزک ماہرین ہاتی کام کرلیں گے۔' ابھی وہ بار میں آئے بیٹے ہی تھے کہ ایک شخص ان کے قریب آیا،' معاف سیجے گا۔' ان کے قریب آیا،' معاف سیجے گا۔' تھا، وہ ان کے عہدوں کے بارے میں تو پر یقین نہیں تھا لیکن بیضرور جانتا تھا کہ وہ پولیس سے نہیں تھا لیکن بیضرور جانتا تھا کہ وہ پولیس سے

''وہ یہیں قریب ہی رہتا تھا، پار سے گیت کے پاس ایک خشہ حال ہی کٹیا ہیں۔''
جارج اٹھ کھڑ اہوا۔
''اس نے اس علاقے کے پس منظر ہیں مختفر خوناک کہانیاں لکھی تھیں۔وہ اس کی موت تک نہ تو شاکع ہو ٹیس اور نہ ہی کسی کو پتا چلا۔
''کار حادثے ہیں اس کی موت کے بعد اس کی فوج انوں ہیں اس کی کہانیاں بہت مقبول ہو گئیں۔'' توجوانوں ہیں اس کی کہانیاں بہت مقبول ہو گئیں۔'' توجوانوں ہیں اس کی کہانیاں بہت مقبول ہو گئیں۔'' توجب ہے جھے آج تک پتا نہیں چلا!'' کمیپ نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

کیمپ نے جیران ہوتے ہوئے کہا۔

'' پیسب آپ کوان میں مل جائے گا۔ جس فخض کی آپ کو تلاش ہے وہ جیکب کونلی ہے۔اس نے اس علاقے میں مل اور بر اسرار واقعات کی کہانیاں کئی سال قبل تکسی تھیں اور اب وہ الہیں حقیقت میں و حال رہاہے۔ ''ایک منٹ!'' جارج ہاتھا تھا کے بولا۔ جيك كونكي تو 1964 ء ميں كار حادثے ميں ہلاک ہوچکا ہے۔"

ڈیوڈ نے زور سے انکار میں سر ہلایا۔ ' منہیں۔ بیتو وه حابتا تفا كەسب مجھيں وہى ہلاك ہوا يہے۔كار میں لاش جیکب کی جیس محی ، کاراس کی ضرور محی مرجو محص بلاك بواوه مير عدادا آليور بيور دخت " حادثه مصنوی تھا اور ان کا چېره اتنامسنخ کرديا تحمیاتھا کہ دانتوں کے ریکارڈ سے بھی شناخت نہ ہوسکے۔ حادثے کے بعدآ ک نے باقی کام بھی کردیا \_ كارىس أيك بى لاش كى ، كار بھى جيكب كى تقى تو كوئى كيول سوچتا كدوه لاش اس كيبيس ہوكى \_'' " تو اس کی کارتمہارے دادا کیوں چلا رہے

تضيج" جارج نے سوال کيا۔ ڈیوڈ نے مچھ تصاویر نکال کران کے سامنے رکھ دیں جوزیادہ تر گروپ فوٹو تھے، تین یا جارمرد جو سوثوں پاہلیز رمیں ملبوس تنھے۔

"میہ تصویریں میرے داوا کے اہم کی ہیں۔میرے دا دا اور جبکب کونلی تقریبایندرہ سال سے ایک دوسرے کے دوست تھے اور دا دااس کے ایجنٹ بھی تنھے۔ جیکب کی کہانیاں فروخت نہیں ڈیوڈ نے فائل کھول کے کاغذات میز بر بھیر ہورہی تھیں اور بیاس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ دیئے ،جن میں کچھا خیاروں کے تراشے اور ہاتھ پھراسے موقع مل گیا جب دادانے اس کی کار ماتلی ، سے لکھے ہوئے اور ٹائب کئے ہوئے کاغذات البیل کسی یارٹی سے کھرواپس ناتھا۔جیب نے کار میں کچھ کڑ برو کردی اور میرے دادا حادثے کا شکار

متعلق ہیں اگر چہساوہ کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ ''سرآغرسال انسپکٹر جارج ہیون اورسار جنٹ میتھیو کیمپ۔''ہیون نے تعارف کروایا۔'' کہیے ہم آپ کی کیامدوکر سکتے ہیں؟" نوجوان ان کی میز پرآئے بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی اس نے اپنے تھیلے ہے ایک فائل نکال کران کے سامنے رکھ دی تھی۔

" دراصل میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔"

'' جلے ہوئے آ دمی کے بارے میں؟' جارج کی بھویں او پراٹھ گئی تھیں۔ " جلاموا آ دمی؟"

وہ لاش جو ابھی آپ نے دیکھی ہے؟ کسی مرد کی ہے؟ تا قابل شناخت ہے تا؟" لیکھیے نے اپنا گلاس زور سے میز پر رکھا اور

بولا۔"مسٹر؟" '' ڈیوڈ ہیورڈ۔''نو جوان نے جواب دیا کیا آپ بتا تیں مے کہ آپ کے ماس سے

معلومات کہاں ہے آئیں؟" ''تو میں سیج کہدرہا ہوں، ہے نا؟ تو اس نے نھیک جالیس سال انتظار کیا دوبارہ شروع کرنے کے کیے کیکن تر تیب وہی ہے۔"

وخل وینے کی باری اب جارج کی تھی۔ " آپ کیا کہدرہے ہیں؟ کس نے جالیس

ثال تھے۔

( آن ل باب سایک مان کا

المار المحلي

ث لغيروك

ملک کی مشہور معروف قلکاروں کے سلط دار تاول ، ناولت اور افسانوں سے سلط دار تاول ، ناولت اور افسانوں سے آرات ایک بی رسائے میں موجود جنآ پ کی آسود کی کا باحث ہے گا اور دوسرف" حجاب" آج بی ہاکرے کہ کرائی کا لی بک کرائیں۔

(2) Police

خوب مورت اشعار منتخب غراول اورا قتهامات پرمبنی متعل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسمکیشکایتکی صورتمیں

021-35620771/2 0300-8264242 ہو گئے۔ وہ بالکل ای انداز میں ہلاک ہوئے جیما کہ جیکب کی پہلی کتاب کی ایک کہانی میں بیان کیا مما تھا۔''

جارج نے تصویریں اٹھا کے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ''تمہیں بیشک کیوں ہوا کہ اس نے تمہارے دادا کو ہلاک کیا ہے؟

مسی مصنف کے پاس اپنے ایجنٹ اور دوست کول کرنے کا کیا جواز ہوسکتا ہے؟''

''اس کی کہانیاں۔' ڈیوڈ نے جواب دیا۔ ''اس کی موت کے بعداس کی کہانیاں کئے آگیس۔اس کے لیے یمی بات سب سے اہم تھی کہا ہے ایک مصنف مان لیا جائے۔ اس سے پہلے اس کی کہانیوں میں کسی کو دلچیسی نہیں تھی، یہاں کے لوگ بیا ظاہر کرتے تھے جسے

ان کاکوئی وجود ہی ہیں۔ اس کی موت، یا جیسا کہ اس وقت سمجھا گیا ، ایک طرح ہے اس کی کہانی میں درج واقعے جیسی تھی اور اس طرح اس کی تحریروں میں دلچیسی بہت برھتی گئی۔ پھر چینل 5 پر اس کے بارے میں ایک دستاویزی پروگرام بھی نشر ہوگیا۔''

" میں نے وہ پروگرام مجھی نہیں دیکھا۔"

اس نے تصادیر رکھتے ہوئے جیب کوتلی کی ایک کتاب کے سرورق کی تصویر اٹھالی۔ مختفر کہانیوں کے اس مجموعے کا نام تھا، قاتل جادؤ۔
''او کے مسٹر ہیورڈ! فرض کریں آپ کا شبہ درست ہے، کہ جیب کوتلی کسی طرح خود کو چھیائے درست ہے، کہ جیب کوتلی کسی طرح خود کو چھیائے کہ کرکے اے اپنی موت طاہر کردیا۔
کرکے اے اپنی موت طاہر کردیا۔
اس کی کتابیں دھڑ ادھڑ کہنے گئیس اور معاوضے

www.pdfbooksfree.pk

فائل میں رکھتے ہوئے بولا۔

" میرا خیال ہے کہ یہاں میں آپ کی مدد كرسكتا ہوں۔ میں جبیب كونلی كو اس وفت ہے تلاش کرر ہا ہوں جب سے میرے باپ نے مجھے واداکے بارے میں بتایا تھا۔

جیکب کا ایک بیٹا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اب بھی زندہ ہے۔ یہ بیٹار چرڈ کیمے سال پہلے کینسر کا شکار ہوگیا اور ہمیلنی کے سینٹ جوزف اسپتال میں زیر علاج تھا، شایداب بھی ہو۔بس اس کے اور کوئی اولا دہیں تھی۔اس کی بیوی کی موت اب سے دو تین سال پہلے دل کے دورے ہے ہوئی تھی۔"

جارج ہیون اٹھ کھڑا ہوا' یہ ملا قات ختم ہونے كااشاره تقا\_

''مسٹر ہپورڈ ،آپ کی معلومات کاشکریہ ،آپ كاكونى رابط تمبري؟

و بوو نے اسے تھلے میں ہاتھ وال کے ایک مرا ترابرنس كارو تكالا - بيمتين سے كھڑے كھڑے چھیوایا جانے والا کارڈ لگ رہاتھااور جارج کوتھا دیا۔ "اس پرمبرے کھر کااور موبائل تمبر دونوں ہیں۔ " توتم كمپيوٹر كے آ دمى ہو۔" جارج نے كارۋىر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔'' میں تمہاری تفصیلات یولیس انتیشن میں اینے ایک ساتھی کے حوالے کروں گا۔وہ ہمیشہائیے کمپیوٹر پرلعنت بھیجنا رہتا ہے۔ بہت بہت شکر ہیں۔ مزید معلومات در کار ہونگی توتم سے رابطہ کریں تے۔

جارج ہیون نے مقامی تھانے کے عملے کو سینٹ جوزف اسپتال جاکے رجرڈ کے بارے ڈ بوڈ کے جانے کے بعد جارج اور میتھی کھدر

کا ڈھیرلگ گیا۔لیکن ایک مردہ مخض اپنا معاوضہ

کیے وصول کر شکتا ہے؟ اوراس کا کیا تعلق ہے آج ملنے والی لاش ہے؟' ڈیوڈ آ کے جھکا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم ے جارج کے ہاتھ میں پکڑئی ہوئی کتاب کے سرورق کو چھو کر بولا ۔

" بیسب اس میں موجود ہے انسپکٹر۔ آپ کے سوالوں کا جواب اس کتاب کی کہانیوں میں

بدہ ہے۔ میتھیو کیمپ کواب بے چینی ہونے لگی تھی ،اس ے رہانہ گیا۔

مسٹر ہیورڈ۔ ہمارے پاس اتنا وفتت کہاں کہ صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھیں۔ ہم دونوں اس وقت بہت مصروف ہیں ،اس کیے آپ ہی محتصرا بتادیں تو بہتر ہے۔''

و بوڈ نے ایک ٹائی کیا ہوا کاغذ اٹھایااور بولا۔ ' جبکب کی کہانیاں جڑیلوں اور جادو کرنیوں کے گر د کھومتی ہیں۔ پہلی کہائی میں ایک چڑیل ایک بروی گاؤں کے زمیندار کے کہنے پر یہال رنگ ووۋ کے ایک زمیندار برجاد و کرتی ہے۔

دوسری کہانی ، مختلف ہے سیکن اس میں بھی جادو کری کا حوالہ ہے اور انتقامی کارروائی میں کار

تباہ ہوتی ہے۔ تیسری کہانی میں ایک آ دمی خود بخو دجل جاتا میسری کہانی میں ایک آ دمی خود بخو دجل جاتا ہےآ یے بچھرے ہیں نا کہ میں کیا کہدر ہاہوں؟" ''شاید'' جارج نے جواب دیا۔

'' لیکن معاوضه، اگر وه اب بھی زنده ہے تو اشاعت كى رقم تك تونبين پېنچ سكتا-"

''کیا اس کے خاندان کا کوئی فردیبال رنگ میں معلومات حاصل کرنے کا تھم دیا۔ ووڈ میں رہتا ہے؟" ڈیوڈ اینے کاغذات والی خلیل جہدان خلیل ہے اگرتم نے ہر حال میں خوش دینے کافن سکھ لیا ہے دنیا کا سب سے بدافن سکھ لیا۔ ہے جب کوئی محص کل کرتا ہے تو قائل کہلاتا ہے لیکن اگر کوئی بچے کسی محص پر موت کا پروانہ جاری کرتا ہے و منصف کہلاتا ہے۔

ہے۔ انسان کی حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہوتی' جو دو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان چیزوں میں تخلی ہوتی ہے جنہیں دو ظاہر نہیں کرتا۔

ہ جھے جانے کہ میں زمانے کا قیاس اپنے اس قول سے ندکروں کہ'' کل تھااور کل ہوگا۔'' ہاکرتم کس ہے مجت کرتے ہوتواسے زاد چھوڑ دؤاگروہ والیس نیآیا تو مجھاد کہ دہ بھی تمہارا تھائی جیس

اورا كرده والحبآ حياتواس كي قدر كرد\_

اس خوشی اور سرت سےدورر ہو جوکل عم کا کا تا اور زندگی کاروگ بن جائے۔

اس دنیا علی اتن بلند و بالا دیواروں والے محلات علی شدرہوجس سے تنہاری آ واز بی محت

المن الفیحت وہ کی بات ہے جے ہم بھی خور سے انہیں سنے خوشامہ اور جا پلوی ایسا بدترین دھوکا اور فریب ہے کہ ہم اسے بوے خور اور توجہ سے سنتے

ہے مقل مندسوج کر بول ہے اور بیوقوف بول کر متاہد

اور تعلیمات جوانسان کی زعرگی میں بدسمتی لائیں۔ اور تعلیمات جوانسان کی زعرگی میں بدسمتی لائیں۔ ہوانسان کو ماہوسیوں کی طرف لے جائیں۔ جوانسان کو ماہوسیوں کی طرف لے جائیں۔ شن پر کامیاب اور کامران زعرگی بسر کر ہے۔ محرمذیف میرڈ اوو۔۔۔۔۔تاخم ہاؤ کراجی و ہیں جیٹے اس کی ہاتوں پرخور کرتے رہے۔ میتھیو کو اس کی کہانی پر شک تھا کہ ایک کمپیوٹر ماہرآخرا یک خود کار کارڈمشین ہے اپنے برنس کارڈ کیوں چھیوائے گا۔

جارخ البتہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے ذہن میں معمے کے حل کے کئی نکڑے گھوم رہے تھے اور وہ انہیں بار بار ادھرے ادھرکرر ہاتھا۔

پیتھالوجسٹ بتارہاتھا۔
'' یہ جیکب کونلی کی لاش معلوم ہوتی ہے۔
دانتوں کے ریکارڈ میں کافی مشابہت ہے لیکن شناخت میں اس سے زیادہ مدداس کی دونوں ٹانکوں کی ہڑیوں میں تو شنے کے آ ٹار سے ملے گی۔' جارج نے دائیں بائیں سر ہلایا۔'' میں سمجھا نہیں؟ ٹانکوں کی ہڑیاں ٹو ٹی ہوئی؟''

''یہ پھواس کے چڑیلوں کے بیچھے بھا گئے کا نتجرتو نہیں؟' میتھیو نے لقمہ دیتے ہوئے پو چھا۔ ''ہاں!' پیتھالوجسٹ بولا۔'' جارج، مجھے حیرت ہے یہ بات تمہیں یا زہیں۔ بچاس کی دہائی کے وسط میں وہ اپنی جادوگری میں بہت زیادہ سرگرم رہتا تھا، یہاں تک کہاس نے اپنے کئی دشمن بنالے تھے۔

ایک رات ان میں سے ایک گروہ کے افراد جو عالباً نشے میں تھے، اس کے گھر میں داخل ہوئے اور بیں بال بید سے اس برحملہ کیا۔ وہ کسی طرح کمڑی سے کود کر جھت پر جانے لگا تو پیر پھسلا اور وہ نیچ آگرا جس سے دونوں ٹائلیں ٹوٹ وہ نیکی ۔اس کی ان چوٹوں کے نشانات اس جلی موقی لاش برموجود ہیں۔''

''تو ہوسکتا ہے اس بار بیہ خود جیکب ہی ہو۔'' ئے سے ہوڑیوڈ کی کہانی کی تصدیق ہوتی ہے۔" " اليكن ميس اس كے قاتل كا نام ميس بتاتى۔" جارج نے اضافہ کیا۔

شام کے چھ بجے سے ذرا میلے میکنی تھانے ہے تیلی فون آیا۔ راس فشر ان پولیس اہلکاروں میں سے ایک تھا جو اسپتال میں معلومات کرنے گئے تھے۔وہ نرسوں کے فون سے بات کرر ہاتھا۔ جارح ابھی نہا کر نکلا تھااور قبص کے بٹن بند کررہا تھا۔وہ بستر پر بیٹھ کرمعلو مات نوٹ کرنے لگا۔

......☆☆☆...... '' ہم یہ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟''میتھیو کارچلاتے ہوئے بولا۔

''وہ ایسے کہ جب راس فشر نے بتایا کہ رچرڈ کومکی اسپتال ہے دو ہفتے پہلے غائب ہو گیا تھا تو میں نے کتاب کی تیسری کہائی پڑھی کہ دیکھوں بات آ گے کہاں تک جائیل۔''

دونوں کار ہے اتر کر قریبی گھر کی طرف چل یزے۔ ہوا میں کافی شمنڈک تھی۔ گھریالکل تاریک تھا۔

ڈرائیو وے میں کھڑی کار کے بونٹ کو ہاتھ لگانے سے جارج کواندازہ ہوا کہ دہ گرم تھا جس کا مطلب تھا کہ کارتھوڑی دہریہلے یہاں پہنچی ہے۔

میتھیے نے آگے بڑھ کر دروازے کو ایک زوروار تفوكر رسيدكى \_ تالا جعظكے سے ثوثا اور

دروازے کے بٹ اینے قبضوں پر جھول سکئے۔ ہال تاریک اور خاتموش تھا، سوائے اس مپ الب كي آواز كے جو دروازے كے قريب سے آربی حل\_

ِ جارج نے ٹنول کے سونچ د بایا تو کمرے میں روشن کچیل گئی اور انہیں نپ ٹپ کی واز کا سبب مجمی معلوم ہو گیا۔ جارج کودن میں برجمی ہوئی کہائی کی خوفناک سطروں کواصلیت میں بدلتے د کھے کر جھرجھری آھئی تھی۔

ان کےسرےاویر بخنوں پررسیوں ہے بندھی اور او ير لكه أيك كند ك ساتكي مونى و بود ميورو کی لاش جھول رہی تھی۔

اس کی لاش بالکل برہنہ تھی اور دونوں بازو سيد ھے لئگ رہے تھے۔

اس کی کھلی آ تکھیں ان پرجی تھیں ، بغیر بلک جھیکائے۔ دونوں باز وؤں اور سینے پر ککے زخموں سےخون ٹیک کرفرش پر کرر ہاتھا۔

باور جی خانے کی جھری جس سے زخم لگائے کئے تھے نیچیتھیو کے قدموں کے یاس پڑی تھی۔ " يا خدا! "منتهي بربرايا -اس كي نظري آسته آ ہتنہ جھولتی لاش پر جمی تھیں۔

جارج بیون نے موبائل نکالا اور تمبرد بانے لگا۔ "رچرو کونلی کو ہیلو کہو میتھیو!" جارج نے دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے کا انتظار کرتے ہوئے کہا۔

''اب بیرکینسراوراس بیاری سے نجات چاصل "میتھیو آئے برطو، میری کمرتواس کی اجازت کرچکاہے جواسے باپ سے وراثت میں لمی تھی۔"



| کے ایم خالد   | 975       |
|---------------|-----------|
| مهر پرویز     | الطياوك   |
| شابدجميل احمد | رفآار وقت |
| خلیل جبار     | حپھتنار.  |
| جاويدصد بقي   | جعثكا     |

### کے ایم خالد

مولوی عاشق کی بیدروناک آ وازنعتیہ طرز میں پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔رات کا دوسرا پہرتھا۔ کچھلوگ مولوی کی آ واز ہے ونت کا انداز ہ لگا کرسونے کی کوشش کرر ہے تھے۔ایسے میں مولوی صاحب گاتے ،گاتے گاؤں سے کافی دورنکل گئے اور ایک ٹا ہلی کے درخت کے نیچے کھڑے ہوگئے۔ پھرانہوں نے دو بارہ گاناشروع کردیا۔ان کی آوازا ہے بیارے موسم میں دوردور تک سیائی دے رہی بھی۔انہوں نے ویکھا جاند کی زردروشنی میں دور کہیں ہیولا سا ابھرا۔ان کے دل ہےصدانکلی تو کیا پیو آئٹی ؟ان کی آ واز ذ ادِه بلند ہوگئی۔

حک تفوری تے ہوجا تیارکڑ ئے تراٹا بلی بیٹھ قرارکڑ ہے۔

وہ ہیولا اب واضح ہوتا جار ہاتھا پھراس ہیو لے نے ایک عورت کی شکل اختیار کر لی اور قریب آنے پر وه پینو کی شکل میں آ چکا تھا۔

'' پینو اتم آ کئیں، سے یقین جانو مجھے یقین نہیں تھا کہتم آ جاؤ گی۔''

'' وہ تو تمہاری آ واز نے جگادیا' ورندمیں نے کہاں اٹھنا تھا۔''

''احِماءاس تَقُرُ ي مِن كياہے؟''

"اس میں میرے کیڑے اور زیور ہیں۔"

''زيوركون ساہے؟''

"میری ایک مندری ہے جاندی کی ،ایک امال کا جاندی کا ٹیکا ہے اور ایک داوی امال کا جم کا اٹھالائی

'' بس کام بن جائے گا۔''مولوی عاشق کے چبرے پراطمینان نمایاں تھا۔'' چلواب چلیں۔''مولوی نے آ کے بڑھنے ہوئے کہا۔

"جانا کہاںہے؟"

"اس دنیا ہے دور، بادلوں کے اس یار، جائد پررہنے کے لیے۔ "مولوی عاشق کالہجدو مانوی تھا۔ ویے ، کہیں تو مجھے مار کرمیر اسامان تو نہیں لے جائے گا۔''

"م میکی بات کررای موجود مهیں باہ من تم سے کتنا پیار کرتا مول۔"

مجصب بتاہے بادلوں کے بارتوانسان مرکر بی جاتا ہے'

ارى بيوتون، و او تو من محبت من كهه كيا اكر ميرى طرح براهي موتي توسجه هاتي .

"تونے کون ساایویں (ایم اے) کیا ہواہے۔" " پتا ہے میں نے یا چے جماعتوں کے بعد مجد سے کورس کیا ہے۔" "تب بى ايسے كام كرر ہاہے۔" ''احِماز یاد ه ٹرٹرمت کر چلنا ہے تو چل ور نہ میں چلا۔'' ''احچمازیادہ رعب نہ جماور نہ سارے گاؤں میں جا کر بتادوں گی۔'' "سارے عشقیہ موڈ کاستیاناس کر دیا۔" مولوی عاشق نے غصے سے کہااور اٹھ کھڑا ہوا۔ پیو بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں آ گے پیچھے چلتے ایک انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ مولوی عاشقِ چک تمبرک م 302 میں بطور مولوی مقرر تھے۔اس کے علاوہ لوگوں کے نکاح اور اموات کے بعد کی رسومات کا ذمہ بھی اٹھی کے سرتھا۔اس کام کانہیں کچھ معاوضہ اور کھانا مل جاتا تھا۔ مولوی صاحب بنیس جینتیں کے بیٹے میں تھے گر بہت صحت منداور جاق وچو بند تھے،خضاب لگاتے مرمد ڈالتے اور کیکر کی مسواک کرتے تھے۔ گاؤں کے ہر گھر کے ذیبے رونی کے دن مخصوص تھے۔ جمعرات کے روز تین وقت پیو کے گھر سے روٹی جاتی تھی۔ پیوکونسا بجی تھی طلاق یا فتاتھی خاوند ہے نبھے نہ سکی ،اس نے طلاق دے دی۔ پہلے پہل تو مولوی اور پینو کی ملاقاتیں روئی والے دن جعرات کے روز ہوئیں۔ بعد میں پینو نے اپنے ابا ہے کہہ کر سارے دنوں کی رونی کے لیے خود کومخصوص کر لیا۔اے خضاب ذوه مولوی نه جانے کیوں اچھا لگتا تھا اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، ابلیس کا کام ہی بھڑ کا ناہے، سواس نے یہاں بھی اپنا کام دکھایا اور مولوی صاحب اپنے دین سے پھر کر دنیا کے ہو گئے اب تو کسی کا جناز ہمی ان کے لیے دہال جان ہوتا ،اب نہ تو انہیں نکاخ اچھا لگتا اور نہ کسی کے گھر ختم پر جانا \_ لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لکیں کے مولوی بدل لیں ،کوئی دوسرا مولوی رکھ لیں۔اس نے پیتیس ایے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے۔ پھرعشق ومحبت کے قصے بڑیھے پہلے بات گھر تک محدودتھی پھرآم کے باغوں تک جانچیجی۔ بھی ما کئے کے باغ میں ملاقات ہور ہی تھی بھی نہر کے کنارے ایک دوسرے سے عہد و پیان کیے جارے تھے۔ پھریہ بات یورے گاؤں میں پھیل گئی کہ مولوی اب پیو کے نام کی مالا جیتا ہے بلکہ آیک دفعہ نسی کے کھر میں ختم شریف کی دعامیں مولوی ہیجھی کہہ گیا'' یااللہ بیو سے میرٹی شادی کرا آئین ۔ پھریہ بات ڈھکی چھپی کیسے رہ سکتی تھی ،گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔لوگوں نے اپنی بجیوں کومتجد بھیجنا بند کر دیا، بہت ہے لوگوں نے مولوی عاشق کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی،ایے گھروں میں پڑھنے لکے محدوریان رہنے گی۔ پھرایک روزمولوی صاحب خود پیو کے والدے ملے ان سے شادی کے معاملے پر بات کی مگرانہوں نے انکار کردیا۔ دو پہرکو جب سب لوگ سور ہے تھے تو پیو گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے بہائے مولوی عاشق ہے ملی مولوی عاشق نے کہا۔ 'پیو اتیری خاطر میں نے دنیا ہی نہیں دین بھی جھوڑ ا ہے۔'' ''مولوی صاحب! میں بھی تنہاری خاطر ہر چیز چھوڑ سکتی ہوں، جوتم کہو۔''

'' پینو! میں لوگوں کواس راہ ہے بیجنے کی تلقین کرتا تھا لیکن اب میں اس عشق کی دلدل میں پھنس چکا ہوں۔جن نو جوانوں کو میں رینگے ہاتھ پکڑ کرلعنت ملامت کرتا تھااب وہ مجھے رینگے ہاتھوں پکڑ کرلعنت ملامت کرتے ہیں۔اب یوں لکتاہے کہ میرااس گاؤں میں رہنا تھیکے مہیں۔'' "اجھاٹھیک ہےتم جیسا کہومیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔" ''تم رات کے آخری پہر تہجدے پہلے گاؤں ہے باہر دوکوں کے فاصلے پر جوٹا ہلی ہےاس کے نیچے آ جانا۔وہاں سے ہم اس تکری کوچھوڑ دیں گے جوہمیں جدا کرنے برتلی ہوئی ہے۔' "احیما پھر میں چلتی ہوں۔" پیو گھڑ ااٹھاتے ہوئے بولی۔ "احچھارب را کھااور ٹھیک ٹائم پر پہنچ جانا۔"مولوی عاشق نے بھی اپنی راہ لیتے ہوئے کہا۔ کا رے سارے گا ما وانی سا گا ما یا سارے گامایا گاؤں کے ایک کھرے رات کے آخری پہر میں آوازین نکل رہی تھیں، یوں محسوس مور ہاتھا جیسے کوئی زع میں ہواوراس کی روح ابھی نکلی کہ ابھی نکلی اس کے بعد با قاعدہ گا ناشروع ہوا۔ '' تینوں مجل کئے تیں یار برانے'' اس آواز میں اتنا در د تھا اتنی لڑ کھڑا ہے تھی کہ ہے بھی کا نب رہے تھے اور در خت مل مل کر دعا کر رہے تھے یا اللہ اس آواز کوا تھا لے۔ بیاستاد منتھی کی آواز تھی جواس وفت ریاض میں مصروف تھا۔ گاؤں کے لوگ چونکہ اس آواز کے عادی ہو چکے تھے اس کیے وہ اس آواز کولوری سمجھ کرمیتھی نیندسور ہے تھے۔استاد متھی کی آواز میں بہت زیادہ درد آ گیا، آ واز کا چینے لگی یوں لگتا تھا کہ آج ان کا چڑی جتنا دل پھڑک کر باہر آ جائے گا۔ پھرانہوں نے تان لگائی۔ ، بیار وا تھلیکھا یا کے ول ساڈا توڑیا تیری گلے بخا وے کھ ساتھوں موڑیا اس کے بعدان کی ہمت جواب دے گئی اور پھروہ رونے لگے۔انہوں نے ساتوں سروں کا ریاض '' پیو! میں نے پہلی محبت تم سے کی تھی جیسی کیلی نے را نجھا سے مہینوال نے شیریں سے اور فرہاد نے "ماما! تو غلط كهدر يا به بير نے را مخصے ہے ،ليلى نے مجنوں ہے ،سوہنى نے مبينوال سے اورشيريں نے فرہاد ہے محبت کی تھی ،تو نے تو ان کے عاشق ہی بدل دیئے۔'' استاد مستھی کے پندرہ سالہ بھیتیج نے ''اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد توعشق کا اظہار ہے۔' ملٹھی نے ڈانٹا۔

''پیو! میں نے تیری خاطر گلوکاری شروع کی۔ تو ہی تو کہتی تھی متھی تجھے ہے تو مولوی عاشق کی آ واز اللہ ہے۔ پیو ،میری آ واز میں درد تو المجھی ہے۔ اگر تو بھی ریاض کرئے تو تیری آ واز میں بھی وہی درد آ سکتا ہے۔ پیو ،میری آ واز میں درد تو نہیں آ سکا گرمیرا گلہ ضرور دردر کرنے لگاہے۔ بھے اپنالوپیو ،اس سے پہلے کہ میں فوت ہوجاؤں میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری قبر پر سرخ دو پٹہ چڑھا کیں اور کہیں استاد مشخص کنوارہ ہی مرگیا۔ میں آ رہا ہوں پیو چاہتا کہ لوگ میری قبر پر سرخ دو پٹہ چڑھا کیں اور کہیں استاد مشخص کنوارہ ہی مرگیا۔ میں آ رہا ہوں پیو ، میں آ رہا ہوں ہیں ہیں آ رہا ہوں ہیں ہیں آ رہا ہوں ہیں آ رہا ہوں ہیں آ رہا ہوں ہیں ہیں آ رہا ہوں ہیں ہیں آ رہا ہوں ہیں ہیں آ رہا ہوں ۔ ' یہ کہ کراستاد تھی نے تیان پورہ اٹھایا اور با ہرنگل گئے۔

دراصل پینو نے تمین چارجگہ عشق کی پینگ بڑھار گھی تھی کہ جہاں بات بن جائے وہیں ٹھیک ہے۔ استاد سمجی کا رخ پینو کے گھر کی طرف تھا اس نے دور ہے دیکھا ایک ہیولے نے دیوار پھاندی وہ یقینا عورت تھی استاد سمجی نے پہچان لیا کہ دہ پینو ہے۔اس وقت وہ کہاں جارہی ہے؟ رفع حاجت کے لیے گر انہوں نے سر جھٹکایا کہ رفع حاجت کے لیے ایسے دیوار نہیں پھاندنی تھی۔انہوں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چیکے چیکے اس کے پیچھے چلنے لگے ان کے کانوں میں مولوی عاشق کی نعتیہ طرز میں گانے کی آداز آرہی تھی

چک سخفری تے ہو جا تیار کڑے ترا ٹابلی ہیٹھ قرار کڑے

جواب میں استاد مستنص کا دل تو بہت جا ہا کہ وہ بھی مولوی کے اس مائے کا جواب اپنی گلوکاری میں دے گر پھر گاؤں کے اس مائے کا جواب اپنی گلوکاری میں دے گر پھر گاؤں کے کتوں کا خیال آئے گیا کہ وہ را گوں کی پہچان رکھتے ہیں کہیں رات کے اس پہر جان سے ہی نہ ہاتھ دھونے پڑجا کیں۔ پیٹومولوی سے ملی وہیں ان کے درمیان گل بات ہوئی اور پھر دونوں آگے کی جانب چل پڑے ان کے پیچھے استاد تھی تھا۔

ہیں کی عشق بازی گاؤں کے ایک نائی ہے بھی چل رہی تھی۔اس نے نائی ہے کئی بارشکایت کی کہ مولوی مجھے جان بوجھ کر چھیڑتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے مجھ سے شادی کرلوسکھی رہو گی مگر میں اسے کورا جواب دیتی ہوں اور جب اس نے جیرے بلیڑ سے ریکہا مولوی نے مجھ سے کہا ہے۔'' کل ہم گاؤں سے بھاگ چلیں گے۔''

" پھرتم نے کیا جواب دیا؟"

'' میں 'نے کیا جواب و بنا تھا عورت تھی شر ما کر چپ ہوگئی وہ بے غیرت کہنے لگا گاؤں سے باہرا یک ٹا ہلی ہے میں اس کے نیچے آخری پہرتمھاراا نظار کروں گا۔ میں نے سوچا چلو جیرے کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں اس لیے تم جلدی پہنچ جانا ہم کسی طرح مولوی کو دغا دے کرنگل جائیں گے اور بیار کی ایک نئی دنیاں اسکس گے۔''

اس کے جواب میں جیرے نے اپنی شکتی ہوئی ٹنڈ ہلا دی۔اس رات جیرا وقت سے پہلے ہی ٹا ہلی کے اوپر جا بیشا مطالات میں وہ رفع حاجت کے لیے بھی اکیلائمبیں جاتا تھا کیونکہ اس کوجنوں اور بھوتوں سے بہت خوف آتا تھا مگرعشق کے اس میدان میں وہ ٹا ہلی کے اوپر بیٹھا انتظار کی گھڑیوں کو اور بھوتوں سے بہت خوف آتا تھا مگرعشق کے اس میدان میں وہ ٹا ہلی کے اوپر بیٹھا انتظار کی گھڑیوں کو

آگے سرکار ہاتھا۔ پھراس نے دیکھا مولوی عاشق نعتیہ طرز میں پچھگار ہا ہے اس سے تھوڑی دیر بعد پیو بھی آگئی۔ پینو نے شاہر سمجھا ہوگا کہ جیرانہیں آیا اس لیے وہ مولوی کے ساتھ خاموثی سے چل پڑی۔ جیرے کا دل تو بہت چاہا کہ وہ جیب سے استرا نکال کرمولوی کا گلاکاٹ دے مگر وہ اپنے ارادے سے باز رہا اور خاموثی سے او پر بینھا دیکھتا رہا۔ جب وہ کافی آگے نکل گئے تو اس نے خاموثی سے پنچے اتر نا شروع کیا ابھی وہ او پر بی تھا اس نے ایک اور سایہ دیکھا جو کافی تیزی سے آگے نکل گیا۔ اس نے پیچان لیاوہ استاد مشخص تھا۔ جیرے نے سوچا یہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ کہیں پینو نے اس کو بھی تو وفت نہیں دے رکھا تھا مگر اس نے اس خیال کو جھٹکا اور اپنے آپ سے کہا۔ چنو میری ہے اور میری بی رہے گی۔ پھروہ پنچے اتر ااور اس طرف چل پڑا جس طرف پیو ، مولوی اور استاد تھی گئے تھے۔

#### 

مجھے دل سے نہ بھلانا ،جاہے روکے یہ زمانہ تیرے بن میرا جیون عجمے نہیں، کچھ نہیں

پیو جب بھی پیرڈ نڈل سائیں سے ملتی تو پیرڈ نڈل سائیں کے پولیے منہ سے بھی گا نابرآ مد ہوتا۔گا نا بھی یوں برآ مد ہوتا تھا جیسے کوئی ریل گاڑی کسی سرنگ سے کوئیں مارٹی ہوئی گزررہی ہواور پیرڈ نڈل سائیں کا منہ سائیں اپنی چندھیائی ہوئی آ تھوں سے اس کود کیھتے اور بھی اپنے فاقہ زدہ منہ کو۔ پیرڈ نڈل سائیں کا منہ انہوں نے چارا بھی مربع تھا۔ حالا نکہ کھاتے ، پیتے اچھے خاصے تھے گاؤں کے بہت سے بکروں کی بیویوں کو انہوں نے انہوں نے بہت سے بکروں کی بیویوں کو برقربان ہو گئے تھے۔ شاہوارئی مرغیوں کے مربع خان کو باگوں میں گالیاں دیتے ہوئے ان کی چوکھٹ پرقربان ہو گئے تھے۔ شاہدا نہی بے زبانوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ان کا بیرحال تھا پیرڈ نڈل سائیں ہو گئے تھے۔ شاہدا نہی کے انہوں تھا کر دائیں طرف ہوگئی ہی ۔ ذات کے موجی تھے گر ہیر تھے لوگ ولیے ہوگئی کہ وہ کا ان کے پاس تعویذ اور جادوثو نہ کے لیے آتے تھے اور پچھ کی مرادیں نہ جانے کیسے پوری ہوگئیں کہ وہ گاؤں میں پیرکرامت شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے لین لوگ ان کے پرانے نام ڈیڈل سائیں کوئیوں کوئیوں کے بی ڈیڈل کھانے کا شوق تھا اس وجہ کا واس کی برانے نام ڈیڈل سائیں مشہور ہو گئے لین لوگ ان کے پولے کا شوق تھا اس وجہ سے ان کا نام پیرڈ نڈل سائیں مشہور ہو گئے ہی کہ بھولے کے ڈیڈل کھانے کا شوق تھا اس وجہ سے ان کا نام پیرڈ نڈل سائیں مشہور ہو گیا۔

ايك دن پيوان تعويذ ليخ آئي اور كيني كي

· ' بیر ڈنڈ ل سائیں!میری شادی نہیں ہوتی ،کوئی اچھارشتہ ہی نہیں آتا۔''

" تو پھر مجھ ہے کر لے۔ ' پیرڈ نڈل سائیں نے بے دھڑک کہد ہا۔

پیزو غصے میں آگئی اس نے دو حیار طمانچ بھی ان کے منہ پرچھوڑ دیئے۔ پیرسائیں غصے سے کانپ رہے تھے انہوں نے کہا۔

ر سبیر او نے پیرڈ نڈل سائیں کی ہے عزتی کی ہے اب توسکھ، چین سے نہیں رہ سکے گی ، میں تجھ پر جن بھوت جھوڑ دوں گا۔'' جن بھوت جھوڑ دوں گا۔''

ے جن بھوت کا نام من کر بینو ڈرگئی ، کا نینے گئی۔اس کا سرخی مائل رنگ زردی میں تبدیل ہونے لگا۔

www.pdfbooksfree.pl

خیالوں ہی خیالوں میں چڑیلیں لیے لیے دانت نکا لے اس کوڈرانے لکیس اس نے چیخ ماری اور پیرڈ عڈل سائیں کے قدموں میں کریڑی۔ '' مجھےان چڑیلوں سے بیجالومیں تمہارا کہنا مانوں گی۔'' ''اچھابچالیاابِ اٹھان آنسوو دُں کو پونچھ یہ تیرے مکھڑے پراچھے نہیں لگتے۔'' پینو نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسووؤں کوصاف کرنے ہوئے کہا۔'' پیر جی! مجھے گاؤں میں تین آ دمی تنگ کرتے ہیں۔'' ''احِھاوہ کون ہیں؟ نام تو بتاذ را۔'' مد '' ایک تو مولویِ عاشق ہے دوسرااستاد ستھی اور تبسراجیرا نائی۔'' '' احچھاتو مت گھبرا میں ان پر بھوت حچھوڑ دوں گاوہ خود ہی قابوکرلیں گےان مردودوں کو ہتو اب کھر جا کل گاؤں سے باہر جوٹا ہلی ہے اس سے پچھ ہٹ کرایک برگد کا درخت ہے وہاں میں تیرا رات کے آ خری پہرا نظار کروں گایہاں میں نے کافی پیسے کمالیے ہیںاب میرایہاں دل نہیں لگتا ہم دونوں یہاں ہے نکل چلیں گے۔'' '' ٹھیک ہے۔''پینو نے کہااوراٹھ کرچل دی۔ رات کے آخری پہر پیرڈ نڈل سائیں اٹھے چرس کا سوٹا لگایا اپنے دو حیار کپڑے اٹھائے اور پہیے وغیرہ سلو کے کی جیب میں رکھے اور گاؤں ہے باہر برگد کے درخت کے اویر چڑھ کر بیٹھ گئے ان کوسو فی صدامید تھی کہ پینوضر درآئے گی کیوں کہ گاؤں کےلوگ جنوں ،بھوتوں ہے بہت ڈرتے ہیںانہوں نے سنا ٹا ہلی کے نیچے سے مولوی عاشق کی نعتبہ طرز میں گانے کی آوازیں آرہی تھیں۔ یہ مولوی ادھر کیا کررہائے؟ ہیرڈ نڈل سائیں نے دل میں سوجا۔ پھرانہوں نے جاند کی روشنی میں د مکھاوہ پیومولوی عاشق سے ل دوجار ہاتیں ہوئیں اور پھروہ آ کے جل پڑے۔ پیوٹے برگد کے درخت کی طرف دیکھا ضرور مگر صرف ایک نظر۔ پیرڈ نڈل سائیں اتر ہنے کی کوشش کررہے تھے کہ انہوں نے و یکھا۔ایک اور آ دمی ان کے پیچھے دیے یاؤں جارہاہے وہ استاد سھی اس کے ہاتھ میں اس کا تانپورہ تھا ابھی پیرڈ نڈل سائیں درخت ہے اتر ہے ہی تھے کہ انہوں نے ٹابلی سے ایک اور آ دمی کواتر تے دیکھاوہ اس کی نشکتی شنژ د کیچه کرسمجھ گئے کیدوہ جیرا نائی ہے۔ وہ بھی اس طرف چل پڑا جس طرف پیو ،مولوی اور استاد منتھی گئے تھے پیرڈ نڈل سائیں غصے میں آ گئے انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے بیو نے سب کوٹائم دےرکھا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گاا پنا مجھے بنائے گا۔ پھر پیرڈ نڈل سائیں نے بھی چرس کا سوٹالگایا اور اس طرف چل پڑے جس عاشقوں کی فوج ظفرموج گئی تھی۔ ����� پیواورمولوی عاشق نعتبه طرز میں گانا گاتے ہوئے خراماں بخراماں چلے جارہے تھے۔ دوساتھی جیون کے،اک دو ہے کا ساتھ نبھا تیں گے جس دن چھڑ ہے مرجائیں گے دوساتھی جیوں کے

مولوّی عاشق خوش تھا کہاس نے پینو کو حاصل کرلیا ہے اور دوبیری طرف پینو اپنے دوسرے عاشقوں پیر ڈ نڈل سائیں ، جیرے اور استاد سھی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جیرے اور پیرڈ غذل سائیں کوتو اس نے بلایا تھانہ جانے وہ کیوں نہیں آئے شاہروہ مجھ سے سچی محبت نہیں کرتے تھے۔گاؤں میں صرف مولوی بی ایسا تھا جواس کودل کی گھرائیوں سے جا ہتا تھا،اب اس نے بھی مولوی کا ساتھ دینے کا عہد کرلیا ہے۔ ان سے تھوڑ اِ چیجھے استاد منتھی ہاتھ میں تا نپورہ اور منہ میں گالیوں کا طوفان لیے ان کا پیجھا کررہا تھا۔ وہ سوچ رہاتھا کہ کوئی ایساراگ گاؤں کہ ساری دنیا میں زلزلہ آ جائے۔توبہ تینو نے مجھے ہے ایسی ہے وفالی کی ، میں تو سیسوج بھی تہیں سکتا تھا۔ایک دفعہ تو اس کا دل جا ہا کہ تا نپورہ مار کرمولوی کوفنا کر دے اور پینو کو کے کر بھا کے جائے مگر نہ جانے کیوں وہ استے اراد ہے ہے بازر ہا۔بس وہ ان کا پیچھا کرتا جار ہاتھا۔ استاد مھی سے تھوڑا ہیجھے جیرا بلیڈا پی نشکتی ٹنڈ کے ساتھوان کا پیجھا کرر ہاتھا۔ وہ پینو کی بے و فائی پر تصندی آبیں بھرر ہاتھا۔ وہ سوچ رہاتھا پینو میں نے تمہیں تھے دیگوں کے جاول کھلائے جب بھی کسی شادی ہے دیلیں واپس آتی تھیں میں تمہیں ان میں بیجے ہوئے جاول ضرور بھیجنا تھالیکن تو ملے کھا کر حرام کرد ہئے۔ پینوئم نے بلا یا مجھے تھا۔ بھاگ مولوی کے ساتھ گئی۔ پھراس کا دل جا ہا کہ وہ استاد مستھی اور مولوی کواسترے مار مارکر ہلاک کردیے اورخود پیوکو لے کریہاں سے دورلہیں وادیوں میں نکل جائے ، وہ سارا دن لوگوں کی حجامتیں کرئے ، دیلیں پکائے اور پینو گھرکے کام کرئے۔اچھای و حچھوڑ وں گا تو میں تختیے بھی نہیں ، حاصل تو ضرور کرلوں گا۔ انہی سوچوں میں وہ چیچےرہ گیا تھا۔اس نے اپنی رفتار تیز کردی۔ جیرے کے پیچھے پیرڈ نڈل سائیں منہ میں چرس کاسٹریٹ وبائے چلا آر ہاتھا اس کا دل جاہ رہاتھا کوئی عمل پڑھ کران سب کوفنا و ہر باد کر دے اور پینو کو لے کرنگل جائے تکرعملی طور پر ایسے کوئی عمل آتا ہی نہیں تھا اس لیے وہ سوائے دل میں کڑھنے کے اور کیا کرسکتا تھا۔ پینو ، یتم نے اچھانہیں کیا اور بھاگ مولوی کے ساتھ گئی اِس کا ول جا ہا کہ جیرے ، متھی اور مولوی کو ماردے مگران کو مارنے کے کیے اس کے یاس کوئی سامان جبیس تھااس کیے وہ اموتی سے ان کے پیچھے رہا۔ \*\*

فجر کی اذ ان سے تھوڑی دیر پہلے مولوی عاشق اور پینو چکٹنبرع غ420 میں داخل ہوئے کافی جلنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر تھکاوٹ نمایاں تھی اس کمبے درختوں کے جھنڈ سے چارآ ومی نکلے اوران کے آگے پیچھے پھیل گئے۔

> ''رک جاؤ'۔'ان میں سے ایک کرخت آواز میں بولا۔ پیو اور مولوی رک گئے۔مولوی کے جسم کی ہر شے رقص میں مصروف تھی جبکہ پیو تارمل تھی۔ ''اوئے بیلز کی کون ہے؟''بید دوسرے آدمی کی آ دازتھی لہجہ درشت تھا۔ ''جی میری بیوی ہے۔''مولوی نے کا نبتی ہوئی آواز میں کہا۔ ''دی جن سے تر است اس '''

''نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟'' ''جی دہ تو گھر میں ہے۔''

'' تو بیوی کواس وفت کہاں سیر کروارہے ہو؟'' ''اس گاؤں میں شادی پرآئے ہیں۔''مولوی نے جھوٹ بول کر جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ ..مر " كھروالے كانام بتاؤجہاں شادى پرجانا ہے۔" اور پھرمولوی الجھ کررہ گیاوہ اس جال میں اس ظرح مینس گیا کہ نکلنے کا جارہ نہیں تھا۔ ''ان دونوں کے ہاتھ چیجھے باندھ دواور لے چکو۔'' ا یک نے کہااور پھران کے ہاتھ پیچے باندھ دیئے گئے اسے میں استاد مشخی تان پورہ سنجا لے آگیا اس نے صورت حال کو دیکھے کرواپس بھا گئے کی کوشش کی گران آ دمیوں نے اس کو بھی پکڑ لیا ایک نے پوچھا۔'' ہاںتم اس وقت تا نپورہ لے کر کہاں جار ہے ہو؟'' ''جی بیمبری بیوی کو بھگالا یا تھا میں ان کے پیچھے آیا ہوں۔'' "كيا.....?" وه جرت سے جلائے۔"اجھاتمہارے پاس تكاح نامہے۔" ''جی وہ تو گھر پر پڑا ہے،آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو دکھا دوں گا۔'' "اجهارية بعد كامعامله إس كوجمي بانده دو-انہوں نے استاد متھی کو بھی باندھ دیا۔انے میں جیرا وہاں آپہنچا موجودہ صورت حال کو سمجھ کراس نے واپس بھا سے کوکوشش کی محرآ دمیوں نے اسے بھی پکڑلیا آیک آ دمی نے اس سے پوچھا۔'' ہاں تم اس وفت کیا کررہے ہو؟' "جى بەمولوكى مىرى بيوى كو بھالا يا ہے ميں ان كا پيچھا كرر ہاتھا۔" " کیا....؟"وہ جیرت سے چلائے۔ انہوں نے بغیر پچھ کیجاس کوجھی پکڑ کر ہاندھ دیا ابھی وہ چلنے کو تھے کہ پیرڈ نڈل سائیں درختوں کے جھنڈ ہے نمودار ہوئے سب چھود کھے کر چھ نہ بھتے ہوئے اس نے بھی پیچھے کو بھا گنے کی کوعش کی محرایک آ دمی نے دو تین جمپ لے کراہے تھی جا پکڑااس سے پوچھا گیا کہتم اس وقت یہاں کررہے تھے۔ پیر وُعدُ ل سائيں نے كہا۔ " بيمولوي ميري بيوي كو به كالا يا تفامين ان كے پيچھے آيا تھا۔" و کیا ....؟ " وہ سب ہی جیرت سے چلائے پھرانہوں نے پیرڈ نڈل سائیں کوبھی باندھااوران سب کوساتھ لے کرگاؤں کی طرف چل پڑے۔ ا کیے حویلی سے تہہ خانے میں مولوی۔ جبرے معظمی ، پیرڈ نڈل سیائیں اور پیٹو کورسوں کے ساتھ د بوارے باندھ دیا گیا تھا۔ایک آ دمی اندرداخل ہوااس کی بری بری موجھیں تھیں اس نے کہا۔ "ایک و دہنی تن لاڑے تو قلم میں نے بھی دیکھی تھی تکریدایک و دہنی اور جارلاڑے کہاں سے آگئے سے سے بتادور اور کی کون ہے تو چھوڑ دوں گاور نہ تمام کی کھالیں اتیار کربھس بھروا کرجو یکی میں ٹا تک لوں گا۔'' تر میں ہو ہولی۔ ''میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں ، میں کسی کی بیوی نہیں ، بیسارے میرے عاشق میکدم پیٹو بولی۔ ''میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں ، میں کسی کی بیوی نہیں ، بیسارے میرے عاشق www.pdfbooksfree.p

احچھا،توتم چاروں اس کے سیجے عاشق ہو؟'' آ دمی نے پوچھا۔ ''جِی ہاں۔'' چاروں بیب زبان ہوکر بو لے۔ ''اگر پیوتم ہے کوئی چیز مانکے تو دینے کو تیار ہو۔'' ''پینو ہم سے جو مائے کی دینے کے لیے تیار ہیں۔'' چاروں کی زبان سے لکلا تھا۔ ''پينو!تم مير ےساتھآؤ'' اس آ دمی نے پینو کورسیوں ہے آ زاد کیا اور پینو کو لے کرایک کمرے میں گیا۔اس نے پینو کوایک تیز وھار خجرِ دیااور کہا۔''تم نے ہرا یک ہے دل ما تکنا ہے،بس پھرتماشاد کھنا۔'' ''لیکن وہ مجھے چھوڑ جا کیں گے۔'پینو نے کسی خدشے سے کہا۔ ''اگر ده تمهیں چھوڑ جا کیں گےتو میں تنہیں اپنالوں گا میں اس گاؤں کا چوہدری ہوں پہلے ہی میری تمن بيوياں ہيں ايک تم جمي سبي۔'' ''احچھاٹھیک ہے۔''پینو نے خیالوں ہی خیالوں میں اپنے آپ کو چو ہررائن ہے پایا۔ پیو اور چوہدری واپس تہدخانے میں آئے ہو کے ہاتھ میں پنجر تقااس نے کہا۔''اگرتم سب میرے سے عاصق ہوتو مجھے تبہارے دل جاہئیں۔ میں ویکھنا جاہتی ہوں کہاس پرصرف میراہی نام لکھا ہے یا کسی جاروں نے خونے ز دہ نظروں سے پینو کی طرف دیکھااورا پنے دل پر ہاتھ رکھ کیے۔ " ہاں تو استاد مھی الاؤوودل ' 'پیو نے استاد مھی سے اسٹارٹ کیا '' مجھےمعاف کر دو پیو ، میں تمہاراسجاعاش نہیں بمہیں پیتہ ہے دل نکل جائے تو بندہ مرجا تا ہے۔ پیو میرا دل نکل گیا تو میر ہے ہارے راگ نکل جائیں گے اور راگ نکل گئے تو بید دنیا ایک عظیم کلاسیکل استاد ے خالی ہوجائے گی۔'' مستھی نے روتے ہوئے کہا۔ '' ہاں ہتم بتاؤ مولوی عاشق؟''پینو مولوی کے نز ویک کھسک آئی۔ ''بینو! ابلیس ہرآ دمی کو بھڑ کا تا ہے، میں بھی بہک گیا مجھے معاف کردینااب میں اپنی زندگی مسجد میں الله ہو، اللہ ہوکرتے گزار دوں گامیرے دل میں نمازیں ہیں، روزے ہیں۔ اگرتم نے میرے دل کونکال دیا تو د نیا ایک اچھے مولوی ہے خالی ہو جائے۔''مولوی عاشق نے خنجر کی تیز دھار کُود ک*ی کر کرز*تے ہوئے ''احِماتم بتاؤ پيرڈ نثرلسا عيں؟ " بينو إلى ول مين تعويز بند بين اس دل مين بهت برداعكم ها اگرتم في ميرا دل نكال ديا توبيدريا ادھر ادھر بہہ کرختم ہوجائے گا۔ بید نیا ایک بہت بڑے عامل، پیرسے خالی ہوجائے گی پھر عورتوں کی چر بلیس کون بھائے گا ،لوگوں کو بیار یوں سے نجات کون دلوائے گا۔ مجھے معاف کردواب میں سیجے دل سے بیری نقیری کروں گا۔'' بیرڈ نڈل سائیس کے جسم پر بھی لرزہ طاری تھا۔

''جیرے ہم جی اپنااظہار خیال فر ماؤ۔'' "میرے دل میں تبہارے کیے کوئی جگہیں میرے دل میں دیکیں بند ہیں ،ان کی خوشبو بند ہے اگرتم نے میرادل نکال دیا تو بیاده ِراده ِراز هک جائیں گی۔ دنیا ایک عظیم نائی ہے محروم ہوجائے گی پھر عور تمیں بچوں کی جینڈ کس سے اتر وائیں گی لوگ جامت کہاں ہے بنوائیں گے۔میرے ول کو نکال کرمیرے آنے والے بچوں کو یتیم نہ کر واور مجھے جانے دو۔'' ''تم سب جھوٹے ہو۔' پینو نے حجرلبراتے ہوئے کہا۔ 'بے و فاتم بھی ہو پیو ۔''سب مل کر ہو لے۔ '' ہاں، میں بے و فاہوں میں نے ایک وفت میں کئی لوگوں سے محبت کی پینگیس بڑھا کیں۔ آج کے دور میں محبت کسی چیز کا نام ہیں نہ جانے سیے عاشق کہاں جاسوئے ہیں؟'' پھر پیٹو نے ان سب کی رسیاں کاٹ ڈالیس اور کہا۔ ''تم لوگ جا <del>سکت</del>ے ہو۔' '' تم نہیں جاو گی پینو ۔''مولوی نے ڈرتے ڈرتے یو حیصا۔ '' ''نہیں ، میں چو ہدری سے شادی کررہی ہوں۔'' '' کیا.....؟''وہ جاروں حیرت سے چلائے۔ '' ہاں۔عورت کواس دنیا میں مضبوط باز وؤں کی ضرورت ہوتی ہےاور وہ مضبوط باز وچو ہدری کے ہیں۔آپلوگوں کاشکر میرکہ آپ نے مجھےاس مقام تک پہنچایا۔'' چو بدری نے پیو کا ہاتھ تھا م لیا۔ ''ابتم لوگ يهال سے جاتے ہو يا پھرتم ہے دل مانگنا شروع کر دوں۔'پيو نے بخبرلبراتے ہوئے ادر پھر جاروں پینو بے و فا کا نعرہ لگاتے ہوئے حویلی سے باہرنکل گئے۔

# اجلے لوگ

# مهرپرويز احمد

نجمہ لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ضرورا یک تھی جس پرحسن ٹوٹ کر برسا تھا۔خوب صورتی اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ انگ انگ سے عیاں تھی۔حسین ہونے کے ساتھ لاڈ پیار نے کسی حد تک مغرور بنادیا تھا مگراس کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ زسری ہے میٹرک تک تمام مراحل اچھے نمبرز لے کر طے کیے۔ میٹرک کے بعد کا لیجے میں داخلہ لینے کے ساتھے ہی جوانی کے جنگل میں بھی قدم رکھا اور اپنے حسن سے را ہوں کو چیکا دیا

-www.parbookstree.pk

-219

حسن میں یکتا ہونے کے ساتھ تعلیمی اسناد پر درج فرسٹ ڈیویژن نے کالج کی تکری میں دھا کیے بٹھا دی۔ برطرف اس کے حسن اور ذہانت کے چرہے ہونے لگے گئی ہی نگامین دور سے طواف کرنے لگیں اسے و تجھتے ہی کتنے دل دھڑ کنا بھول جاتے دیدار کے لیے کتنے ہی متوالے راہوں پرانتظار کرنے لگے مگر تجمہ تو ہرطرنب سے بے خبر صرف اپن تعلیم ہے محبت کرتی تھی اور اس سے جھولیاں بھررہی تھی۔ کتابوں ہے محبت، کیلچر سننے کا شوق امتیان میں اول آنے کی خواہش، اتنی مصروفیات تھیں کے عشق جیسے فضول کا م کے لیے وہ ت ہی نہیں بچتا تھا۔ تعلیم اور حسن و جمال نے وہ مقام بخشا کہ کتنی ہی حسینا کیں انگشیت بدنداں رہ کئیں ۔ تعلیمی منازل طے کرنے کے بعد جب گھر پینجی تو ابھی امتحانی تھکاوٹ بھی دورینہ ہوئی تھی کہا س کے پیادیس جانے کی چے ملکوئیاں کم اور د کھزیادہ محسوس ہونے لگا۔ شاید بیٹی ساری زندگی سفر کرتی رہتی ہاور قبر تک پہنچ کر ہی اس کے سفرتمام ہوتا ہے وگر نہ جیتے جی تو وہ ہمیشہ مسافر کی ما نندرواں دوال رہتی ہے بس اس کا مقام بدلتار ہتا ہے بئی ہے ماں پھرساس، دادی، تالی۔ تجمیسی پڑھی لکھی لڑکی کے کیے رشتوں کا تا متا بندھ گیا کی بیری سے بیرتوڑنے کے لیے کتنے ہی ہاتھوں نے پھراٹھا لیے۔ تعلیمی شعور نے نجمہ کوسلجھا دیا تھا۔اس نے وقت سے پہلے اپنی آ تھھوں میں نہ رت جگے سجایئے تنص نہ ہی دل کے گلشن کو کسی کی یاد ہے آباد کیا تھا' وہ رب کی رضا پر راضی تھی۔اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ جس طرح خالق کا ئنات نے حسن میں یکتا اور تعلیم کے میدان میں عزیب افزائی وی تھی ای طرح وہ والدین کی تابعداری اوراطاعت گزاری میں بھیِ مقام حاصل کرنا جاہتی تھی اِس لیے آج تک زندگی کے مستقبل میں کسی جذیے کا اظہار نہیں کیا تھا اور کسی بھی خواب کوآ تکھوں کے کل میں <u> یخ</u>نبیں دیا تھا۔ حسين وجميل اورتعليم يافتة نجمه كي مستقبل كافيصله ككركي حيار ديواري كے اندركر ديا گيا اورا ہے كانوں كان خبر بھى نەبونے دى گئى۔اس سے سى بھى تىم كى رائے يارضا مندى لينے كى زحمت گوارہ نەكى گئى۔ بلكہ ایک حواکی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ معاشرے کے چند معزز ٹھیکیداروں نے کیا۔ ایک ایسے مخص کا مقدر نجمہ تے نام لکھ دیا گیا جونہ صرف ان پڑھ تھا بلکہ کام کا بج بھی نہ کرتا تھا صرف والدین کی روثیوں پریل رہاتھا ز مانے کی او کچے بیچے اور مستقبل کی ذرہ برابر پروانہ تھی۔آ زاد طبیعت کا مالک اور زندگی کی رعنائیوں سے بھر پورلطف اندوز ہور ہاتھا۔ نجمہ کواس کے ملے صرف اس لیے باندھ دیا تھا کہ حسین تنلیوں کے پیچھے بھا کتنے سے باز آ جائے گا۔ دوسرا نجمہ پڑھی لکھی آڑی ہےا ہے راہ راست پر لا کر ذمہ دارشہری بنائے گی تمام فضول عادات ختم کرے گی اور معاشرے کا سود مندشہری بننے میں اس کی مدوکرے گی۔ یہ معاشرے کی برای ستم ظریفی ہے اور اس ستم کا نشانہ ہمیشہ تورت بنتی ہے جو بھی معاشرے کا نکما، لفنگا، کام چور بھٹو بشکی ، چری ، بھنگی اور راندہ نو جوان ہواس کی اصلاحِ کی ذِمہداری حِوا کی خوب صورت ،خوب برت بعلیم یافتہ اورکول جذبوں کی ترجمان دوشیزہ کے ذمہ لگائی جاتی ہے یوں لگتا ہے وہ کالج ویونیور شی میں تعلیم حاصل کرنے ہے بجائے معاشرے کے ناسوروں کوسنوارنے کا کورس کرتی رہی ہو اگرسنور گیا تو ٹھکے ہے وگرنہ بگڑا ہوا تو وہ پہلے ہی تھالڑ کی کوتو ساری زندگی خون کے آنسورلا تارے گا۔

<del>ــدسمبر</del>۱۰۱۵ء

-220

ننزافو

مجر کوبھی اللہ میاں کی گائے کی طرح شمشیر کے لیے باندھ دیا گیا یوں تجمد کی زندگی کی تمام ساعتیں شمشیر کی خواہشات کے تابع کر دی گئیں۔ایک احسان یہ بھی کیا گیا کہ والدین نے ایک ایکڑز مین بھی اس کے نام کر دی تاکہ روزی کی تلاش اور زندگی کی منازل طے کرنے میں کسی تسم کے مسائل کا شکار نہ ہو۔شمشیر کو والدین کی طرف سے جھے میں چھ بھی نہ ملا کیونکہ وہ اپنے جھے کا سب چھ وصول کر کے پہلے ہی عیاشیوں پراڑا چکا تھا۔شمشیر کے کروار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام چلانے کی فر مدوار کی جھی بھی پڑھ شیر کے بھی پڑھ شیر کے کروار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام چلانے کی فر مدوار کی جھی بھی بڑھ گھی بڑھ شیر کے کروار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام چلانے کی فر مدوار کی بھی سے بھی ہوئے شاہراہ زندگی پر شمشیر

نجمہ اور شمشیر کی سوچ ، فکر ، طرز زندگی اور قول و فعل کے درمیان زمین آسان کا فرق تھیا مگر نجمیہ نے ا ہے آ پی وشمشیر کی عادات اور خواہشات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیاوہ پرصورے سہاگ اور کھر کو بچانا جا ہنتی تھی اگر چہزندگی اس کی تھی مگر گزار یا شمشیر کی خواہشات کے مطابق تھی وہ کسی بھی صورت کوئی تنازعہ، شکوہ شیکایت زبان پرنہیں لانا جاہتی تھی جب نجمہ شمشیر کی ذہنی سطح کے برابرا محنی-ان کے درمیان ہم آ ہنگی پیدا ہونے لگی ایک دوسرے کے مشورے اور فیصلے کواہمیت دی جانے لگی تو شمشیر بھی ہے بات سمجھنے لگا کہ نجمہ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ ہے واقعی اس سے زیادہ ذہین ہے اور مسائل ہے نبر دآ ز ما ہونے کافن جانتی ہے یوں جب سوچ فکرایک ہوگئ تو نجمہ نے اپنے اندرخوابیدہ پڑھی لکھی تجمہ کو جگایا، شمشیر کوذ مدداری کا احساس ولایا کہ ہمیں معاشرے میں نام پیدا آرنے کے لیے پچھ کرنا ہوگا کام کاج كرك ببيه كمانا ہوگاتم حوصلہ نہ ہارواوركام كروجب دونوں كمائيں كے تو آمدنی ميں اضافه ہوگا۔ بول اس کی حوصلہ افزائی کر کے کام کرنے پر تیار کیا زمین جو میکے سے ملی تھی وہ تھیکے پر دے دی ملنے والی رقم ہے گھر کا نظام چلنے لگا۔ شمشیر کوایک فیکٹری میں ملازم کرا دیا۔خود ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کتی۔ بوں زندگی کی گاڑی آ سانی ہے چلنے تلی۔ وقت کھنٹوں ہے دنوں، ہفتوں مہینوں اور سالوں میں بدلنے لگا درمیان میں کتنے ہی تغیر و تبدل آئے و کھ سکھ کی گھٹا ئیں کھل کر برسیں بگر جینے کا قرض تو چکا نا یر تا ہے سووہ زیست کی راہ برمحوسفر ہو گئے۔اس دوران دوبیٹیوں اور ایک بیٹے کے والدین بن گئے زندگی کی مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا کافی حد تک بچوں کے اخلاق ،اقد ارسنوارے ،زیورتعلیم سے آراستہ كرنے كے ليے ون رات كاسكون غرت كرديا۔ مشكل كى گھڑى ميں صبر كا دامن نہ چھوڑا، بچوں كے روشن ستقبل کی راہیں منور کردیں۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کرتعلیم دلوائی، بیٹے اور بیٹیوں کوایم ایس سی تک تعلیم ولوائی تعلیم ممل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش شروع کردی۔ مگرغریبوں کے بچوں کوتو تب نوکری ملے جب برائے لوگوں کی عورتیں بجے پیدا کرنا چھوڑ دیں۔ یہاں تو بڑے آ دمیوں کے بچوں کو ہی نوکریاں پوری ہیں آتی غریوں کونوکری کون دیتا ہے۔سفارش ان کے پاس ہیں تھی میکے سرال نے آج تک خبرنہ لی تھی سو بیٹی عابدہ نے بھی ماں کی طرح ہمت نہ ہاری اور والدین کے لیے سکھ خریدنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئی اور تو کوئی حل نظر نیآیا۔اخبار میں نرسنگ کا اشتہار آیا اس نے بھی درخواست دی چومنظور ہوگئی یوں نرسنگ میں واخلہ کے بعد کسی حد تک مسائل کو گھٹانے کی کوشش کی ٹریننگ کے ساتھ

وظیفہ بھی ملتا تھایوں کچھآ مدنی بھی ہونے گی اور خوشحالی کے آٹار نظر آئے گئے۔ بینا آرمی میں بھر تی ہوگیا یوں خوشی نے ان کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ماں باپ کے کند ھے زندگی کی گاڑی کھینچنے کی کوفت ہے محفوظ ہو گئے بیٹی ماں کی طرح حسین ہونے کے ساتھ گھڑ، سلیقہ شعار، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی جوان حسین بیٹی کو د کھے کر رشتے داروں کے درمیان حاکل نفرت کی دیوار گئے نے گئی محبتوں کے پھول نچھاور کرنے میں بھائی پیش پیش تھا۔ اس نے اپنے سرکاری ملازم میٹے کے نے نجمہ سے عابدہ کارشہ ما نگ لیا۔ ماں تو گویا اسی انظار میں بیٹھی تھی غریت کی پھی میں لیس کر اس سے نیڑھ جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کا طویل سفر مشکلات کی بیسا تھی کے مہارے طے کیا تھاوہ پرائی کہائی ایک دفعہ پھر دیرانا نہیں جاہتی تھی اپنے ہاتھوں بٹی کوزندگی کے جہنم میں جلانا نہیں جاہتی تھی سوفور آباں کر دی ، بنی کورس کر رہی تھی بھینچ کی صورت باتھوں بٹی کوزندگی کے جہنم میں جلانائمیں جاہتی تھی سوفور آباں کر دی ، بنی کورس کر رہی تھی بھینچ کی صورت برقیقے لگار بی تھی بیٹی سے تو ماں سے بھی بڑی قربانی کا مطالبہ کیا گیا۔ دلہامیاں کی فر مائش پرجلدی نکاح کر دیا گیا تھوڑ ہے دن ہی گرز ہے تھے کہ ناصر نے مطالبہ کر دیا کہ رسٹگ اچھا شعبے نہیں بھانت بھانت بھانت بھانت کے لوگوں کی تیار داری کرنی بڑتی سے لہذار شعبے جھوڑ دیکسی اور نسٹگ اچھا شعبے نہیں بھانت بھانت کے لوگوں کی تیار داری کرنی بڑتی ہے لہذار شعبے جھوڑ دیکسی اور نسٹگ اچھا شعبے نہیں بھانت بھانت بھانت بھانت کے لوگوں کی تیار داری کرنی بڑتی ہے لہذار شعبے جھوڑ دیکسی اور نسٹگ اچھا شعبے نہیں بھانت بھانت بھانت بھانت کے لوگوں کی تیار داری کرنی بڑتی ہے لہذار شعبے جھوڑ دیکسی اور نسٹگ اچھا شعبے نہیں بھی اسے بھانت کے لوگوں کی تیار داری کرنی بڑتی ہے لیانہ انہ اسٹی کا طویل

دلہامیاں کی قبر مائش پر جلدی نکاح کردیا گیاتھوڑ ہے دن ہی گزرے تھے کہ ناصر نے مطالبہ کردیا کہ نرسنگ اچھا شعبہ نہیں بھانت بھانت کے لوگوں کی تیارداری کرنی پزتی ہے لہٰذا پہ شعبہ تچھوڑ دو کسی اور ادارے میں نوکری کر داگر تم نے نرسنگ نہ چھوڑی تو تیرے میرے راستے الگ ہوں گے۔ چنانچہ باہمی رضا مندی ہے اسکول ٹیچر بننے کا مشورہ پاس ہوا۔ عابدہ نے علامہ اقبال او پن یو نیورٹی ہے تی ایڈ کا کورس کرنا شروع کردیا سال بعداعلیٰ نمبروں ہے بی ایڈ کا امتحان باس کیاتھوڑ ہے مصر سے بعد پنجاب بھر ہے اسکول ٹیچر ملاز مین کا اشتہارا خبار میں آیا ناصر کو آگاہ کیا اس نے تھم دیا تم نے اپنے ہمار ہے سلع میں نوکری کی درخواست ہیں دین ہائدی کے بعد ہمارے ہاں ہی مستقل تیا م کرنا ہے اس لیے ہمار ہے تعلی میں نوکری کی درخواست دوضر دری کا غذات کے ساتھ نکاح نامہ بھی لگایا گیا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا یوں پہلی درخواست دوضر دری کا غذات کے ساتھ نکاح نامہ بھی لگایا گیا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا یوں پہلی کی درخواست دوضر دری کا غذات کے ساتھ نکاح نامہ بھی لگایا گیا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا یوں پہلی کردواست دوضر دری کوئی اور پھرایک دن آنا جانا ممکن نہ تھا شادی ہے بہل ناصر کے گر رہ نہیں سکتی تھی ۔ کردایا عابدہ کا گھر دوسر ہے شلع میں تھاروز آنا جانا ممکن نہ تھا شادی ہے بی ناصر کے گھر رہ نہیں سکتی تھی ۔ کردایا عابدہ کی جو تی برداضی نہ ہوا اگر کوئی مہر بائی کرتا تو آ دھی نخواہ کا مطالبہ کرتا اسکول گاؤں میں تھا آئے جانے مصارک تھے دوت پر اسکول آنا پڑتا تھا ان مشکل حالات سے عابدہ تخت پریثان تھی کہ میری رہمتی کرد شیح کھا کرنگ آگئی ہوں۔

ہیں۔ روز کے دیا ہے۔ بی ذمہ داری کا احساس اور غفلت پر شرمندگی ہوئی گھر میں صلاح مشورہ کرنے ہم بعد نجمہ اکیلی ہی بیٹی کے سپنوں کوحقیقت کا رنگ دینے کے لیے بھائی کے گھر گئی۔ رات ہوئی تو کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ کافی بحث کے بعد نجمہ اپنامہ عازبان پر مائی۔ بیٹی کے مسائل ہے آگا کیا۔ حالات کی نزاکت کا احساس دلایا۔ صبح اس امید پر بھائی نے بہن کو

الوداع کیا کہ بہت جلد فون پرمطلع کردیں گے۔ نجمہ کے جانے کے بعدسب گھر والوں نے اجلاس بلایا نجمہ اور عابدہ کے مسئلے پرطویل بحث ہوئی۔ ماں بیٹی کی مشکل میں پھنسی جاں پرتمام گھر والوں نے سکھ کا ا اس الیا اور اس مشکل ہے تجات ولانے کے لیے ان کوایک دفعہ پھر قربانی کی صلیب پر لٹکانے کا فیصلہ کیا گیاان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کامنصوبہ بنایا گیا۔ فیصلہ بیرکیا گیا کہان کوسکھےتو ویا جائے مگراس کے بدلے تا حیات ان سے خوشیوں کا جہاں چھین لیا جائے اب ہم جوبھی مطالبدان کے سامنے رهیں کے وہ مجبوری کے چنگل میں تھنسے ہیں۔ مانناان کی مجبوری بن جائے گا۔سویہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر تجمہ اپنے واماد کے نام میکے کی طرف سے دیا گیا ایک ایکڑز مین کا ٹکڑا لگوا دے تو ہم فوراً رفعتی کرلیں مے اور اگر اس نے زمین واپس کرنے ہے انکار کردیا تو پھر ہماری طرف ہے انکار سمجھے، جہاں اس کا جی جا ہے بنی كارشته طے كردے اور ہمارے ساتھ كى قتم كاتعلق نەرىھے۔ جب بياطلاغ فون پر نجمه كودى كئى وہ تو بيخبر سنتے ہی ہے ہوش ہوگئی سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ کافی ور بعد جب اسے ہوش آیا تو اس سے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی گئی اس نے بھائی کی طرف سے منہ پرنفرت سے مارا گیا طمانچہ اوراس کے کرب سے گھر والوں کوآ گاہ کیا۔ بھائی کی لا لچی نیت ہے آ گاہ کیا نجانے کب ہے اس ایک ایکڑ ز مین برنظری جمائے میٹاتھا۔زبان پرلانے کی ترکیبیں تلاش کررہاتھا کیموقع ہاتھ آ گیا۔ تجمہ نے بھائی کی طرف سے پیش کردہ شرط کومستر دکردیا۔ اتنابرا فیصلہ گھروا لے اس کو کیسے کرنے کا حق دے سکتے تھے اور اس شرط سے میہ بات عیاں ہوگئی کہ بھائی رشتہ مضبوط کرنے کی بجائے صرف زمین کے حصول کا خواہش مند ہے اور پھراس بات کی کیا گارٹی تھی کہ زمین کے حصول کے بعد عابدہ اپنے گھر میں خوش رہتی۔ اس نے دیگر کئی حوالوں سے بھائی اور بھتیج کو قائل کرنے کی کوشش کی برادری کے معززین کو درمیان میں ڈالالیکن اس معاشرے کے تھیکیداروں کا ایک ہی ساول تھا۔ پھر بھائی نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے ایک اوراحسان کیا کداگر نجمہ مجھے زمین واپس کردیے تو میں عابدہ کے جہیز کا مطالبہ نہیں کروں گا اس کوتین کپڑوں میں بہو بنا کر بیاہ لے جاؤں گا اور سى تسم كاكونى اورمطالبة بيس كروں گا۔ تجمہ اور عابدہ دونوں ماں بیٹی نے ان لا کچی رشتوں کے خریداروں کی کوئی بھی شرط ماننے سے اٹکار کردیا جب بھائی کوبہن کی طرف ہے انکار کی اطلاع ملی تو اس نے آؤ ویکھانہ تاؤ فوراً میٹے ہے بھانجی کو طلاق دلوا دی اس پربس نہ کیا بلکہ اس کی سرکاری ملازمت ختم کرانے کے لیے سرتو ڑکوشش کی ان کے گاؤں كا ايك ريٹائر ڈوجى اسكولوں كا چيكر تھا ان باب مينے نے اس كو گھر بلوايا اور عابدہ كے خلاف شکایتوں کے انبارلگادیے اور اس کے خوب کان بھرے کہ اعلی افسران کے پاس اس کے کا لے کرتو توں کی رپورٹ جیجو کہ سرکاری اسکولوں کو بہت نقصان پہنچار ہی ہے۔اسکول کے تمام فنڈ زاور گرانٹ غین کر جاتی ہے اکثر اسکول نے غیر حاضر رہتی ہے۔ جنتی جلدی ہواس کوسر کاری ملازمت سے فارغ کیا جائے پھراس افسر کے کہنے پرخودجعلی شکایت کی درخواسیس لکھ کرمحکمتی کی جیجیں۔ ایک ماہ بعد جب چیکر اسکول کے معائنے برآیاتو آتے ہی عابدہ کوآ ڑے ہاتھوں لیا۔ ہرکام میں نقص

نکالنے لگا گرانٹ میں کر پشن کا الزام لگایا بچوں ہے زیادہ قیس لیتی ہو، پڑھانے کے بجائے ذاتی کام
کراتی ہوگھر بلواستعال کی چیزیں بچوں ہے منگواتی ہواسی پربس نہ کیاتح ریں شکایت کے ساتھ زبانی بھی
بہت بچھافسران کو بتایا۔ شکایت کی روشی میں انکوائری کمیٹی بنائی گئی جس دن کمیٹی کے مبران نے اسکول
آکر انکوائری کرناتھی عابدہ نے اس دن بچوں کے والدین اور گاؤں کے معززین کو بلوایا۔ کمیٹی کے
سوالات کے جوابات عابدہ کی بجائے گاؤں کے لوگوں نے دیے۔ افسر کی طرف سے عائد کردہ تمام
الزامات مستر وکردیے گئے اوراس کو دلیل کے ساتھ جھٹلایا گیاعابدہ کے کام کی تعریف تمام گاؤں نے گی،
بہتر انظام کی وجہ سے طلبا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے والدین نے پرائیویٹ اسکولوں سے بچوا شاکر
مرکاری اسکول میں داخل کرائے ہیں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکول کے کمرے کم پڑنے گئے تو
مرکاری اسکول میں داخل کرائے ہیں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکول کے کمرے کم پڑنے لگے تو
عابدہ کی بار بار درخواست پر گورنمنٹ نے وو نئے کمرے اسکول میں بنانے کا آرڈر دیا۔ اس دوران وہ
عابدہ کی بار بار درخواست پر گورنمنٹ نے وو نئے کمرے اسکول میں بنانے کا آرڈر دیا۔ اس دوران وہ
عابدہ کی اعلیٰ کارکردگی اورلوگوں کی گوائی سے بہت متاثر ہوئے شکایت کرنے والے اسکوٹر کی خوب ہرزہ
عابدہ کی اعلیٰ کارکردگی اورلوگوں کی گوائی سے بہت متاثر ہوئے شکایت کرنے والے اسکوٹر کی خوب ہرزہ

آ فیسرنے انسپکٹر سے عاہدہ کی ذات ہے بخالفت کی دجہ پوچھی تو اس نے عاہدہ کے ماموں اور متگیتر کی سازش بتلائی اور عاہدہ ہے ہا قاعدہ معافی مانگی۔ابآ فیسر نے عاہدہ سے ماموں کی اس حد تک مخالِفت کی وجہ پوچھی تو عاہدہ بھوٹ بھوٹ کررو دی۔ نکاح سے لے کرطلاق کی وجہ تک ساری روداد

بتائی۔

آ فیسر بہت رنجیدہ ہوا اور عابدہ کے حوصلے اور جرات کی داد دی۔انگوائری ختم ہونے کے بعد خوش گوار ماحول میں کھانے چینے کا اہتمام کیا گیا۔اس دوران آفیسر نے عابدہ کے ابو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی عابدہ نے گھر کا ایڈریس دے دیا۔

تھوڑے بی دن گزرے تھے کہآ فیسرا پی فیملی کے ہمراہ عابدہ کے گھر کے دروازہ پردستک وے رہاتھا جب عابدہ نے دروازہ کھولاتو آفیسر کواپنے دردازے پرد کھے کر جیران رہ گئی۔ان کواندر لے گئی والدین

ہے تعارف کرایا۔

آ فیسرنے آنے کامد عابیان کیا کہ میرا بھائی مقابلے کا امتحان پاس کر کے ایک اہم سرکاری عہدے پر فائز ہوا ہے میں اس کے لیے عابدہ کے رشتے کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں عابدہ جیسی باہمت لڑکی یقینا ہمارے لیے باعث رحمت ٹابت ہوگی۔اس کا ساتھ میرے بھائی کے گھر کوچار چاندلگادےگا۔ میہ جوڑی ہمارے خاندان میں مثالی ہوگی۔

والدین نے صلاح مشورے کے بعد بیرشتہ منظور کرلیا۔ پھرتھوڑے ہی دنوں کے بعداس کی شادی ہوگئی آفیسر کا گھرانہ اور عابدہ خود بھی ذہین تھی کچھ قسمت نے یاور پی کی اور پھراعلیٰ کارکردگی کی بناپراس کی ترتی ہوگئی آج وہ ہائی اسکول میں ہیڈمسٹریس ہےاورانتہائی خوش حال زندگی گزاررہی۔

777

#### رفتار وقت

#### شاهد جميل احمد

جولائی کامبینہ آتا تو گھڑی بیل (Passion Vine) کے پھولوں کا جادوسر پڑھ کر بولا۔ پھول ہوں یا پھل ،گرم مرطوب علاقوں میں پیشن ایک کریز ہے جو پھولوں اور یودوں ہے محبت کرنے والوں کو لاحق ہوتا ہے۔اے بول لگتا جیسے گہرے نیلکوں ، جامنی آسان کے بیج وُ ووصیا بیکی میں وفت اپنی گھڑی کی سوئیاں اوڑ ھے کرسوگیا ہو۔ بیان دنوں کی بات ہے جب خوش قسمت لوگ ہی گاؤں سے شہر جایا کرتے تنے۔ دنیا ہویادیہ مرخوش نصیب لوگ تو گئے کئے بی ہوتے ہیں۔ جیا اسمعیل کا شاراُن معدودے چند لوگوں میں تھا جن کا شہر آنا جانا تھا۔اُسے وسط پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں کے جنوبی محلے میں واقع ا پی جھوٹی سی دکان کے لیے سوداسلف کی خریداری کی خاطرشہرجانا پڑتا۔اس بارتو شاید تین ماہ گزر سکتے مکر وہ شہر نہ جا سکا۔ بڑی وجہ مون سُون کی بارشیں تھیں جن کے کارن گاؤں کے سارے رہتے اور یکڈنڈیاں جو ہڑ کا منظر پیش کررہے تھے۔ کا تک کے مہینے میں کھیتوں کھلیانوں کا یانی خشک ہوا اور بجی مجھی دھان کی تصلوں میں درانتی پڑی تواہے بھی اپنی دکان کا خیال آیا جس کے ڈھکنا لگے نیمن کے ڈے سوائے تعلیم نورے اور نگدی نے ، خالی بھال بھال کرتے۔ اسمعیل کے شہر جانے کی سب سے زیادہ خوثی توبیکے کو تھی جس نے دواڑ ھائی مہینے پہلے ہی اُے اینے بیٹے کے لیے شہر سے نی یمی (CAMY) محرى لانے كى سائى دے ركھى تھى۔ چھ ماہ يہلے اس نے اسمعيل كے ذريع شهر ميں كھريوں والى دكان ہے گھڑی کی قیمت کا پیۃ کیااور پھراہے تین سورو ہے جمع کرنے میں آ دھاسال لگ گیا۔ إدھر میے جمع ہوئے اُدھرموسی بارشوں کی طویل جھڑی لگ گئے۔اب جواسمعیل نے شہرجانے کاعندید دیا تواس کی خوشی ک انتہاند ہی۔اس نے اسے سائیں سے چوری اینے جھوٹے بیٹے کواصلی گھڑی خرید کردینے کا وعدہ کر رکھا تھا، کا کے کے ابا کو پہتے چل جاتا تو وہ اتنے چیوں سے چھوٹی موٹی کی پچھی تو لے آتا پر گھڑی ہرگزنہ خریدنے دیتا۔ بڑی محبت تھی بیکے کوایے چھوٹے ہے ہے۔ پیتہیں محبت تھی یا اس کے اندر کا خوف کیکن وہ اس کی کوئی فرمائش نہ ٹالتی۔دراصل اس ہے أو بركا چھلے ہی میں الله میاں کو پیارا ہو گیا تھا۔ مال بتاتی تھی کہاس کا بڑا بھائی پیدا ہوا تو بہت ہی خوبصورت تھا ،ستواں ناک اور چری ہوگی مونی آنکھیں ، پیدا ہوتے ہی تکرنگر دیکھنے لِگا، یہ بھی معجز ہ ہی تھا، پھر پہتنہیں اے کیا ہوا، شاید کئی کی نظر لگ گئی یا کسی سُو دک والی کا سامیہ پڑ گیا۔ بیدائش کے تیسر ہے روز اس نے رونا شروع کر دیا اور مال کے تمام حیلے ، جتن کرنے کے باوجود بھی وہ ایک مل کو چپ نہ ہوا ، یہاں تک کیاس کا جسم نیلا ہو گیا اور دو اللہ کا جی شام سے پہلے بی اللہ کو جا بیارا ہوا۔ بیکے کو یوں نگاجیسے اس کا الکوتا بھائی دِینوا یک بار پھراس کی آنکھوں کے سامنے پوہ کی سردی میں زمین کے نظے فرش پر بیٹھی اس کی ماں کی گود میں مہاجر کیمپ کی ایک ویران شام' دم دے کمیا ہواوراس کی ماں نے اس فرش کو ایک بار پھر پھٹوڑی بنالیا ہو۔اس دن کے بعد بچے کے رونے کا خوف

www.pdfbooksfree.p

اس کے دل میں آلتی یالتی مار کر بیٹھ گیا ،اس کی کوشش ہوتی کہ سی بھی طرح اس کا بچیرہ و نے نہ یا ہے۔ اب بھی، جب تلے کا بعنی اس کے مرنے والے بیٹے سے چھوٹا گیارہ سال کا ہوگیا تھااور چھٹی کلاس میں دور پار کے گاؤں سائنکل پر پڑھنے جاتا مگروہ ابھی تک اس کے رونے سے بہت ڈرتی تھی۔وہ بچاری اپنے خاونداور دیورانیوں، جنھانیوں سے چوری اس کی جیموٹی جھوٹی فرمائشیں بوری کرتی مگراب وہ ذرا بر اہوا تو اس کی فرمائش بھی بری ہوگئی ،اس نے اپنے ایک کلاس فیلو کی کلائی پرلیمی کھڑی بندھی ویکھی تو اپنی ماں سے و لیم ہی گھڑی ولانے کی فر مائش کردی اور اس بیجاری نے جارو نا جار حامی بھی بھر لی۔ گھڑی ولا کر مال نے جیسے ہمیشہ کے لیے وقت کواس کی تن میں باند ہودیا، ویسے ہی جیسے اسکول بھیجتے وقت وہ بلوں والے پراٹھے اور اجاری بھا تک کو ہونے میں بائدھ کراس کی سائنگل کے ہینڈل سے لٹکا دیں تھی۔اے اچھی طرح یاد ہے جب پہلے دن محری باندھ کروہ سائیل پر ساتھ والے گاؤں ہے تجینس کے لیے تعوید لینے جارہا تھا تو اوھ رائے میں ہی اس نے گھڑی کلائی سے کھول کر جیب میں رکھ لی مبادا سائیک کا بینڈل بار بار بلنے اور گھڑی حینکنے ہے اس کی مشیزی خراب نہ ہوجائے۔عمر کا بھی حصہ تعاجب اسے ایے گردونت کی دوئی کا احساس ہوا۔ ایک دنت جواس کے باہر یعنی اس کی کلائی پر کھڑی کی صورت بندها تھااورا کی وقت جس کے گھیریال کی ٹوئیاں اس کے درُوں کھوئتی تھیں۔اس کے د ماغ میں اندرونی طور ایک خود کار گھڑی فیك ہوگئی جواسے ہمہونت جگانے ، اُٹھانے اور بھگانے كے كام آتی ۔اس اندر کی محری برالارم بھی لگتا تھا،اہے جب جلدی جا گنا ہوتا تو وہ اپنے دیاغ نیس مطلوبہوتت یر سوئیوں کی بوزیشن کا تصور کر کے سوجا تا اور پھرعین اس وقت فکر مندی ہے ہڑ بڑا کر جاگ جاتا ، بعد ازاں عمر بھرا ہے کسی ظاہری کھڑی پرالارم لگانے کی ضرورت محسویں نہ ہوئی۔ یہی وہ وفت تھاجب اسے اس كى سوچ كے حوالے سے اوليس بياري كلي اور جس بياري كا تعلق بھي وقت ہے ہي تھا۔اسے يول محسوس ہوتا جیسے دفت ہمیشدا یک رفتار ہے سفرنہیں کرتا بلکہ موسموں کے ساتھ اس کے گزرنے کی رفتار کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ پہتنہیں بیاس کامشاہدہ تھایا احساس گراہے یوں لگتا جیسے سردیوں میں وقت جلدی گزرتا ہے اور گرمیوں میں تاخیر ہے۔ پھراس نے اپنے احساس کو کسی خاص وقت ہے منسوب کر کے و یکھا تو بنیجہ پھر وہی کہ سردیوں میں صبح کے آٹھ جلدی نج جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں دریے ، پھراس نے دیکھا کہ شام یارات کے اوقات میں وفت کی رفتاراس کے متضاد ہے بعنی سردیوں میں رات کے آ تھ بہت در ہے بجتے ہیں جبکہ گرمیوں میں بہت جلد۔اسے بجھ بیں آتا تھا کہ آخر چکر کیا ہے اوراب تو اس چکرنے اسے جیسے کھن چکر بنا دیا تھا۔اس سے بھی بڑی مصیبت ریتھی کہ فقط اسے ایسا کمسوں ہوتا ب كهاس كارد كردكس تخص كوابيا مسئله يا بيارى لاحق نبيس تقى مرديان بون يا كرميان محر كحزيون کی سوئیاں مکا تکی ہونے کی بنا پر بظاہر سدا ایک ہی رفتار ہے چکتی دکھائی دینیں تمراس کے حساب وفت کی رفتارمختلف او قات میں مختلف ہوتی ۔ یہ بھی کید گھیڑی کی سوئیوں پراٹر انداز کششش تفل کا الگ کوئی مقیاس بھی نہیں تھا۔وہ جاہتا کہ ہرکوئی وقت کی کتتی کا اپنے دل کے سمندر کی سطح کررواں ومتزلزل یو*ں کر ہےاور و*نت کی رفتار کے بارے میں فقط ہیے نہ کھے کہ<sup>ا</sup>

26 www.pdfbo

اورسرد یوں میں تاخیر ہے کہ بیدونت کےسلسلے کی عام تر اور آسان ترین تاویل ہے۔ اب جبکہ رات اور دن جھوٹے بڑے ہوتے مزید پینیٹس سال آمے کھٹک محکے تو وہ ناسا کی آ بزرویٹری میں بڑی دور بین کے باس جیٹاا ہے ماضی کے بارے میں سوچ رہاتھا، وقت کے ساتھاس کی زندگی میں تبدیلیاں رونماِ ہو چکی تھیں ، مال نہیں تھی اور لیمی کی جگہ فیگ ہیور ، گرینڈ کر رہا ، نیسویٹ اور راڈ و نے لے لی تھی۔وہ زندگی بھرغور وفکر کے تنیک بہت مصروف رہااوراسے اب صرف اپنی زندگی کے برے برے پراؤ ہی بادرہ گئے تھے۔ پہلے گاؤں، پھرشہر، پھر کینیڈااور پھرامر بکا۔ایے اپنے آخری پرلؤ میں آنے کے بعد غور وفکر کی دوسری بیاری لاحق ہوئی ،اس بیاری کی کیفیت کچھالیی تھی کہ اچا تک اس کی ئر وح کو پھڑ کا لگ جاتا اور وہ کچھتھوں کے لیے دورخلاؤں میں اُڑ جاتی۔ یوں تو پہلی بیاری بھی پریشان كن بى محى مردوسرى والى في توجيها سے مكان بى كرديا، أسے يوں لكتا جيےروح أثر في سے إس كا مسم خلیه خلیه ہوگیا ہو۔ وہ پہلے فکشن نگار تھا اور بعد ماہرِ فلکیات وکو نیات۔ کا سالو جی میں اس کی دلچیسی کا باعث دراصل اس کے فکشن کے تصورات وتخیلات ہی تھے۔اس کا خیال تھا کہا بی البیجی بیشن کی قوت کے بل پر قلشن نگار ہی کو اعلی سائنسی ، ماورائی اور کا ئناتی تصورات کا موجد ہونا جا بیے۔ بیتو بعد کا معاملہ ہے کہ تجر بدو تحقیق کی سونی پر بورااز نے کے بعد کوئی خیال نظریہ بن یا تا ہے بائیس پرنہ سوچنے سے خام سوچنا سو در ہے ارفع ہے۔اہے اس آبزرویٹری میں ملازمت اختیار کئے پانکی سال ہو گئے تھے اور بیہ سوج كراس كے ختك مونوں يتبسم كھيلے لگنا كداب اس كے ماحول ميں قلشن كے خيل كى اہميت كو با قاعدہ تسليم كرليا حميا تقااوركا ئنات كى وسعت وحرفت كے بارے ميں كچھلوگوں كوصرف سوچنے جيسے اہم كام ير ماموركيا حميا تعاب حميار موي سمت واليهول يا كاذيار نكل والي يوخيليقى فكشن والي مسب ايك كني کی طرح دکھائی دیتے ۔ آج وہ بہت خوش تھا ، بظاہر پینتالیس سال کی رائیگائی کے بعدا ہے اپنی پہلی بہاری میں افاقے کے آثار دکھائی ویئے ، پیتنہیں افاقہ تھا بھی کنہیں پراسے ایسامحسوں ہوا۔ اب کی بار جب اس کی زوج اُڑی توبیکوڑی لائی کہ بلیک ہول کوئر ب میں وقت کی رفتار سست پڑجاتی ہے اور اس کی وجہ مشش تعل (GRAVITY) ہے۔ جیسے جیسے کشششِ تعلّ برسمتی ہے ویسے ویسے وقت کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے۔اگرہم ایک کھڑی آساں کی بلندی پر لٹکا دیں اور دوسری زمین کے یا تال میں رکھ ویں تو زمین کی گہرائی والی کھڑی کشش تقل زیادہ ہونے کی وجہ سے آسان کی اونیجائی میں دھری کھڑی ہے سست رفار ہوگی ، ای طرح اگر ہم کسی بلیک ہول میں گررہے ہوں تو ہم شینڈوں میں مجسم ہو جا كيس مح ليكن إكركوني جارا پياراز جن پر بينه كرجمين كائنات جن بليك بول كاندركرتا و كيدر با بوتو اُس کے لیے ہم کھر بوں سالوں میں بلیک ہول رسید ہوں گے ،تو پھروفت کی رفتار بھلا ایک جیسی کہاں رہی ، وقت کی رفتارا کیے نہیں ہے! وقت کی رفتارا کیے نہیں ہے! اس کا جی جا ہا کہ دہ بھی ، ارشمیدس کی طرح ، واشکٹن کی کلیوں میں نگ دھڑ تگ بھاگ نظے۔

### خلیل جبار

بس کے نے پراسٹاپ پر کھڑ ہے مسافروں میں ہلچل کچے گئی تھی اور ہر مسافرآنے والی بس میں جلدی ہے۔ سوار ہونا چاہتا تھا۔ صبح کے تھے تھے اس لیے اسٹاپ پر مسافروں کارش بڑھ چکا تھا' سب ہی کو جلدی تھی۔ انور بھی ان میں شامل تھا، جیسے ہی بس نز دیک آئی وہ بھی تیزی ہے بس میں سوار ہونے کو آگے بڑھا 'بس کے درواز بے پر مسافروں کی دھکم بیل تھی کوئی اثر نا چاہتا تھا کوئی سوار ہونا چاہتا تھا۔ انور بھی مسافروں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا بس کے اندر واخل ہونے میں کامیاب ہونی گیا تھا۔ کنڈ بھٹر بس کے درواز بے بڑھا گھا۔ کنڈ بھٹر بس کے درواز بے بڑھا کے بڑھا تھا۔ کنڈ بھٹر بس کے درواز بے بڑھا کہ بڑھا تھا۔ کنڈ بھٹر بس کے درواز بے بڑھا کی بڑھا ہوئے ہیں کہ آگے کے جسے میں مسافروں کوآگے بڑھا

ر ہاتھا'انوںآ کے بڑھتا ہوالیڈ بڑکمپار تمنٹ تک پہنچ گیا تھا۔ انورایک سرکاری کالج میں کلرک تھا' وہ روزانہ اپنی موٹر سائیل پر کالج جاتا تھا۔ کئی دن ہے اس کی

گاڑی پریشان کررہی تھی، جب اس نے قاسم مستری کوگاڑی دکھائی اس نے گاڑی ٹھیک کرنے کی غرض سے انجن کھول دیا۔ پیمٹس اتفاق ہی ہے کہ دوسرے دن مستری قاسم کی اجا تک طبیعت زیادہ خراب ہوگئی

اوراے علاج کے لیے اسپتال میں واخل ہونا پڑ گیا جب تک وہ صحت یاب ہوکر اسپتال سے نہیں آجاتا' انور کی گاڑی بن نہیں سکتی تھی۔اگر بائیک کا انجن نہ کھلا ہوتا تو وہ کسی بھی مستری سے اپنی بائیک ٹھیک

کرالیتا۔ اب جب تک با تیک تیار نہیں ہوجاتی اسے بس میں ہی سفر کرنا تھا۔ انور کی نظر نے اختیار سائنے والی سیٹ پر پڑگئی آج وولڑ کی اس سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی۔ بیا تفاق ہی تھا کہ وہ جب بھی بس میں سوار

وای سیت پر پر کی ہی دور راب کی سیت پر می رسال میں اسے ہی اور اسے کی طرف دھکیل دیتا تھا ادرا کے کی طرف جگہ خالی ہوتا کنڈ کیٹر دوسر ہے مسافروں کی طرح اسے بھی آ کے کی طرف دھکیل دیتا تھا ادرا کے کی طرف جگہ خالی

ہونے کی صورت میں اسے خواتین کے کمپار نمنٹ کے پاس کھڑا ہونا پڑتا۔ نجانے اس کڑی میں الیمی کیا بات تھی کہنا جا ہے ہوئے بھی انور کی نظریں و تفے و تفے سے اس پر چلی جاتی تھیں۔

آج بھی ایسائی ہوا تھا جیسے ہی پہلی بارانور نے لڑک کی طرف دیکھااس کی بھی انور پرنظر پڑگئی ہے اختیارلڑکی کے چہرے پرایک مسکراہٹآ گئی وہ بھی " سے مسکرانے پرمسکرادیا۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چانار ہا پھر موٹر سائنکل آجانے پر انور نے بس سے سفر کرنا بند کردیا تھا مگر وہ لڑکی انور کے ذہمن سے چیک کررہ گئی اور اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوچکا ہے۔ چند دن وہ یہی

چپک کررہ کی اور اسے حسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس کری کا حبث میں جمل ہوچھ ہے۔ چہدون وہ ہیں سوچتار ہاونت کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر دھند لا جائے گی مگر ایسا نہ ہوسکا۔ سے وقت کا نے جاتے ہوئے بس پرنظر پڑتے ہی اسے گمان ہوا کہ وہ لڑکی اس میں سوار ہے۔

انٹر کے امتحالی فارم بھرے جارہے بینے اس لیے انورکو کا کج جلدی پہنچنا پڑر ہاتھا جبکہ شام سے کوشا ہوتا تھا۔ رات کو جب تھک کر بستر پر لیٹنا تو صبح ہی آ تھے کھلتی تھی۔ والدہ کا انتقال ہوجانے پر ابو جمال الدین کے لیے اسے ہی ناشتا تیارکر نا ہوتا تھا۔ دو پہر اور رات کا کھانا ابو ہوئل سے لے آتے تھے آتے جب وہ

www.pdfbooksfree.pk

رات کا کھانا کھار ہاتھا ابواس کے پاس ہی جیتھے تھے۔ "انور بيني مين سوج ربابون اس طرح كيسے كام حيكا۔" '' میں سمجھانہیں ۔''انور چو نکتے ہوئے بولا۔ "میرامطلب ہے ہم کب تک یونہی ہول ہے کھانالا کر کھاتے رہیں گئے۔" ''اس کے بنا کوئی جارہ بھی تو نہیں ہے ابو۔''انورنے کہا۔ "انو بيني بوتل كا كفأنا كها كها كما كرپيد خراب بوجائے گاويے بھی بميں بوٹل كا كھانا كھانے كى عادت مہیں ہے۔'ابونے کہا۔ سیں ہے۔ ''ہاں ابوہمیں ہوئل کا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے مجبوری یہ ہے کہ عائشہ کی ہم نے جہاں شادی کی ہے وہ یہاں سے اتن دور ہے کہ دہ مجمی بھارتو ہمارے لیے آئٹر کھانا پکاسکتی ہے لیکن روزانہ نہیں ، ال مع عائشہ بٹی کوروز اندمخش کھانا پکانے کے لیے یہاں آنے کی زحمت نہیں دے سکتے مگراس کھر میں اب ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ ہفتے پندرہ دن میں عائشہ بٹی گھر کی جھاڑ پونچھ کرکے بے حال ہوجانی ہے مٹی دھول میں اس کا پوراجسم اٹ جاتا ہے۔ 'ابونے کہا۔ ''عائشہ بہن پرائے گھر کی ہوکر بھی ہمارے لیے سوچتی ہے اس کاسسرال نزدیک ہونے پروہ بھی بھی معال سے کہا تاک جند سے میں ان اس ہمیں ہوتل سے کھا تا کھانے جبیں دیتی۔' انورنے کہا۔ '' میں نے عائشہ بیٹی کو کہددیا ہے کہ جلدی ہے اپنے بھائی کی دہن تلاش کرلؤ ہم مزید ہوٹل کا کھانا کھا کراپی صحت خراب کرنانہیں جائے۔'ابونے کہا۔ ''لیکن ابو.....'' "بس ....بس اب من تهار ، منه سے انکارنیس سنوں گا۔ اس کمرکوسنجالنے کے لیے ایک عورت کی اشد ضرورت ہے۔''ابونے مسکراتے ہوئے کہا۔ ی اسد سرورت ہے۔ ابو سے اور سے ہوت ہیں اس لڑکی کا خیال آ گیا لیکن وہ اس کو کہاں شادی کا تصور آتے ہی بے اختیار انور کے ذہن ہیں اس لڑکی کا خیال آ گیا لیکن وہ اس کو کہاں ڈھونڈ ہےاگر دہ ڈھونڈ بھی لے تو ناجانے وہ کس تتم کے لوگ ہوں گے۔ عائشہ بہن اور ابود کھے بھال کرہی رشته کریں سے میسوچ کروہ خاموش ہی رہا۔ ر ریں سے ہوں روں روں کا کے میں داخل ہوا کارک آفس کے باہراس نے ایک لڑکی کو مہلتے ویکھا ' دوسرے دن انور جیسے ہی کالج میں داخل ہوا کارک آفس کے باہراس نے ایک لڑکی کو مہلتے ویکھا ' اس کے ہاتھ میں امتحانی فارم دیا ہوا تھا۔ اکٹر او کے لبی قطار ہے بیخے کے لیے اپنی والدہ یا بین کو فارم دے کر بھیج دیتے ہیں۔ کلرک بھی ان ہے احتراما فارم لے کرجمع کر لیتے ہیں وہ شاپدائے بھائی کولمی قطار میں انظارے بچانے کے لیے آسمی تقی انور نے گاڑی کوایک جانب کھڑا کر کے گلرگ آئیں کی جانب بردھا۔ جیسے بی انور کی نظراس کڑی پر یری اے جبرت کا جھٹکا لگانیہ وہی تھی جو بس میں نظر آتی تھی اے دیکھ کرانورکوایک طرح کے خوشی بھی بور بی تھی اور جیرت بھی وہ انورکود کھے کرمسکرادی۔ www.pdfbooksfree.pk

"ارے تم .... "انور کے منہ ہے اس سے زیادہ کھیلیں نکل سکا۔ ' میں اپنے بھائی دلاور کا فارم جمع کرانے آئی تھی یہاں آ کر پتا چلا کے کلرک صاحب ابھی آئے نہیں '' ۔ ا '''جہیں پریٹانِ ہونے کی ضرورت نہیں، میں آعمیا ہوں۔آیئے آفس میں چلتے ہیں۔'' انور نے آ کے برجے ہوئے کہا۔ ''اجھاتہاری نوکری یہاں پر ہے۔' وہ کری پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ''لائیں' سب سے پہلے بچھے فارم دیں اس کے بعد دوسری بات ہوگی مس....'' انور نے جانے يوجهتے ہوئے مس کہا تھا۔ ' بجھیے مسیمی کہتے ہیں۔''وہ بولی۔ " کیا کہیں پڑھاتی ہیں؟" " بال صدر كے علاقے ميں إيك يرائيويث اسكول ميں يرد حاتى ہوں۔ "وه بولى۔ "اس فارم کی وجہ ہے آج اسکول سے چھٹی کرتا پڑی ہوگی۔ " منہیں ..... میں نے کل اسکول میں کہددیا تھا کہ آج دیرے آؤں گی۔ ' سیمی نے کہا۔ '' بیتم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے ویسے بھی پرائیوٹ اسکول میں چھٹی لینا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ''چائے پیک ۔''چائے آجانے پر انورنے کہا۔ انورنے چیز ای کوکری پر بیٹھنے سے پہلے ہی جائے کا اشاره كرديا تفايه المين جائي المين التي المناسكي في المار '' چلیں کسی کا دل رکھنے کے لیے ہی تی لیں۔'انور نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ "آپ نے بلاوجہ تکلف کرلیا۔" سیمی بولی۔ '' حکلف کیسااس وقت و پہے ہی ہم لوگوں کے لیے جائے آتی ہے۔' انورنے کہا۔ "ويسے جائے الحجي بن ہے۔ "سيم نے جائے كى چنكى ليتے ہوئے كہا۔ '' ہم جائے اچھی منگواتے ہیں تا کہ ایک بارجو نی کرجائے تو دوبارہ پھرآئے۔'' ''میرے لیے دوبارہ آنامشکل ہے۔''سیمی نے جھی ذومعنی کیجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تملیک ہے ہم کہیں اور ال لیس سے۔ 'انورنے کہا۔ " بعنى مارے كمرآ يےنا۔ التهارے كمر .... كريس في تبهاد اكمرو يكمانيس بـ" "عائشہ باجی نے ہارا کمرد بکھا ہے ان کے ساتھ آ جا تیں۔" "تم عائشہ باجی کو کیسے جانتی ہو۔"انور کری طرح جونکا۔ عائشہ باجی میری بہن فکفتہ کے ساتھ پڑھی ہیں ،اس کیے ان کا ہارے کمرآ نا جانا ہے۔ "مس

''اوہ!احیامیں سمجما' میں ان کے ساتھ ہی آجاؤں گا۔'' انور نے کہا۔ ابھی دودن ہی گزرے تھے کہ عائشہان سے ملنے گھر پہنچ گئی انوراسے دیکھے کرخوش ہو گیا۔ ''وہ باجی آج ایوار ہے۔''انورنے کہا۔ ''انوارہے میں جھی ہیں۔''وہ بولی۔ "میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کیوں نہ آج تمہاری مہلی شکفتہ کے کھر چلیں تمہاری ان سے ملاقات ہوئے بہت دن ہو چکے ہیں۔' انور نے کہا۔ اس کی بات من کرعا تشرکے چیرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی اس لیے انور تعوژ اسالنفيوز ہوگيا۔ " چلیں چپوڑیں اگرتیباراموڈنبیں ہے تو پر مجمی چلیں ہے۔" " فتکفتہ کی شادی ہوچکی ہے اورتم بھی اس کی شادی میں میرے ساتھ ہی مجئے تھے کیا بھول مسے '' اوه' ہاں ہاں واقعی میں تمہاری دوست کی شادی میں گیا تھا۔'' انور جینیتا ہوا بولا۔ ''اس کیے میں سوچ رہی ہوں کہ شکفتہ کے سسرال جا تمیں یااس کی بہن سیمی کے تھر چلیں کیوں کر '' سے میں سے میں اس میں اس کے معرفیات کے سسرال جا تمیں یااس کی بہن سیمی کے تھر چلیں کیوں کر سرال میں سیم نہیں ہلے گی۔'' 'وہ باجی ....ميرا....مطلب ہے۔'انور کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا كہوہ كيابولے۔ '' زیادہ پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں' مجھے فکلفتہ کی زبانی پتا چل ممیاہے کہتم سیمی کو پسند کرنے سکھے ہو۔وہ بہت اچھیلا کی ہے وہ بھی تہمیں پسند کرتی ہے بیاچھاہے کہتم دونوں کی شادی ہوجائے۔ پچے پوچھو توجب ابونے تنہارے کیےلڑی ڈھونڈنے کی بات کی تھی تومیرے ذہن میں سیمی کا ہی خیال آیا تھا کل جب شکفتہ سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہتم دونوں ایک دوسرے کو پند کرتے ہوئیا لگ بات ہے کہ تہاری اس سے زیادہ ملاقاتیں ہیں رہی ہیں اس سے کوئی فرق ہیں پڑتا میں آج ای مقصد کے تحت آئی ہوں ابوکوساتھ لے کرہم وہاں جائیں سے انہوں نے اگردشتے کے لیے ہاں کردی تو پھرہم با قاعدہ مثلنی كى رسم اداكرنے ان كے كھرجائيں مے ـ "عائشہنے كہا-اس رہتے میں خاص بات میمی کے لڑکا اور لڑکی دونوں ہی شادی کے لیے تیار تھے اس لیے سیمی کے والدین کار میتے سے انکار کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا۔ بات کی ہونے کے چندیاہ بعد ہی تیمی شاوی ہوکرانور کھرآ گئی۔انور بھی اسے یا کربہت خوش تھاجسے اس نے جاہادہ اس کی ہوگئی تھی۔ابتدائی کچھدن بہت اچھے گزرے کمر پھرانورکوا پیامحسوس ہونے لگا کہ میسی بے زار بے زاری رہنے لگی ہے گئی بار اس نے وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی محروہ ٹال حمیٰ۔ ہفتہ کی شام انور نے پروگرام بنایا تھا کہ دہ دونوں تفریج کے لیے جائیں سے ای لیے دہ صبح ہی سیمی کو کہہ کمیا تھا کہ وہ تیار ملے وہ جب شام کو کھر لوٹا تو سیمی بدستور کھرکے کام میں لگی ہوئی تھی۔ www.pdfbooksfree-pk

'' ارے بھئی ریکیا ہے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو؟''انور نے شکا بی کہج میں کہا۔ " محمرے فرصت ملے کی تو تیار ہوں کی نا۔ "سیمی غصے سے بولی۔ ''ارےتم تو غصے میں دکھائی وے رہی ہو۔''انور نے جیرت سے اسے دیکھا۔'' بیر عصدانسان کے ليےاحھاتبيں ہوتا۔' ''کیا کروں دن بھر ماسی کی طرح گھر میں لگی رہتی ہو۔''سیمی کاغصہ بدستور قائم تھا۔ '' جمہیں کس نے ماسی بنادیا میں تہمیں بیوی بنا کراس گھر میں لایا ہوں۔'' انور نے کہا۔ " مرجھے ایسالگتا ہے کہ جیسے میں مای ہوں۔" '' پیغصہ ختم کرواور باہر چلنے کی تیاری شروع کردو'آج رات کا کھانا ہم باہر کسی اجھے ہوٹل میں کھا کیں '' گے۔''انورنے محراتے ہوئے سیمی کی طرف دیکھا۔ "بہو!انورآ عمیاہے ذراامچھی مائے بنادو۔"برابر کے کمرے سے ابو کی آواز آئی۔ ''اس طرح کی فرمائشیں آئی رہیں گی تو کیا خاک تیار ہوں گی۔''سیمی غصے سے بولی۔ '' ابوکوکیامعلوم کہ جارا آج کہیں تھو منے کا پر وگرام ہے۔''انورنے کہا ہے '' دن بعرایی ہی فرمائشیں چلتی رہتی ہیں بہویانی لئے و' بہویہ لئے و' بھی بہوہم بوڑھوں کے پاس بھی بینے جایا کرووں بحرکام میں ہلکان ہوتی رہتی ہوں۔' سیمی کی اس بات پر انور بے ساختہ ہنس پڑا۔ "تم میری بات بربس رے ہو؟" سیمی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ''بات ہی ایسی ہے میرے والید ہاتوئی بہت ہیں آئیس ایک آ دمی سننے کے لیے لازمی جا ہیے۔میری والده بخی ان سے اس بات بر تک تھیں کدان کی باتیں سننے کے چکر میں جو کام ایک تھنے میں ہونا جا ہے وہ تین کھنٹے میں ہوتا تھا۔''انور نے بتایا۔ ''میرے ساتھ بھی ایبا ہی ہور ہائے بچھے ڈھنگ سے کام نہیں کرنے دیتے۔ بار بارآ وازیں وے كراينے ياس بلاليتے ہيں اور پھروى اپنے ماضى كے پرانے تھے ہے تھے سناتے رہتے ہيں۔" '' سن کیا کرو' بزرگ خوش ہوجاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو اُن کی باتیں سن رہا ہے۔'' انور نے ہنتے "ایک بارقصہ سننے میں کوئی حرج نہیں لیکن ہرروز وہی قصدین من کرمیرے کان یک جاتے ہیں۔" سیمی نے اپنے کا نوں کو ہاتھ لِگاتے ہوئے کہا۔ "ببوكيا بمواجائ تيار موكى؟" انورني وازدى-" و کھے لیابہاس طرح مجھے تک کرتے ہیں۔" '' کوئی جھوٹا بچہ ہوتو اسے ڈانٹ پلاکر خاموش کرسکتے ہیں' وہ میرےابو ہیں تم خودسوچو میں کس طرح ہے انہیں منع کروں پھروہی طعنے سننے کومکیس گے کہ بیوی کے آتے ہی بیٹا بدل گیا ہے۔ بیوی کی سنتا ہے والدین کی نبیس سنتا۔''انورنے کہا۔ " الى بى باتنى موتى بين يېيى سوچتے كە بوژ معددالدين ببوكساتھ كياكرد بے بين صرف س

ہیں تو اتنا پریشان ہوں ساس صاحبہ کے ہونے پر نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔''سیمی نے کہا۔ "ای جان کے زندہ ہونے سے تہمیں بہت فائدہ پہنچتا۔" '' دہ ایسے کہ ابوکی باتیں سننے کوامی جان موجود ہوتیں اور تمہیں کام کرتے ہوئے کوئی ڈسٹرب کرنے والاكوني تبيس ہوتا۔'انورمسكرايا۔ '' کاش ایباہوتا۔''سیمی نے ایک سردآ ہ بھری۔ '' بہوجائے ذرااچھی بنانا' تھوڑی درکیے پہلے جو جائے تم نے بنائی تھی وہ اتنی مزیدار نہیں تھی۔''ابو نے چرآ وازدی\_ '' بیگم آب جائے بناہی دو ٔورندمیری شامت آ جائے گی۔وہ مجھے سنادیں گے کہ تمہاری بیگم کیسی ہے جوسسر کا کہنائہیں مان رہی۔' انور نے کہا۔ ''احچھا بھئ چاہئے بنالاتی ہوں۔''سیمی زمین پر پیر پختی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کا شان کی پیدائش برسیمی اور انور سے زیادہ خوشی دادا کو ہور ہی تھی۔ وہ خوشی سے پھو لے ہیں سار ہے تنظے وہ لوگوں ہے مبارک باویں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ان کےسونے آتکن میں کا شان بہار بن کر ا آ کمیا تھا۔ دادا جان ہرونت ننھے کا شان ہے با تیں کرتے رہتے حالانکہاں بات کا انہیں بھی احساس تھا كه كاشان إن كى بات يجھنے كى صلاحيت سے محروم ہے چربھى كاشان سے باتنس كرتے اوراينے چېرے کو بگاڑ' بگاڑ کراہے ہنانے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ سیمی نے بھی کا شان کے آجانے پرسکون کا سانس لیاتھا' وہ اپنے گھریلو کا موں میں مصروف رہتی اور دا دا جان اپنے پوتے سے ڈھیروں باتین کرتے رہتے تھے۔ کھر میں بوتا کیا آ گیا تھا۔ وا دا جان بہوسے جائے کی بار بار فرمائش کرنا ہی بھول مھئے تھے۔ وه سیمی کوزحت بھی اسی وقت دیتے تھے جب کا شان کپڑے خراب کر لیتا تھا۔ ایک دن کاشان کو بخارآ عمیا کرات میں انور دوائی ولا کر لے آیا تھا۔ مبح ہونے پروہ جلدی کالج کے لیے گھر سے نکل گیا' چندون اس کی بوی مصروفیت کے تھے۔دن میں کی باریمی کی انور کے موبائل برکال آئی مگروہ کوشش کے باوجودا ٹینیڈنہیں کرسکا۔رات گئے جب انور گھر پہنچا محمر میں سناٹا تھاوالد صاحب سور ہے تھے ۔ سیمی جا گے رہی تھی مگراس کا چہرہ غصہ سے پھولا ہوا تھا۔ ''کاشان کی طبیعت کیسی ہے؟''انورنے یو چھا۔ '' ٹھیک ہے جبی آ رام سے سور ہائے ممرتمہارے والدصاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔''سیمی غصے " کیوں کیا ہواہے؟ "صبح سے میراجینا حرام کیا ہوا ہے کہ مجھے اور تہبیں کا شان کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ کا شان ہارا بیٹا ہے اس کا جتنا خیال ہمیں ہوگا وہ کسی اور کوئیس ہوگا۔'' ہاں یہ بات تو ہے بس بوڑ ھے لوگ کچھ زیادہ ہی بچوں کے لیے پریشان ہوجاتے ہیں۔''انور ببر ۱۰۱۵ء www.pdfbooksfree.pk

'' میں نے مانا کہ پر بیٹان ہوجاتے ہیں مگر دوسروں کوتو پر بیٹان نیکریں صبح سے مجھے بار بار کہدر ہے ہیں کدانورے میری بات کراؤ میں اس سے بات کروں گا'انورکوذرابھی میرے بوتے کا خیال نہیں۔ کیا ضروري تفااس كا آج كانج جانا-

'' کیاتم نے بتایائبیں تھا کہ کالج میں انٹر کے امتحانی فارم بھرے جارہے ہیں۔''

" بتایا تفاهم وه میری کهانی سننے والے تنے بس ایک ہی ضد کدانور سے میری بات کراؤ۔ میں اسے ابھی اوراس وفت کھر بلا کر کھری کھری سنانا جا ہتا ہوں کہ بیج کے بیار ہونے پراس کا کالج جانا ضروری تھااو پر سےتم کال اثنینڈ نہیں کررہے تھے۔ ' سنبی نے کہا۔

'' میں آھیا ہوں بات سنجال آوں گا۔''انور نے مشکراتے ہوئے سبی کی طرف دیکھا ہمی منہ بنا کر عن

جمال الدین کی برحتی عمر کے ساتھ ان کے مزاج میں چڑچڑا پن بھی آتا جارہا تھا۔وہ جائے لی کر مجول جاتے تھے کہ جائے بی چکے ہیں وہ جب انور کو جائے نہ بلانے کی شکایت کرتے سیمی ان کے مر ہانے رکھا جائے کا نمپ ڈکھاد پی آور کپ دیکھے کروہ مسکرادیتا اور جب وہ جمال الدین کو جائے کا خالی کپ دکھا تاوہ جیرت سے کہتے۔

"ارے بیجائے کیا میں نے بی لی؟ کمال ہے۔"

انور بھی اکثر ان کی باتوں ہے پریشان ہوجا تا تھااس کی سمجھ میں نہیں آتا تھاوہ کیا کرے۔وہ ان کا مزاج جانتا تفااس لیے برداشت کرجا تا تفا تریمی سے برداشت نہیں ہوتا تفادہ جب بھی کمرآ تا سی کا منہ غصے سے پھولا ہوتا تھا۔ایک شام انور جب گھرلوٹا اس نے دیکھا کہ سمی بریف کیس میں اپنا سامان يك كردبي هي

" بيكيا بور ما ہے؟ "انورنے يو جھا۔

"من به کھر چھوڑ کر جار بی ہوں۔"

"م.....گر.....کک.....کون؟"وه کمبراگیا۔

"اس کمر میں ہم دونوں میں سے ایک رہے گا۔" سیمی نے غصے سے کہا۔

'' دوسراکون ہے بھٹی؟''انورنے جیرانی سے سیمی کودیکھا۔

" تمہارے والدصاحب جنہوں نے میرالہو فی لیا۔"

"ابوک بات کوتم ا تناسنجیده مت لیا کرد- "انورنے سبی کوسمجمانے کی کوشش کی۔

"برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے میں کب تک برداشت کروں میرے مبر کا پیاندلبریز ہوچکا

ہے۔ اسیمی غصے سے دہاڑی۔

''آ ہت۔…آ ہتہ بات کرو۔'' ''میں کسی ہے ہیں ڈرتی۔'' وہ بولی۔

234

'' میں کب کہدر ہاہوں تم کسی ہے و رتی ہوئیں تم ہے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ چیننے چلانے سے سمجھ میں جیس آتی۔ 'انورنے اس کی آئھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ اس کے پچھ در سمجھانے پر سبی نے بریف کیس میں سامان اس شرط پر رکھنا بند کردیا کہ دہ اسے والدکو سمجھائے گا کہ وہ آئندہ سبی کونٹک نہیں کریں گے۔ابو کے دوبارہ نٹک کرنے پروہ ایک میٹ کھر نیں نہیں رہے گی'انور کے سمجھانے پر جمال الدین نے سیمی کوٹنگ کردیا تھا۔ایک ہفتہ خیریت سے گزرا' دوسرا ہفتہ شروع ہوتے ہی دوسراہی دن تھا ہی میکے چلی می ۔ انور نے جب موبائل پر سیمی سے بات کریا جا ہی اس نے کال ہی کا ٹ دی۔اس نے اس وقت گاڑی نکالی اور سیمی کے کھر چینچے حمیا' وہ بہت غصے میں حمی۔ '' کیابات ہے بھئی بغیرکسی اطلاع کے تم میکے آھئی ہو'خیریت تو ہےنا؟''انورنے پو چھا۔ ''تم سب جانتے ہو جھتے ہوئے انجان بن رہے ہو۔' سیمی نے کہا۔ ''ہاں' صبح سے تنگ کیا ہوا ہے بہو جائے بناد ؤ بہو پانی پلادواد پر سے ستم کہ میں کا شان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہوں بہت کمزور ہو گیا ہے۔ بھلا بتاؤ میں کا شان کی ماں ہوں مجھ سے زیاد ہوکون اس کا خیال سکھیں'' ں بھے ابو کے بارے میں کچھ سوچنا پڑےگا۔'انورسوچ میں پڑھیا۔ ''اید می سینٹر چھوڑآ و وہاں ان کی یا تمیں سننے کو اور بہت بوڑھے ل جا کمیں سے۔'' سیمی غصے سے ' میں ابوکوا پدھی سینٹر چھوڑ سکتا ہوں مگر سوچو کہ لوگ کیا کہیں ہے۔'' ' ٹھیک ہے تہ ہیں لوگوں کا اتنا ہی خیال ہے تو پھرانہیں ہی اپنے پاس رکھالو میں میکے میں ہی اچھی لگ انورنے سی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گراس کی ایک ہی ضدیقی کہاس گھر بیں وہ رہے گی یا پھراس کے سسرر ہیں گے۔انور مایوس ہوکر گھر چلاآ یا 'اسے ضالی ہاتھ و کیچے کر جمال الدین چونکے۔ '' کیا ہواانور بیٹے' بہوتمہارے ساتھ نہیں آئی۔' ''ان بہتر سے بیرم'' ''ابودہ نہیں آئے گی۔'' ' وہ کہتی ہے اس کھر میں وہ رہے گی یا ابوٰ دونوں میں سے ایک ہی رہے گا۔'' انور نے بتایا۔ ' میں بولتا بہت ہوں یہی شکایت تمہاری امی کو بھی تھی۔ شادی کے ابتدائی ونوں میں جانتے ہو کیا ہوا' تمہاری امی نے میرے ساتھ آنے ہے انکار کردیا ، تھر دالوں نے جب نہ جانے کی وجہ ہو چھی تو وہ بردی سادگی ہے بولیں کہ میں بونتا بہت ہوں۔میرے زیادہ بو گئے ہے اس کے سرمیں در دہوجا تا ہے۔' " كركيا موا؟" انورنے چونک كريو جھا۔ " ہونا کیا تھا میرے سرنے مجھے مجمادیا کہ میں شادی کے ابتدائی دنوں میں ذرا کم بولوں پھر جب ببر ۱۰۱۵ء

وہ مجھے سننے کی عادی ہوجائے گی تو پھرخوب بولنا' میں نے ایسا ہی کیا۔'' جمال الدین نے قبقہہ لگایا۔ ''تم صبح بہوکو جاکر لے آنا اور کہنا کہ رید گھرتمہارا ہے میرا کیا ہے پتانہیں زندگی کے کتنے دن ہاتی بچے میں وہ بھی کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جا کیں گئے میں پچھودن کے لیے اپنے دوستوں کے پاس چلا جاؤں گا۔'' وہ بولے۔

''ِگرکہاں؟''انورنے پوچھا۔

"و کتیکن ابو.....؟''

''انور جیٹے میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں تہارے سامنے بوی زندگی ہے اے اچھے انداز میں گزار لو۔'' جمال الدین نے کہا۔

صحیح ہونے پر جمال الدین ضدکر کے انور کے ساتھ ایدھی سینٹر چلا گیا 'سسر کے ایدھی سینٹر چلے جانے پرسی خوش خوش کھر کام خوشی خوش کرتی انجی مشکل ہے ایک ہفتہ ہی گزراتھا کہ سی کو گھر میں بوریت کا احساس ہونے لگا جب وہ کام ختم کر لیتی تو گھر سونا سونا لگا۔ گھر کے دوران کا شان کے تنگ کرنے پر جھلا جاتی کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ میں کام کروں یا اسے سنجالتی پھروں اکیلے بین میں نا جانے کیوں خوف محسوس ہوتا تھا۔ انور کے بھی گھر دیر ہے آنے پر دہ غصہ کرتی کھروں اکیلے بین میں نا جانے کیوں خوف محسوس ہوتا تھا۔ انور کے بھی گھر دیر ہے آنے پر دہ غصہ کرتی کہ دہ وہ دیر ہے کیوں آیا ہے۔ سونا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے انور تھے دیا تھا کہ سی گھر کے کام کرنے کے کہ دہ وہ ان کی کھرے کام کرنے کے کہ ماری کو گئی ہوتی تھی جاتی ہی خاصی وقت میں آ کرا بنا کام کرکے چلی جاتی 'مای کے آنے ہے سی کی مصروفیت اور کم ہوگئی تھی۔ وہ ٹی وی پروگرام و کھے و کھر کبھی بے زار ہوجاتی تھی۔ اسے گھر میں بات مصروفیت اور کم ہوگئی تھی۔ وہ ٹی وی پروگرام و کھے و کھر کبھی بے زار ہوجاتی تھی۔ اسے گھر میں بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے تھا' کا شمان کو ابھی پولٹائیس آیا تھا در نہ اس سے با تیں کرکے ابنا تی بہلا لیتی' جب اس سے دہائے گیا قوا کے دن بول بڑی۔

" بیں اس گھر میں بہت بوریت محسوس کرنے لگی ہوں۔"

''ہم اکثر شام میں تفریح کے لیے جاتے رہتے ہیں پھر بھی بور ہوجاتی ہو۔''

'' گھر میں مصرو نیت میں ہونے سے جی بہلار ہتا ہے۔''

" کیامای کی مچھٹی کردوں؟"

'' مجھے گھر کے کام کرنے کی عادت ہے میں سوچ رہی ہوں کداگر ہم نے ماسی کوچھٹی دے دی تو پھر میرے کام کرنے کے دوران کون کا یثان کوسنجا لے گا۔' سیم نے کہا۔

'''شروع میں بوریت محسوس ہوتی ہے پھر نیچے بڑے ہونے پران کی شرارتوں سے دل بہت خوش ہوتا ہےاوران کے کاموں میں دفت گزرنے کا حساس نہیں ہوتا۔''انورنے کہا۔ '''جھوٹے نیچے شرارت کرتے بہت اچھے لگتے ہیں۔''سیمی نے کہا۔ جمال الدين كو كمرے محتے ايك ماہ بى ہوا تھاليكن ايبا لگ رہاتھا كەانبيں كھرے محتے ہوئے كئ سال بیت مجئے ہوں۔ سیمی کو گھر کا سناٹا کا ٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ا کنٹر وہ دن میں سورہی ہوتی تھی اے ایسامحسوس ہوتا کہ جیسے ایں کے سرنے جائے بنانے کے لیے آ داز دی ہو ٔ دہ اٹھ کر بھا گی تمر سسر کا خالی کمرہ دیکھ کروالیں آ جاتی۔انور ہر ہفتے ابو سے ملنے ایدھی سینٹر چلا جاتا تھا' وہ ایپنے دوستوں میں بہت خوش تنظے وہ بھی اِن کی طرح ہاتو تی تنظ اس لیے ان کی آپس میں خوب نبھر ہی تھی۔ انور جب بھی ان ے ملنے جاتا وہ حق سے بہو کا خیال رکھنے کی تا کید کرنا نہ بھولتے تھے۔ایک شام جب انور کھر آیا سیمی بہت اواس طی ۔ "ابوكا كياحال ہے؟ تم ان ہے ل كر بھى آتے ہو يانبيں؟"اس نے پوچھا۔ '' ہاں' ہاں میں کئی باران سے مل کرآ چکا ہوں وہ بہت خوش ہیں۔اضل میں ان کے پرانے باتو تی دوست بھی ویاں بی ہیں اس کیےان کا وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔' انور نے بتایا۔

''ابو کے کھر پر رہنے اور ان کے زیادہ بو گئے ہے گھر میں رونق رہتی تھی' وہ نہیں ہیں تو گھر میں سنا ٹا

'' ہاں بزرگوں کے دم ہے گھر میں رونق رہتی ہے۔'' انورنے کہا۔ '' کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ہم ابوکو گھر واپس لے تا میں۔''سیمی نے کہا۔

'' ابو کے گھر میں رہنے سے کا شان کی قلعاریاں گونجی رہتی تھیں۔وہ نہیں ہیں تو کا شان بھی ست سا پڑار ہتا ہے جیسے بیار ہو گیا ہو۔''

"ابوکاشان کو کھلونا سمجھ کراس ہے کھیلتے رہتے تھے بھی باتیں کرتے بھی اس کے گدگدی کرکے ہناتے' بھی عجیب وغریب منہ بنا کر کا شان کو ہننے پر مجبور کردیتے تھے۔'' سیمی نے کہا۔ ''ابو کے پاس بیٹن تو ہے وہ روتے بچے کو ہنیا دیتے ہیں اس لیے تہمیں ابو یا دا آرہے ہیں مگر وہ اب مصلاحہ سر کو ''

" كيول كيا .... بدان كا كمرتبيس بي؟"

"بيان كا كَفر بِحَرْض شرط برتم يهال آئى موده چركس طرح بي أكي كير كيا-'وہ میری وجہ سے گئے ہیں اور میں بی ان کواید هی ہوم سے لاؤں گی۔' سیمی بولی۔

''وہ پھر بھی تہیں آئے تو .....؟

' مجھے پتا ہے کا شان میں ان کی جان ہے وہ کا شان کو د کھے کر بے چین ہوجا کیں گئے اس لیے میں کاشان کوساتھ لے کرجاؤں گی۔'

''چلود کھے لیتے ہیں۔''انورنےمسکراتے ہوئے کہا۔

سیمی نے بچے ہی کہا تھا جمال الدین کا شان کو دیکھے کر بے چین ہو گئے اور بے اختیارا سے اپنی بانہوں

میں بھرلیا۔ کا شان بھی انہیں بھولانہیں تھا،اس لیے پانہوں میں آتے ہی تھلکھلا کرہنس دیا۔ جمال الدین گھر جانے کی بجائے اید ھی ہوم میں رہنا چاہتے تھے گر دہ پوتے کی محبت کے آگے بجور ہوگئے اورانہوں نے اید ھی ہوم میں رہنے کے لیے جمت نہیں کی اور گھر چلے ہے۔ جمال الدین کے گھر آجانے پر گھر میں پھر سے رونق ہوگئی تھی۔ پہلے کے مقالمے میں اب فرق اتنا تھیا' پہلے سی جمال الدین کو چاہئے پانی دینے کا کام غصے میں کرتی تھی گئیں اب وہ خوشی خوشی کو تھی کرنے گئی نسکا تھا وہ خود بخو واس کی مجھ میں آگئی ہی۔

777

#### جهثكا

#### جاريد احمد صنديقي

اتی ہوی فیکٹری کے مالک سیٹھ کریم بخت تو بے حدیثے کہ اس کے بغیر فیکٹری کا کام اور لوگوں کو کینے قابو کر سکتے تھے۔ نچلے عملے کو بھی احساس تھا کہ محاسہ ضروری ہاور فیکٹری کے جزل فیجر، بوئٹ فیجر اور مختلف شفٹ انجاری اس بات کا بھیح اور اک رکھتے تھے گر وہ ایک چیئر کو مملا نا فذہیں کر سکتے تھے وہ تھا اور معاوضوں میں اضافہ ہوتا ہی رہتا تھا گر اتنا ہر گرنہیں کہ انسان تعوز اساسکھ کاسانس لے کرتی لے۔ اور معاوضوں میں اضافہ ہوتا ہی رہتا تھا گر اتنا ہر گرنہیں کہ انسان تعوز اساسکھ کاسانس لے کرتی لے۔ آخر کار سیٹھ صاحب نے ذرا تو جہ اس طرف و بی شروع کی عام عہدے داروں کی گرینڈ میٹنگ بلائی گی اور میٹنگ میں ہر پہلوسے جائزہ لیا گیا کام اور کام کی کارکردگی کے حوالے سے پروڈ کشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے جس کا تقابل انہی دنوں کی گیا کہ کردگی سے لیا گیا گی اور این سے بھی تمام اعداد و تھار لیے گے ایس اور ای کی اور این سے بھی تمام اعداد و تھار لیے گے ویہ تو بیت تو بیت تو بیت ہو ہو گیا ہوں میں کہ تو بیت تو بیت تو بیت ہو ہو ہوا ہوں کی کارکردگی ہے اور پورا کا پورا منافع اچھا خاصا ہو حتار ہا ہے ای کی کی میں کی میں کی جائزہ کی اور ای خواہوں ہو ہو کی اس کی کی دو تین دن کا نظر نس ہوتی ساتھ در ہیز در در کھا ہوا سر ماریم بھی دو نے ہوئے لگانے پرخرج کرنے کے متعلق بھی دو تین دن کا نظر نس ہوتی ساتھ در ہیز در در کھا ہوا سر ماریم بھی دو نے ہوئے گیا ۔ ماص کر تخواہوں کا جائزہ بھر بور لیا گیا۔

سیٹھ کریم کی ان کئی کانفرنس اور نئے یونٹ بنا کرلوگوں کونوکریاں دینے کے لیے مثبت رویہ پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ کام شروع ہوگیا تھا اور ساتھ ہی نا قابل نہم ہونے تک معادضوں اور عنوا ہوں کو بڑھانے کے لیے ٹھوس تجاویز دی گئیں۔

سینم صاحب اس دن چپ چاپ بیشے ہوئے تھے کہ ان کے انتہائی کمرے اور جگری دوست تشریف

www-pdfbooksfree pk

کے آئے ان کے ورکرزاور ملازم ان سے بے انتہا خوش تھے کپ شپ کے دوران دوست ہو چھنے لگا کہ بیہ تمام تبديلي كيساتي كي ٢٠ سينه كريم نے اور باتوں ميں الجعاليا محر بعد ميں خيالوں ميں اس تے پس منظر میں فلم چلنا شروع ہو حمیا۔ ایک رات سینھ کریم سنسان جگہ ہے گزررہے تھے کہ یادآ یا کہ بچھاور بھی یمیے نکلوالینے میں بہتری ہے۔سیٹھ صاحب ایے ٹی ایم سے میے نکلوائے اور عملنے لگے تو اچا تک نقاب پوش ڈ اکوآن دھمکا ،رات کا و تت تھا سنسان سر کے تھی سیٹھے کریم نے اپنے حواس بحال رکھے شارے مینے ڈاکو کے حوالے کر دیاور موبائل فون بھی جیب سے نکال کردے دیا۔ ساتھ ہی بڑے رم کہے میں کہا۔ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں ۔نوکری کا بند دست بھی کرسکتا ہوں جان کا خطرہ لے کرڈ لیتی کرنے ے نیج جادُ کے بمحنت اور دیانت کی آمدنی ہے کھر چلا دُھے۔''ڈ اکونے نقاب اتار پھینکا اور کہنے لگا۔ ' سیٹھ صاحب مزدوری اور ورکرز کا خون مت نچوڑ وتنہاری دی ہوئی تنخواہ ہے آگر کھر تھوڑی سی آ سودگی ہے بھی چل سکتا ہوتا تو پھر میں ڈاکو کیوں بنتا۔'' یہ کہ کراس نے چھلا تک لگائی اور فرار ہو گیا۔ اب ہوا یہ کدا تھے دن سیٹھ صاحب کے شاندارہ فس میں سیرٹری نے فون کر کے کہا کہ سرایک پرانا وركر بملناحا بتاب يسينه كريم كورات كى واردات سے خاصا جھنكا لگ چكا تھا۔ '' فوراً جینج دو۔''سیٹھ کریم ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔وہ چونئے کہ دہی تھارات والا نقاب پوش ڈ اکو، برائ مهذب طريقے ہے سامنے آیا اور بولنے لگا۔ اسر جو مجمی ہوا میری علظی تھی اور گنا برگار ہوں اور آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں، آپ کی بات ول کولگ گئی، مجھےمعاف کرد بیجے گا،اب بھی ایسی حرکت نہ ہوگی سیٹھ کریم نے شکریہ ہے چیزیں لے الیس نام اور سیکشن یو چھاا در بروے ا<u>چھے طریقے سے ج</u>انے کوکہا۔ اوراس دن کے بعد بیتمام تبدیلیاں شروع ہوئئیں اور چائزہ لے کرتمام لوگوں کی خاص کر ورکرز کی تنخواہوں میں بیک وفتت تمیں فیصداضا فہ کردیا عمیا اور اس محص کی خاص طور پر اسٹنٹ سپر وائز رک پوسٹ برتر تی کردی گئی اورا ملے ہی دن وہی نقاب بوش سیٹھ کریم کے پاس حاضر ہوکر بے انتہاشکر بیادا کیااور کہا کہ سیٹھ صاحب میری تونسلیں بھی آپ کی خدمت کریں گی خداتر س اور دوسروں کی مصیبت کو حل كركة ب في بوى دعائيس لى بين برتمام وركرزة ب كيساته بين، ب حد شكريد اورای کیے سے تمام کانفرنسیں اور مختلف میٹنگز شروع ہوگئ تھیں اور اکا ونٹس سے رپورٹ لے کر نتی دفعہ اتبی حرکت، اجھے ذہن کے مالکان کو بھی اچھا کرنے پرمجبور کردیتی ہے۔

444

## رحوي اگہی سباس کل

(اس ماه کا انعام یافته اقتباس) کلمے کی طاقت

الندتعالي نے جب بھی باطل کوتو ژا، کفر کومٹایا وہ اس کلے کی محنت کے سبب تو ڑا۔ جب اخلاص اور توت كے ساتھ كلمه وجود ميں آتا ہے تو باطل كوتو ز ديتا ہے۔ جب کوئی قوم ہلاک ہوئی مسلمان ہوں یا کافر، اس کے ہلاک میں ہوئے کدان کے باس طاقت کی محمضى يا دنياوي اسباب نه يتضالله كا دستور ہے اور قیامت تک رے گا کہ جب اوگوں کے اعمال میرے تھم کے خلاف ہوں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد كردول كا اوركوكي أنبيس بياند يحك كارالله كى سنت مبارک ہے کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو باطل کا نام ونثان تك مث جاتا برياس وقت موتا بجب كلے والے كلم كوسكي ليت بين اور كلے كے مطابق ان ک زندگی وصل جائی ہے۔ فرمایا کہتم من سے پہلے لوگوں کو بردی بردی حکومتیں اور برے برے عہدے ویے محے ان پر بارشوں کے نظام چلائے اور در باان كے ليم مخر كے محتے جب ميرے امرے نافر مان ہوئے اور میرے ساتھ فکرائے تو پھر میں نے ان کو ہلاک کر دیا اور اگر میرے رسولوں سے عمرائے تو میں نے ان کو ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے ہے شار بستیاں اور ملک بربادہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام ای کلمہ کو لے کراہتھے دلوں میں اتارہ ہے، آمین۔ سامنے یوری ونیا کا باطل ہے لیکن آٹ نے بوری محنت كيساته ان تك كلم يعني الله كابيغام بهنجاياليكن مرف82 یا82 لوگوں نے اس دعوت حق کوتیول کیا آب في ساز مع نوسوسال تك لوكون يراس كلمه كي

محنت کی۔ نبی اللہ کی عظمت کوخود اینے اور لوگوں کے دلوں میں بھایا ہے ہرنی کا یہی کام ہے۔ تمام انبیا کلمه کی محنت کرتے سفے اور لوگوں کو بتاتے منے كہ لوگو 'لا الدالا الله' برخ صلو كامياب موجاد ك\_كامياني مال ، ملك اورعبد \_ مين بيس بلكدالله تعالی کے احکامات کو ماننے میں ہے۔ کلمہ کا یقین ول میں اتارنے سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی کا بنا اور بکڑنا الله یاک کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی جے جاہے كامياب كردے اور جے جانے ناكام كردے \_كلمه ایک خالی بول میں بلک اس کامفہوم بیے کہ اللہ کے محمم كے مطابق زندگی كوگز اربعن اللہ سے سب مجم ہونے کا یقین اور مخلوق ہے کھے نہ ہونے کا یقین ۔ آج بھی آگرمسلمان کی زندگی اس کلمہ کے مطابق بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آعتی ہے جس طرح محابہ کرام پراتر تی تھی۔ کلمیہ بھی وہی ہے اوراس كامغيوم اورمقصد بحى وبى بيكين كلمه والع بدل سے ہیں۔ آج گناہوں کی محشرت کی وجہ سے ہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور ہم اللہ یاک ذات اور صفات کو بھول چکے ہیں۔

آج مسلمانوں کے زوال کی سب سے بری وجہ بدیے کہ ماری معاشرت معیشت، سیاست غرض کہ زندگی کے تمام پہلوکلہ کے مطابق نہیں ہیں۔ہم اپنی من مانی کی زندگی گزاررہے ہیں اور ای وجہ ہے ہارے ساتھ اللہ کی مدداور نصرت بیس ہے آگر ہم آج بھی کلمہ کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو مارے اور بھی صحابہ کرام جیسی اللہ کی مدد از علی ہے۔ دعائے کہ اللہ تعالی کلمہ کے یقین کو ہمارے

ملك جوادنواز ..... ژېړه اساعيل خان

كائنات كانايا ب تحفه

یوں تو کا نئات کے خوبر ومصور نے نہ جانے کتنی حسین پیکر تصوری بنائیں مگر حضرت انسان کو

بہلانے کے لئے عورت وُنیا کا نایاب تحفہ ہے،جس کا ئنات کےمصور نے تخلیق زن سے پیشتر فرشتوں

ے کہا۔ کہ جاؤ گلاب کے پھولوں ہے رنگ وولکشی لاؤ ، کلیوں سے سے معصومیت لو،رکیٹم سے ملائمیت، جاندنی سے مختذک، بہاروں ہے رواق، قمدی سے نغمہ، ستاروں سے جھمگاہث، بلبل سے چپھہاہث، کوئل ہے رائنی، سیاب ہے تڑیے، چکوری ہے بے چینی، آبشاروں سے موسیقی، ندی سے خاموشی، آ فآب سے تمازت، چھیرنوں سے طراوت، بادل ے بوندیں، کا یج سے نزاکت، شفق سے لالی، بہاڑوں سے صبرواستقامت، لاجونتی ہے حیا، شہد سے ملاوت ، شب سے کئیوں سے سیابی ،سروشمشاد ے بلندقالی، ہیرے سے چمک اور موجوں سے ر دانیلو، جب تمام اجزائے نایاب سیجا ہوئے تو عظیم مصورینے ان کو چتم حیوان یانے سے کھول کر پیکر عورت کو تخلیق کیا۔ جب بیشاہ کار حسین بنا تو ملائکہ نے عرض کی ، یارب المشر قین والمغر بین ،تو نے اینی طرف ہے اس انمول سوغات کو کیا دیاتو رب العالمين نے ارشادفر مايا۔ ' محبت''۔

مجيدا حمد جاني .....ملتان شريف

خوش رھنے کا فارمولا

🖈 شکوے شکایات کم کمیا کریں اوران تعتوں کا شکرادا کیا کریں، جواللہ یاک نے آپ کوعطا فرمانی

اے مسائل کے بارے میں کم سوچیں اور مائل کوحل کرنے کی بھر یورکوشش کریں ، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔

ان الله تعالی سے

الميم ف اتني ذمه داري قبول كرين جنتني كم كية ہوں اپنی سکت سے زیادہ کام لینے ہے کریز کریں۔

ائے اردگر دلوگوں کو اور اینے کھر والوں کو خوش ر کھنے کی کوشش کریں ،آپ کو بھی خوتی ملے کی۔ 🖈 دوسرول کی پُرائیوں پرنظرمت رهیں اوراپی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔

صائمەنور..... بېاول بورروۋملتان

نبض شناس

کہتے ہیں کہ پراپنے وتوں میں کوئی علیم صاحب تھے جنہوں نے بردہ تشین عورتوں کی نبض دیکھنے کا یہ طریقہ نکالا تھا کہ ری کے ایک سرے پر پردہ تھین خِاتُون کی کلائی باندھتے اور دوسراسرایر دے کے باہر عيم صاحب تك پہنجادیا جا تاحکیم صاحب استے ذکی الحس من كار الى يراغي الكليال ركه كرنبض كى كيفيت معلوم كر كے مرض كي تتخيص كر ليتے اور ساتھ نسخ بھي لکھ دیتے۔ ایک بار مجھ لوگوں کو دل فی سوجھی وہ نہایت سنجید کی سے علیم صاحب کو بلا کر کھر لے تھے کھرکے اندر ری کے ایک سرے سے بلی کی ٹانگ بانده دی اور دوسرا سرا حکیم صاحب کو تھا دیا اور بو کے۔

" حضورمر بينه کې نبض د ک<u>يم ليجي</u>ړ" تھیم صاحب نے اپنی انگلیاں رہی پر رهیں اور فرمانے لگے۔" مریفنہ کیا گوشت کھا گئی ہے اور وہ

فلك شيرملك .....رحيم يارخان

شیطان نے کھامجھے شکایت ھے

ان لو کول سے جودوسروں کی مجبور ہول سے

فائدہ اٹھانے کا گرنبیں جانتے۔ وہ ایکشن فلمساز وں سے جوا یکشن فلمیں بناتے ہیں کیکن ان میں کوئی مل مہیں ہوتا۔

🕸 ان تاجروں سے جواپنا سیس وقت پر اور بورا

اداكرتے بيں۔ ان لوگوں سے جوموقع ملنے برجمی کوئی غیر قانونی کام ہیں کرتے۔

سلسل ہوئی ہے۔(چوائن لالی) کوئی ایک د ماغ پر بات پر حادی نبیس موسکتا۔

صابر اورمطیئن آ دمی کے غضب سے بچو۔

(جان ڈرائیڈن)

 جب تک طافت عوام کونتقل نبیس ہوتی قلم کوننجر اورلفظ کوآگ بنائے رکھنا ہے۔ (بےنظیر بعثو)

● تغییر اور صرف تعمیر ہی سب فنون میں سب ے قابل قدرفن ہے۔ (لا تک فیلو)

• سمجه دار باب توسمجه دار بنی سمجه دار مال توسمجه داربینا\_(روی کماوت)

 جے التجائیں کرنے کا شوق ہے اسے سمندر میں کورجانے دو۔ (ہربرث)

اشفاق شاہین .....کراچی

ایک ولی سے ابلیس نے کہا۔" مجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو پھراس او نے پہاڑ پر چڑھ کر چھلا تک لگا وے و ملھتے ہیں کہ تیرااللہ تھے بچا تاہے کہیں۔" ولی نے جواب دیا: "نادان، بیاللد کا کام ہے کہ مجھے زمائے میرا کام بیس کہ میں اس کو آزماؤں۔ جاد يداحمر صديقي .....راولينڈي

حيرت انگيز معلومات

اردو میں لفظ اللہ کے جارحروف میں۔ محصلیا کے جارحروف ہیں۔ رسول کے جارحروف ہیں۔ کتاب کے جارحروف ہیں۔ قرآن کے جارحروف ہیں۔مسجد کے جارحروف ہیں۔کلمہ کے جارحروف ہیں۔ نماز کے جارحروف ہیں۔روز ہ کے جارحروف سن منی میں دنن ہوجائے گا لیکن انچھی سیرت ہیں۔زکواۃ کے جارحروف ہیں۔جہاد کے جارحروف ہیں۔ سورج کے جارحروف ہیں۔ جاند کے جار عائشاعوان ....رحیم یارخان حروف ہیں۔ زمین کے جارحروف ہیں۔ متیں جار ہیں ہرست کے بھی جارحروف ہیں۔مشرق مغیرب • تمام ڈیلومیسی کسی نہ کسی انداز میں جنگ ہی کا شال ،جنوب، بیچاروں الفاظ چار چار حروف پر

ان تاجرول سے جو ذخیرہ اندوزی مہیں

ان طالب علموں سے جومحنت کر کے یاس ہوتے ہیں

🐠 ان کارخانہ داروں سے جو ملاوٹ نہیں

ر <u>يا</u>ض بث....جسن ابدال

انمول موتى

🗖 دو کھونٹ اللّٰد کو بہت پسند ہیں۔ایک غصہ کا ، دوسراصبركا\_

🗖 دو قطرنے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جہاد میں خون كا، دوسراتنهائي مين خوف خدامين نكلا مواآنسو\_ □ دو**قد**م الله کو بهت پسند ہیں۔ایک جوفرض نماز کے کیے افغااور دوسراجوسی بیاری عیادت کے لیے۔ 🗖 رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کا نتے چلے جاتے ہیں اور آخر کارخود کو تھنے سائے سے محروم کردیتے ہیں۔ایمان جب انسان کے اندر اپنی جزين مضبوط كرليتا بإتو برائي مشكل اور نبكي آسان ہوجانی ہے۔دل زم اورآ تکھیں تم رہے لگتی ہے۔

ابرائی کی مثال ایس ہے جیسے پہاڑ سے یے ارتاایک قدم اٹھاؤ تو بائی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اجمائی کی مثال ایس ہے جیسے بہاڑ پر چڑھنا۔ ہرقدم بخصلے قدم سے زیادہ مشکل مر ہرقدم پر بلندی ملی

🗖 دولت اورحسن کے لائج میں جمعی این سیرت خراب مت كرنا كيونكه دولت د نياميں رہ جائے كى اور آ خرت تک ساتھ دے گی۔

عد جاری ہر آ زبائش کے پیچیے جاری بعلانی بوشیدہ ہے کہ ہرآ ز مائش انسان کو کندن بنائی ہے اور مجمعار پیدا کرتی ہے۔ عدیا کامی جرم ہیں مقصد کا پست ہونا جرم ہے۔ ا

عاصمهامدادعلى ..... كوجرا تواليه

رخاموشي

خاموش رہنا بھی بھی بھی سوال بن جاتا ہے آگر یوں کہا جائے کہ خاموشی ہے ہی سوال تو غلط نہ ہوگا۔ خاموتی جہاں دوسروں کے کیے سوال بن جاتی ہے وہاں آب کے لیے اس سوال کا جواب جو کوئی دوسرافر رة ب كومبيس و ب سكتار خاموتى تنهائي ميس آب كووفت ویتی ہےخودکوجاننے پہچاننے کا۔

جہاں میآ پ کالعلق دوسروں سے توڑ دیتی ہے و ہیں آپ سے آپ کالعلق بے حدمضبوط بنادی ہے عمراس کا مطلب بیہیں کہ آ ب سب سے اپنالعلق تو زاد اورخود میں بی کھوئے رہو یوں تو ابیا ہوگا کہ آپ ہو یا تہیں کوئی فرق ہی تہیں بڑتا اور جھی بھی خاموش رہنا ہے وقوقی کہلاتا ہے بولوضرور بروہاں جہاں بولنا ضروری ہو۔آب کے لیے اورسب کے کیے اس طرح خاموشی سواک نہیں بلکہ جواب کے ہے اس سرب ۔ روپ میں سوال بن جاتی ہے۔ مبشرہ سحر سعبدالحکیم

میں۔ کعبے چار حروف ہیں۔ زم زم کے جارحروف میں۔ نکاح کے جارحروف میں طلاق کے بھی جار حروف ہیں۔ دنیا کے جارحروف ہیں آخرت کے بھی حارحروف ہیں۔ بہشت اور جہنم دونوں کے جار جار حروف میں۔ حضرت محمد اللہ کے دوست بھی جار میں یعنی حضرت ابو بمر صدیق حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان عن اور حضرت علی ۔ بڑے فرشتے بھی جار ہیں۔حضرت جرائیل ،حضرت میکائل ،حضرت اسرامیل ، حضرت عزرائیل ۔ خلفائے راشدین بھی جار ہیں اورآ سانی کتاب بھی جار ہیں۔

متی محرعزیز ہے .... حیدرہ باد

سمج جو دل كو بھا جائے عوم ملطى مانے اور كناہ چيوڑنے ميں جمى دير مت سیجیے کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے واپسی آتی بی دشوار ہوئی ہے۔

ع شکر ادا کرتے رہواس ربّ کا جو برداشت ے زیادہ و کا نہیں دیتا تکر اوقات سے زیادہ سکھ دیتا

ع زمانه يُر ب لوگول كى برائي كى وجه ي خراب نہیں ہوتا بلکہ اچھے لوگوں کی خاموثی کی وجہ ہے خراب ہوجا تاہے۔

عوزندى ميس كامياني حاصل كرنے كاسب ے بڑا راز یہ ہے کہ پریشانیوں میں کھرا ہونے کے با وجود ہمت اور حوصلے ہے آئے بر هاجائے۔ **36** موت کی طرح جدائی بھی محبوب کی ی<u>ا</u> د کو دھند لاد تی ہے اور ہمیں محسوس بھی تبیں ہوتا کہ وقت نے ج میں کیسی کیسی و بواری کمزی کردی ہیں۔

ع ہماری خوش متی ہے ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے میں کین ہاری بدسمتی ہے ہے کہ ہم اللہ کی ایک مبیں

ع ہر حال میں رت کا شکر ادا کرتے رہو ہے منک خالق کا ننات وہ جانتا ہے جوہم مبیں جانتے۔

تجھ پر میں اس کی رحمت کے نشان دیکھتی ہوں شاعره: پروین شاکر انتخاب:عا ئشهاعوان.....رحيم يارخان وینِ اسلام پہنی سرکو کٹایا ہمنے إس كورتمن كي بي آكينه جهكايا بم في مير بيناناتري امت يبتفاظاكم قابض تیر کھائے ہیں مگر اس کو بیایا ہم نے ہمیں لوگوں نے بلایا تی چٹھیاں لکھ کر ایں کے باوصف مسی کونہ ستایا ہم نے تشنكي مين على اصغر كالكله كا ثا حميا اینے ہی خون سے معصوم نہایا ہم نے خون چکال لاشوں کو کا ندھوں پیراُ تھا یا اس روز تیرافرمان عبادت ند بھلایا ہم نے تحرمسلط ہوبھی اس یہ یزیدی کشکر راستدامت احمدكودكها يأجم نے ڈ وب کرخوں میں جواں مردی و پامردی کا سارے سنسارکو پیغام سنایا ہم نے بازوعباس کے کانے گئے بے دردی سے

باز وعباس کے کائے گئے بے در دی ہے یوں ترے دین کے بوٹے کو بچایا ہم نے بے ردازینب وکلثوم بھی پابند ہوئیں

الغرض جو بھی تھاہمراہ لٹایا ہم نے عین بریکار میں قاسم کو بیاہ کرشنراد

حوصلہ مہتے ہیں س کو پیتایا ہم نے

آصف شنراد.....فیصل آباد

بےوفادسمبر

سنائے تنہاد تمبر لوگ تحجے اداس کہتے ہیں توسن ..... اک کام تومیرا کردے

## خوشبوئے مخن نوشین اقبال نوشی

(اس ماه كا انعام يافته كلام)

اے خدا جب بھی تیرا آسان دیکھتی ہوں
اس میں بسا ایک جہان دیکھتی ہوں
نجانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتی ہوں
کھول کر جب تیرا قرآن دیکھتی ہوں
احسان کتنے ہیں تیرے بندوں پر یا رب
جب بھی سورة رحمٰن دیکھتی ہوں
توہو کہتا ہے گا انسان دیکھتی ہوں
پھر پریٹان کیوں آج کا انسان دیکھتی ہوں
اس کی دحمت سے بھی ایوں نہ ہوناا سے اس کی

زخم جمردوتم اتناسا كام كردوتم دل كواب زم كردوتم اسه كهنا نداتناياداً وتم نديول مجھكوستاؤتم نديول مجھكورلاؤتم نديول مجھكورلاؤتم اسه كهنا.....!!

ڈاکٹرعلی حسنین تابش.....چشتیاں غزل

مکنام رستوں میں لب بام پر آگیا پس منظر میں تھا منظر عام پر آگمیا جس رہگرر میں انمٹ نفوش تیرے الیی ہی اب شاہراہ عام پر آ گیا گردش دورال کی اس ادهیر بن میں جو بھولتا تہیں اب ای نام پر آ گیا تیرے رائے بھی تیرے ہی تالع نکلے کون سی منزل نا تمام پر آگیا جس شہر میں کوئی جانتا نہ ہو مجھ کو اس شہر میں اب تیرے نام ہر آ گیا یہ جو فاصلے میں اب یمی سلسلے میں بھے سے تعلق کے ابہام بر آگیا گھر ہے نکلا تھا کتابیں خریدنے تمر بڑا ہر آشوب دور ہے کام ہر آ گیا جو اہل جنوں ہوں گے سر پر بٹھالیں کے لگتا ہے یوں اپنے منطقی انجام پر آ گیا سيف الاسلام .....ليافت آباد، كراجي

شام سمندر کے سفر میں اس طرح آ داز دو ہم کو ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہوجائے

پھرمبراتجھ ہے بیدوعدہ ہے کوئی تحقی اداس بےوفاد مبرمہیں تواب کے برس جاتے جاتے <u>مجھےا</u>س سے سنائية بالتمبر روني على .... سيدوالا اے کہنا....! اہے کہنا تمہاری یا قاتی ہے مجھے ہریل ستانی ہے مجھے بہترلانی ہے اےکہنا حمهبيل يادكرتا هول تيرى ہىآ ە بھرتا ہوں تیرے لیے جیتامرتاہوں اےکہنا وتمبرلوث ياہ تيرى اميد ساتھ لايا ہے البهىءتم جهىآ جاؤنال ایے کہنا مجھے تنہائبیں رہنا بددرد مجصاب تبيس سهنا تیرے بن مجھےاب اور تہیں جینا اےکہنا تماميد كاستاره بو ميرىآ تكھوں كانظارہ ہو مم ہی جینے کا سہارا ہو

جلے گا، آشیاں ابنا رہی جو زندگی ایسے کئے گ زندگی کیے کی رندگی کیے کمر میری میری میری میری میری میری وقار، ایسا کریں مے وقار، ایسا کریں میے نہ دل میں غم ہیں ایسے وقارالرجمان ایسے وقارالرجمان ایسے وقارالرجمان ایسے وقارالرجمان ایسے

شاعری بولتی ہے
جب تیری زلف فضاؤں میں بھر جاتی ہے
جاند نی رات میں کچھاور کھر جاتی ہے
خاند نی رات میں کچھاور کھر جاتی ہے
نشہ عشق سے ندی کی لہرڈولتی ہے
شاعری پچے بولتی ہے
تیری یادمیر ہے ساتھ لیٹ جاتی ہے
آیک سرگوشی کی انوں میں شہد گھولتی ہے
شاعری پچے بولتی ہے
شاعری پچے بولتی ہے
تیری سانعیں میری سانسوں میں کھلی ہیں جب

میری پلیس تیری آنکھوں ہے جھی ہیں جب سے
رازسب پیار کے موسم کی اوا کھولتی ہے
شاعری سے بولتی ہے
جادید احمد صدیقی .....راولپنڈی
ابھی میرے ول سے ضبط کا موسم گیانہیں
ابھی میرے آنکھوں کے سینے ٹوٹے نہیں
ابھی میرے آنکھوں کے سینے ٹوٹے نہیں
ابھی میرے خیالوں کے کلات گریہیں
مریبالوں کے کلات گریہیں
ضبط کا موسم بھی جا سکتا ہے
ضبط کا موسم بھی جا سکتا ہے

اجائے اپنی یادوں کے ہمارے پاس رہنے دو
نہ جانے کس کل میں زندگی کی شام ہوجائے
تلاش
میں نے چاہا کہ خدا کو تلاش کروں
میں نے چاہا کہ خدا کو تلاش کروں
سمندروں کی اتصاہ مجمرائیوں میں
روشن چاندستاروں میں
اونے اونے پہاڑوں میں
پھولوں کی خوشبو میں
پندوں کے گیتوں میں
تادان میں جان نہ کی
وہ تو میرے اندر ہے
وہ تو میرے دل کے نہاں خانے میں
میری شہ رگ کے نزدیک

رىجانەسعىدە.....لا بور

میراجونفہراؤچھینا ہے داپس کردو یا مجھ کومنزل اپی جان کرتم مجھ میں اتر و اور پھر مجھ میں ایسے کم ہوجاؤ جیسے جھیل کے پانی میں جیسے جھیل کے پانی میں گرتی بوندیں بارش کی

ايم ارشدوفا.....گوجرانواليه

زندگی احسن طریقے ہے گزاری دوستو
پھرنہ جانے کیوں ہے دل کی بے قراری دوستو
ہارنے والے اٹھا گیتے ہیں سر پر آسال
ہم کہ ہیں آشنائے بردباری دوستو
لاکھ دیجھو تم بری باتوں کو پھلنا پھولنا
پھر بھی اچھی بات کا پلہ ہے بھاری دوستو
اپی جانب بڑھ رہی ہے جو بلائے مشیات
مل کے ہم اس پر کریں گے شکباری دوستو
مل کے ہم اس پر کریں گے شکباری دوستو
ہم منجل جا ہم ہمیں گرجان ہے پیاری دوستو
ہوئی تہذیب کے عفریت ہیں چاروں طرف
ہوئی تہذیب کے عفریت ہیں چاروں طرف
اس پر ہم مل کے لگا میں ضرب کاری دوستو
اس پر ہم مل کے لگا میں ضرب کاری دوستو
اب اتر آئے ہیں ہم بھی خم کی وادی میں قمر
اشک آئھوں میں ہیں اب ہا و زاری دوستو
دیاض حسین قر سستو

سپنے بھی ٹوٹ سکتے ہیں اپنے بھی روٹ سکتے ہیں خیالوں کے لگر سکتے ہیں گر .....

اب کے بارےاس ساون کے ساتھ تونہیں آیا ہاں گرزونہیں آیا

ساحل ابره و ..... ژیره الله یار، بلوچستان

کسی کی عنایتوں نے یہ دان دکھائے ہیں
میرے اپنے بھی بول پھرسے پرائے ہیں
مکل کے برستا نہیں آئ یوں ابر بھی
ہم زمانے کے ہاتھوں سے ستائے ہیں
فریب دینا ان کا سے معیار زندگی
حسن والوں نے ہم پہتم کی دھائے ہیں
بچھڑ جا ئیں تو مڑ کے دیکھا نہیں کوئی بھی
یاروں کی ہاتوں نے کیا کیا گیا گھلائے ہیں
دامن پہ گلے داغ دیکھا کوئی نہیں جادید
دامن پہ گلے داغ دیکھا کوئی نہیں جادید
شرارے بھی پھول بن کر پھر جھمگائے ہیں
اسلم جادید سیفیل آیاد

تر نے جھ سے

www.pdfbooksfree.pk

# آخری حصه نامستبر

#### ناصر ملک

زندگی کے معتبر اور نامعتبر راستوں میں الجھی ہوتی زندگیاں
ہسا اوقات اپنی ہویت سے بھی انکار کر دیتی ہیں۔ جو کچھ کھلی
آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ بھی جھوٹ اور افسانوی منظر
محسوس ہوتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، اس پر دل یقین کی تمام
تر دولتیں لٹانے پر کمریستہ ہوتا ہے۔ یہ داستان بھی زندگی سے نبرد
آزما شعلہ رو انسانوں کو درپیش آنے والے واقعات کے گرد دیوانه
وار رقص کرتی ہے اور کبھی اعتبار کے زینوں پر قدم رکھتی ہے تو
کبھی ہے یقینی کی دلدل میں سانسوں تک اتر جاتی ہے۔ وہ اپنی
یادوں کی کھوج میں سندر بن آئی تھی اور بھیانک حالات کی بھینٹ
چڑھ گئی۔ سزا کے طور پر وہ جسے سونہی جا رہی تھی، وہ نہیں
جانتی تھی کہ وہی اس کی زندگی کا حاصل بننے جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ
سے نکل گیا تو اسے احساس ہوا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
وہ اس کے ساتھ ساتھ صدیوں چلتا رہا، ہے اعتباری کی آگ میں
جلتا رہا مگر لب بستہ رہا۔

وہ دو مذاہب کے بیچ لٹکتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی اور مایوس ہوئی تو روشننی کی کرن چمك اٹھی۔

اردو ادب کے معتبر قلم کار کے قلم سے ایك نامعتبر مخلص كا احوال





كافى دريتك چيف روم برمهم رنگ ميس جمله سمير إزاً كينك آويزال رما فيرجو تحريستبل كما من ألى، اس نے اس کا دل دہلا کرر کھ دیا ، لکھا تھا۔ "میراباباشاہ سائیں کی جو یلی میں کام کرتا ہے۔ پرسوں میرے بابا نے شاہ سائیں کی ولایت گائے کوئسی وجہ سے چھڑی ماردی۔وہ بدکی تو ایک پھر برے اس کا یاؤں پھسل سیا۔جس کے بتیج میں دھلوان میں کر کئی اور اس کی چھپلی ٹا نگ ٹوٹ کئی۔شاہ سا نمیں کے علم پر دوسرے نوكرول نے ميرے باباكوا تنامارا كداس كادابال باز داور دائيں جانب کی دو پسلياں توث تي ہيں۔صرف يہي تہیں، کھر کا سامان اٹھانے کی اجازت دیے بغیر میرے کھر والوں کوشاہ ساتیں نے وادی سے نکال دیا ب\_اب وه كالكوث كقريب ايك متروك سركاري عمارت میں دہلے بیٹھے ہیں۔میرے بہن بھانی وو دن سے بھو کے ہیں۔ کچھدر پہلے ہمیں اس قیامت کا پتاچلا۔ ماموں آہیں لینے چلے تھئے۔ دعا کریں کہ میرا باباتھيڪ ہو....'

ستنبل کے دل کو کھونسالگا۔اس کا سکا چپااتنا ظالم فطرت ہے اگراس کے ذہن میں بربت شاہ کی تخصیت کے بارے میں رہاسہا کوئی شک تھا بھی تو وہ ہوا ہو گیا۔اس نے میر کوسلی دی۔اسے کہا کہ دہ اپنی كسي مامول زادبهن كاا كاؤنث تمبر، نام اورشناحتي كارد نمبر بصح تاكه وہ اسے أيك معقول رقم بطور مدد جيج سکے۔ میرکومنی ٹرانسفریش کےمعاملات کی سدھ بدھ خېير کھی۔وہ اپنی ماموں زاد بہن رقيہ کو چيٺ روم مي<u>ں</u> كِ آيا - رحى تعارف ميں پية چلا كيده ايك الجھے كجي اسکول میں میچر تھی۔ رحم ول لڑکی تھی۔ اسے بخوبی لكها " آج مجھے كھيند كہو ميں بہت يريشان ہوں۔" احساس تفاكماس كاباب اين بعانج كے ساتھ اجھا اس نے ہدردی کا اظہار کیا۔ پھر ہو چھا۔ 'مگریہ تو رویہیں رکھتا۔اس نے اپنانام، شناختی کارڈ کا نمبراور ا کاؤنٹ کی تفصیل دی۔ویسٹرن یونمین کی ایک برانچ

تجشکل چودھویں سن میں ....تعتبل نے اے دوی کی پیش کش کردی جسے میسر نے قبول کیااوراس کی فریندُ زلست میں شامل ہو گیا۔ وہ رومن اُردو میں چینک کرتا تھا۔ سنبل کے لیےاس کی ذات میں دلچین کی واحدوجہ بیکی کہوہ نورنگ شاہ کے گاؤں سندربن كارہنے والا تھا۔ راولپنڈى میں اینے ماموں كى كوشى میں نوکری کرتا تھا۔اس کا ماموں یا کستان کاروا تی امیر للمخص تفامكراس كي تينون بيٹيان اس مے ختلف تھيں۔ وه اين چهوچهي زاد تمير كوفارغ وفت ميس يرهايا كرتي محس ادراسے اپنا كمبيوٹراستعال كرنے كى اجازت بھى دیا کرنی تھیں۔ تمیر جب تنخواہ کی رقم اینے گھر دینے جاتا تؤبرى مامول زادر قيه كالأيجيثل كيمره بهي ساته کے جایا کرتا تھا۔سندر بن کے مختلف مناظر کی عکس بندی کر لاتا اور قیس بک براب لوڈ کر دیا کرتا مستبل جب سندر بن کی نت نی تصاویر دیسی تو چید روم میں اس سے خاطب ہوجانی۔اس سے تصویر کے بارے میں کئی جزئیات دریافت کرتی جے وہ خوتی خوتی بیان · کرتاجا تا۔اس کے کہنے پر تمیر نے پر بتِ شاہ اس کی حویلی اور دادا کی قبر کی تصاور بھی اپ لوڈ کیں جنہیں سنبل نے اینے کمپیوٹر میں محفوظ کرلیا۔

سمیرنے غیرارادی طور برستبل کے دل میں سندر بن کود کیھنے کا شوق بھردیا تھا مگروہ جو نہی پر بت شاہ کے بارے سوچتی،اس کی تصویر کودیکھتی تواییے شوق بردبیز چادراوژهادیی\_میریربتشاه کابردااحترام کرتا تھا۔ الے شاہ سائیں کا خطاب دیا کرتا تھا۔

پھر جب ایک دن اس نے ممبر کوآن نیٹ دیکھا، اس کا حال دریافت کیا تو وہ کویا بھٹ بڑا، اس نے مِنْ الْمُ كُمِّم بِريثان كيون مو؟"

طمانيت بفركني ررقيه كامينها مينها لهجه بههت بهلالكار آنے والے دنوں میں وہ سمیر اور رقیہ سے تیلی فو تک رابطے میں رہی۔ اسے ان کے باپ کے کاروباری اوقات کا بخونی علم ہو سمیا کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ دونوں سنبل ہے تھلی تفتیکونہیں کرتے تے۔ میر کاباب بنڈی کے ایک سرکاری اسپتال میں زیر علاج تھا۔ وقا فو قاستبل نے بارہ سو بورور قیہ کو بھیج جوند صرف اس کے علاج کے لیے کافی ثابت ہوئے بلکہ آدھی سے زیادہ رقم نے بھی گئی می ۔وہ دونوں اس کے بہت منون تھے جبکدان کی مالی اعانت کرکے ستبل كادل يركدازمسرت حاصل كرجكا تغا-مستبل کی ایمار ممبر کے خاندان نے پنڈی کی ایک مضافاتي بستي مين أقامت اختيار كرلي هي ميركاباب شہر میں جھوئی موئی مزدوری کرنے لگا تھا جبکہاس کی ماں نے ایک بنگلے میں ملازمت اختیار کر کی تھی۔ان کے بقیدرشتہ دار بدستورسندر بن میں بی مقیم تھے۔ بيمعامله انجام يذبر بهو كميا مكرستبل كانا تاانك باريجر سندربن سےاستوار موگیا۔رقیدکوسرکاری نوکری ال کئی اوراس کی مہلی تعیناتی کالکوٹ کے برائمری اسکول میں ہوئی تھی۔اے خاصاطویل سفر طے کر کے ڈیوٹی المنيشن برجانا برتا تفارا كيلي جانے سے ڈرتی تھی اس کیے ہرروز تمیر کوساتھ لے جاتی ۔اس اسکول میں سندر بن کے بیجے بچیاں بھی زیر تعلیم تھیں۔ان میں تمیر تنے۔ اے علم ہوا کہ سردار خان نامی ایک شخص جو ترشتہ چند سالوں سے بندرہ والی حویلی میں قیام يذريفا، بهت بردا در گز سيلائز تعاله ملك كى سرحدى يى نے چند اسمگلرز ہے اس کے قریبی تعلقات استوار

مستبل کے کھر کے قریب واقع تھی۔اس نے فوری طور پر پانچ سو بورور قیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردیے۔ کھر کے فون نمبر پررقیہ اور تمیر سے پہلی مرتبہ بات چیت بھی کی ، دلاسادیا اُورکہا۔'' رقیہ اِسمیر بچہ ہے مگرمیرا دوست ہے۔ بیہ مجھتا ہے کہ دوئی میں عمر کی او کچ بھج مبیں ہوتی۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں۔ میں دل سے جا ہتی ہوں کہتم اس کا خیال رکھا کرو۔ میں نے میجھ رقم ویسٹرن یونمین سے بھجوا دی ہے۔ بیمیر کے والد کےعلاج کے لیے ہے۔ کیامیں یفین رکھوں کہم ميري جيجي موئي رقم كوغلط جكه براستنعال نبيس كروكي؟" رقیہ بہت ذمہ داری سے تفتگو کررہی تھی، بولی۔ "میڈم! میں آب کوخرج کی جانے والی رقم کی ڈیٹیل دول کی۔آب خود فیصلہ کر کیجئے گا۔ مجھے اللہ نے بہت میجهدے رکھاہے۔ میں سمیر کی حق علی نہیں کروں گی۔ ابو ہرمیرازورہیں ہے۔ وہ جو کرنا جاہیں، کریں، میں روك جبيل عتى مرمي اورميري ببيس مير عجب كرتى ہیں كيونكہ ہماراكوئى بھائى تہیں ہے۔ہم نے تمير کواپنا حچموٹا بھائی مان رکھا ہے۔آپ یقین رھیں کہ میں اس کا نقصان مبیں ہونے دول کی۔"

رقیہ نے پھر سمیر سے بات کرائی۔ وہ چیف روم

میں بہت کچولکھ لیتا تھا کر بولتے ہوئے شرماتا تھا۔

جو کہنا چاہتا تھا، کہ نہیں پا تا تھا۔ سنبل کے دل میں سمیر

جو کہنا چاہتا تھا، کہ نہیں پا تا تھا۔ سنبل کے دل میں سمیر

کے لیے اور بھی ہمدردی بحر گئی۔ وہ پربت شاہ کا کچھ بن کے بچے بچیاں بھی زیر تعلیم تھیں۔ ان میں سمیر

گاڑ نہیں سکتی تھی گراس کے شرے متاثر ہونے والے کے چندرشتہ دار بھی تھے۔ ان کی وصاطت سے سنبل کو کی اہمیت نہیں تھی گر اسے اندازہ تھا کہ سنبل کے لیے یہ طالات دل گڑئی کا سبب نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی گر اسے اندازہ تھا کہ سنبل کے لیے یہ طالات دل گڑئی کا سبب نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی گر اسے اندازہ تھا کہ سنبل کے لیے یہ طالات دل گڑئی کا سبب کی ایک مخص جو پاکستان میں بنج کریدہ میں میں جا ہے بولے کاموقع کی تھی۔ ایک میں میں جی بی کے بعد سکی کی کوئکہ بابا کے بعد سکی نزیر تھا، بہت بڑاڈرگرز سپلائر تھا۔ ملک کی سرحدی پی تھی استوار رہے اور بی تھا تھا۔ استوار رہے اور بی تھا تھا۔ استوار سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے بولے کاموقع بی نہیں ملا تھا۔ دل میں بجیب سے کوئی اس کے قریبی تعلقات استوار

یک سندربن کی بدنامی جنگل کی آگ کی طرح تچیل تحتی۔ دور دراز ہے ٹرک ڈرائیور حضرات اور منشیات کے چھوٹے موٹے ڈیلر چرس، ہیروئن اور افیون کی تلاش میں سندر بن کی طرف آنے کھے۔ وادی کے لوگوں کو إن نت نئ دکھائی دیے والوں کی شکلوں ہے نفرت بھی مگروہ ان کا کچھ بگار نہیں سکتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ بولنے کی صورت میں پربت شاہ انہیں مار پید کرعلاقے سے نکال دے گا۔ سر پرتنی ہوئی حصیت جاتی رہی تو وہ کہاں جاتیں گے؟ جہاں علم اور ہمت کی لمی ہونی ہے وہاں ایسی ہی بردلی د میکھنے کو ملتی ہے ورنہ غریب آدمی کی گزران کا ماجرا کیا؟..... یہال کیا، وہاں کیا .....وہ جہاں بھی چلاجائے ،ایک می دنیا،ایک ساماحول..... جب سارادن جسم کوسولی برانکا کرشام کو دو لقمے پیٹ میں ڈالنا ہی زندگی ہوتو پھراس میں ہجرت کا ڈرکیا اور پڑاؤ کے معانی کیا .....کولہو کے بیل کی طرح زندگی کی چکی پینے والے ماہ بہ ماہ اپنے جواں سال کھیرو گنواتے رہے، لب بستہ رہے اور آسان کی طرف و میصتے رہے ۔۔۔۔۔۔ سی میبی مدد کے لیے آنکھیں

پندماہ بعد منبل کوسندر بن سے ایک عجیب وغریب خبر موصول ہوئی۔ پربت شاہ نے سندر بن کی ہتی خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا کیونکہ اس نے سردار خان سے لی کرکالکوٹ سے سندر بن تک جدید طرز کی چیئر لفٹ لگانے کا منصوبہ بنالیا تھا۔ پہلے پوائٹٹ سے سندر بن گاؤں تک ایک سیدھ میں لفد '، اپ اینڈ ڈاکن چل سکتی تھی۔ عین گاؤں والی جگہ پرسٹے ڈیک داکن چل سکتی تھی۔ عین گاؤں والی جگہ پرسٹے ڈیک بنایا جانا ضروری تھا۔ یہاں سے آخری پہاڑی تک کیبل کارکا منصوبہ زیر غور تھا۔ سردار خان نے جس کشریکٹر کی خدمات حاصل کی تھیں، وہ جا بتنا تھا کہ سندر بن کوٹورازم یوائٹ بنا کر یوری طرح کمرشلا کر سندر بن کوٹورازم یوائٹ بنا کر یوری طرح کمرشلا کر سندر بن کوٹورازم یوائٹ بنا کر یوری طرح کمرشلا کر استدر بن کوٹورازم یوائٹ بنا کر یوری طرح کمرشلا کر

تصحبن کے توسط ہے وہ یا قاعد کی کے ساتھ منشیات کی بردی مقدار سندر بن منگوایا کرتا تھا۔ یہاں سے اطراف کے تمام علاقوں کے ڈیلرز کوسیلائی دی جاتی تھی۔ بیڈیکرز پہاڑی دیہات کےسادہ لو کو لوگوں کو ملے تو منشات بالخصوص میروئن كا عادي كرتے ستھ، پھراس کی فلیل مقدار پیک کر کے ٹوکن بناتے جو مہنگے داموں ان عادی نو جوانوں کے ہاتھ بیجا کرتے تھے۔ بیسلسلہاس تواتر اور قانونی روک ٹوک کے بغیر جاری تھا کہ دیہات کے دیہات برباد ہونے لگے تصے۔اس مروہ کام کی سر پرتی پولیس کی کالی بھیڑی اورمفاد برست حکام کرتے تھےجن کی جوریوں کے مجم دن بدن برحتے جارے تھے۔ سردارخان پربت شاہ کی اعانت کے بغیر سندر بن یا بندرہ میں ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتا تھا،اس کیےاس نے شاہ سائیں کو برابر کا پارٹنر بنارکھا تھا۔ چونکہسندر بن کی وادی ای خوف ناک دھندے کے لیے آئیڈیل تھی محفوظ تھی اور عمومی طور پر پولیس کا اس علاقے میں عمل وخل نہ ہونے کے برابر تھا اس کیے سردار خان اور پربت شاہ کی یا نجوں انگلیاں تھی میں تھیں۔

جہاں آس پاس کے دیہات اس مکروہ نشے کی لیبیٹ میں آئے، وہاں سندر بن کے ان پڑھاور سادہ لوح بای بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ہر دوسرے گھر کا نوجوان جہاز بن کرگلیوں میں چکرانے لگا۔ بیصورت حال بہت کریہ تھی مگر پربت شاہ نوٹ گننے میں مصروف تھا۔ کئی مرتبہ سندر بن کے معمر غریبوں نے مصروف تھا۔ کئی مرتبہ سندر بن کے معمر غریبوں نے بربت شاہ کو د بے د بے لفظوں میں اپنے گھروں کی تبای کا دکھڑ اسایا۔ اس نے دادری کے بجائے ہر مرتبہ بنس کر کہا۔ ''کیا سردار خان گن پوائنٹ پرتمہارے بیکوں کونشہ بیتے ہے۔''

جب مطے عام ٹوکن مجنے لگا تو بندی سے ابوبیہ

تین چزیں خلوص دل ہے کرتی جائیں۔
رم کرم دعا
تین چزیں کی کا انظار نہیں کرتیں۔
تین چزیں کی کا انظار نہیں کرتیں۔
موت وقت گا کہ
تین چزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بناتی ہیں۔
تین چزیں بودہ چاہتی ہیں۔
تین چزیں پردہ چاہتی ہیں۔
کھانا دولت عورت
تین چزیں یا در کھنی ضروری ہیں۔
سچائی فرائض موت
تین چزیں انسان کوذلیل کرتی ہیں۔
چوری چھوٹ
جوری چھی جھوٹ
میں چزوں ہے بہاور مقابلے پر۔ بھائی ا

کوٹر جهاں..... راولپنڈی

شام میں اس کے بابا نے رکی علیک سلیک کے بعد مقائی زبان میں اسے بتایا۔ اس گفتگو کا اردو میں رقیہ نے ترجمہ کیا۔ "یہ دونوں وادیاں یعنی سندر بن اور بندرہ آگے ہجھے واقع ہیں۔ تقریباً ایک جتنے رقبے پر مجیط ہیں۔ آگی وادی شاہ سائیں کے چھوٹے بھائی نورنگ سائیں کی ہے جو یبال سے برسوں پہلے چلا گیا تھا۔ اب اس کا کوئی پیتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ کیا تھا۔ اب اس کا کوئی پیتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ کیا تھا۔ اب اس کا کوئی پیتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ لیکی اولاد کا پہتے ہے۔ اس کے ملی طور پراس کا مالک بھی شاہ سائیں ہی ہے۔ اس لیک بھی شاہ سائیں ہی ہے۔ اس لیک بھی شاہ سائیں ہی ہے۔ ہی کہ خدا کی جانب سے نورنگ سائیں کو اس دھرتی پر اتارہ ہے گی واس دھرتی پر اتارہ ہے گی واس دھرتی پر اتارہ ہے گر ابھی تک کی دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ نہیں آیا جس ابھی تک کی دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ نہیں آیا جس ہوئی ہیں۔ "

کردیا جائے۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار کی وجہ ہے اس
پوائٹ ہے بہت بڑی آ مدنی متوقع تھی۔
پربت شاہ نے سندر بن کومسمار کرنے کے ساتھ تی
بہتی کے لیے بندرہ میں تھوڑی کی ناکارہ زمین مختص کر
دی تھی۔ سندر بن کے باسیوں کو یہ بھی بتادیا گیا تھا کہ
انہیں اپنے مکانات خود تیار کرنا ہوں گے۔ تین پشتوں
ہے بیٹھے ہوئے فریب مزدور لوگوں پر قیامت ٹوٹے
کی یہ ہولنا کے خبرین کرسنبل کادل مختی میں آگیا۔ یوں
لگا جیسے اس کے سینے میں اور بگ شاہ کے دل نے زندگی
کی سانسیں لینا شروع کردی تھیں۔
وہ کئی دن اس سوچ میں مستغرق رہی۔ وہ ان اجنی
لوگوں کے لیے کما کر سکتی تھی ؟ مالاً خراس نے رقہ ہے۔
لوگوں کے لیے کما کر سکتی تھی ؟ مالاً خراس نے رقہ ہے۔
لوگوں کے لیے کما کر سکتی تھی ؟ مالاً خراس نے رقہ ہے۔
لوگوں کے لیے کما کر سکتی تھی ؟ مالاً خراس نے رقہ ہے۔

وہ تئی دن اس سوچ میں متنغرق رہی۔وہ ان اجبی لوگوں کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ بالآخراس نے رقیہ سے دریافت کیا۔"تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟"

رقیہ نے آزردگی ہے کہا۔"میڈم! آپ کھے بھی نہیں کرسکتیں۔ یہ بربت شاہ کی ذاتی جائیداد ہے۔ وہ اس پر کچھ بھی تعمیر کرسکتا ہے۔"

وہ بولی۔"گرمیں نے سنا ہے کہ یہ وادی اس کے بھائی کی ملکیت ہے، پر بت شاہ کی ہیں ہے۔" " بیآ پ نے کہاں ہے سنا ہے؟" " جہاں ہے بھی سنا، سیج سنا ہے۔"سنبل نے یقین کے ساتھ کہا۔

سمیرین رہاتھا،اس نے اپنامندریسیور کے نزدیک کیا۔"آپی کونبیں پیتہ، میں بھی زیادہ نبیں جانتا۔ بابا جانتا ہے۔ وہی مہیں بتائے گا۔ میں اے شام کو یہاں لےآؤں گا۔تم اس وقت فون کرنا۔او کے!" دوست نے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا لگتا تھا۔ برابری کی سطح پر دوست نے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا لگتا تھا۔ برانبیں لگتا تھا۔ بھی بجھار فلمی ڈائیلاگ بھی بار دیتا تھا۔ وہ مسکرائی۔"او کے ہاں!" گیا۔ پہلے چیں کے ش پھر بی لگانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہاس نے اپنی رگوں میں نیکے کے ذریعے ٹوکن الارنے کا مرحلہ بھی طبے کر لیا۔ پر بت شاہ نے مختلہ شہروں سے اس کا علاج کر ایا۔ ہر بار مطمئن ہوں تا کہ وہ آئندہ اس لعنت میں نہیں پڑے گا مگر دو چار ماہ بعدا سے پھرفضاؤں کی رکھوالی میں مگن و بھتا تو بھڑ کر کسی اور اسپتال میں پہنچا دیتا۔ اس کی خوراک پر گھر بھر میں بہت توجہ دی جاتی مگر نتیجہ خوراک پر گھر بھر میں بہت توجہ دی جاتی مگر نتیجہ

ڈھاک کے تین پات ہی نکاتا۔

را سب سے جھوٹا جمال شاہ بہت مند زور اور سرکش واقع ہواتھا۔ بڑے ہمائیوں سے بات ہے بات مائل ہے پیار ہتا تھا۔ شایداس کے مزاج کی گری کی بدولت اسے لاہور بھیج دیا گیا جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا سندر بن کے معاملات سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا مگر پر بت شاہ کا بیٹا تھا۔ اگر افر وز اور ظفر سے دوگام آگے نہ ہوتا تو کم از کم چھے بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ پر بت شاہ کی بیوی حو بلی تک محدود تھی۔ وہ پر بت شاہ کی بیوی حو بی تک محدود تھی۔ وہ پر بت شاہ اور سندر بن کے معاملات میں قطعاً دلچی نہیں گیتی شاہ اور افر وز شاہ کے رحم و کھی ۔ یہی حال پر بت شاہ کی دونوں بیٹیوں کا تھا۔ وہ کے رحم و بیست و پاتھیں۔ پر بت شاہ اور افر وز شاہ کے رحم و کھی سے رہیں براجھی تھیں یا ان کی جمایت کر تی میں اس کا اندازہ کی گؤئیس ہو سکا تھا۔

سنبل نے میراور رقبہ کے توسط سے جمال شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مکرنا کام رہی۔اس نے ، اس نے ، انٹرنیٹ کی دنیا کا سہارالیا مگر وہ شایداس دنیا کا بای نہیں تھا،سونہ ملا۔ پھردل کو سمجھایا۔ 'وہ پربت شاہ کا بیٹا ہے۔وہ کیوں اس کا ساتھ دےگا؟'
زندگی مختصر ہے مختصر نہیں بھی سر ایک یا ملتی زندگی مختصر ہے مختصر نہیں بھی سر ایک یا ملتی

زندگی مختفر ہے ، مختفر نہیں بھی ہے۔ ایک بار ملتی ہے۔ ایک بار ملتی ہے۔ ایک بار ملتا بھی انعام ہے۔خود بخو دگزرتی جاتی ہے۔ اسکتا ہے اور نہ مختفر کیا جاتی ہے۔ اسے نہ تو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے اور نہ مختفر کیا

سنبل کی آنگھیں بھر آئیں۔ اس کا پاپا اس دنیا میں بیں رہاتھا۔ان لوگوں کی دعائیں بھی بھی مراد بیں پاسکتی تھیں۔اس نے ابھی تک سمیر کواپنے بارے میں میں بتایا تھا۔اس نے یو جھا بھی نہیں تھا۔

سنبل کواسے باپ کی خوب صورت جائداد کے مكروه استعال يردكه موارسوج ميس يرحمى كداس كيا كرنا جاہيے؟ اس سوال كا جواب و هونڈنے ميں كئي دن بیت محے۔ایک شام اس نے اپنے تنیس فیصلہ کیا كهوه ياكستان چلى جائے۔اب ايسابھى اندھير ميا ہوا نہیں ہے کہ وہ پر بت شاہ اور سردار خان کوایے یا یا کی زمین سے لا علق ہی نہ کر یائے۔اسے خون کے رشتوں پر مان تھا۔ مجھی کہ جب وہ سندر بن میں قدم ر کھے گی، اس کا حقیقی چھا اس کی راہوں میں بللیں بچھائے، ند بچھائے،اس کی راہ میں حائل ہیں ہوگا۔ اس نے آئندہ چند دنوں میں سمیر اور رقیہ سے اور بھی بہت ی معلومات حاصل کیں۔ اسے پینہ چلا کہ یر بت شاہ کے تین بیٹے تھے۔ برداافر وزشاہ تھاجودن کا بيشتر حصه سردارخان كيساته وكزارتا تفاروه بهت سخت دل واقع ہوا تھا۔جھوئی جھوئی باتوں پر ملازموں کی مڈی پیلی ایک کردیا کرتا تھا۔ بھی بھارسر حدی علاقے كانورجمى كياكرتا تفاراس في يانج چه جرائم بيشافرادكا ایک مخضر ساگروہ تشکیل دے رکھا تھا جواس کی ہیبت مين اضافه كرتا تفا\_ بندره والى حويلي مين جهال سردار خان اکیلا رہتا تھا، وہ بکثرت آتا جاتا تھا۔ آئے روز شراب وشباب كى محفلول كالطف الفاياكرتا تفاريربت شاه کی امیدوں کا مرکز ایک وہی بیٹا تھا جواس کے تقشِ قدم برچل كركاميابيال سميث رباتها-

ووسرا بیٹا ظفر شاہ تھا۔ وہ انٹر تک پڑھا ہوا تھا۔ سبھی بہن بھائیوں میں سے زیادہ خوبرہ تھا۔ نہ جائے کس طرح سردار خان کے دھندے کا شکار ہو

www.pdfbooksfree.pk

جاسكا ہے۔بس اے رائيگال كياجا سكتا ہے يا جے بلدوزكر ديا عميا تجا۔ ايك پہلو ميں بلند و حلائي امر سنبل نے زندگی کورائیگال کرنے کے بجائے مجھوں والی بری محویلی سراٹھائے کھڑی کھی سنبل کا ول و کھا۔ سمیر نے اسے گاؤں کے تی فوٹو حراف وكمعائ تضررنك برنكي جستي جهتون والاقصبه كتناول کش تھا۔ اب ملبے سے مجرا نشیب دکھائی دیےرہا تھا۔ چونکہ اس کا بربت شاہ یا سندر بن کے کسی مخص ہےرابطہیں تھا،اس لیےوہ بھر پورسر برائز بن کرائی حویلی کے بورج میں اتری۔ ڈرائیور کے سامان نکا کنے ہے پیشتر ہی اس کے گرونو کروں کا جمکھوا لگ گیا۔ وہ شکل اور حلیے ہے بور پین سیاح دکھائی وین تھی۔ لباس بھی بے حدقیمتی تھا۔ ایک طازم تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا۔اس نے وریافت کیا کہوہ کون ہے اور کس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے مسکرا کر كهار "نو ..... آئى جست كم بيك و مائى موم .....

وہ بھونچکارہ گیا مگراس کی شخصیت کے دبدیے کی بدولت خاموش رہا۔اس نے نف ٹائل کے سے طویل و عریض فرش پر پڑے سامان کی طرف اشارہ كيا-"سامان كواندر پېنچادو-هرى اپ!"

اس نے اُردو میں کہا تھا۔ اب مجی نوکروں کی أتكصين فرط حمرت ہے چیل کئیں۔ جیے پور پین سمجھا تھا، وہ اردو بو لنے والی نکلی تھی مگر یا کستانی لگتی نہیں تھی۔ ايك مكلايا-"آپ وأردوآتي بيكيا؟"

وہ بے بروائی سے بولی۔" آئی ہے تو بول رہی ہوں۔ میں یہاں رہوں گی۔ تم جی بحر کر جھے کھے لیما۔ اب يهال سے جاؤاورا پناا پنا كام كرو-"

چونکہ وہ لڑکی تھی، سامان سمیت آئی تھی،اس کیے ى ال نے پیلو کیب میکسی کے ذریعے سندر بن کا اسے بے باکانداز میں حویل کے اندرونی حصے میں تصد کیا۔ تھے جنگل میں چھے ہوئے گاؤں سندر بن کا جانے سے کوئی روک نہیں پایا۔ وہ ایک شانِ استغنا استقبالی مور مزتے ہی ملنے کا وسیع و عریض و حیر دکھیائی سے چلتی ہوئی زنان خانے میں داخل ہوئی۔اس کی چچی کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بھی

امركرنے كااراده كيا۔اس كاآگے يحصےكوئى نبيس تفا۔ ممری سوچوں کے تانے بانے بہاں آ کرٹو نے کہ أے این چیا اور عم زادوں کوراہ راست برلانے کی ايك كوشش وكرني حاسيد ايك طرح ساي فيل ے مطمئن ہوکراس نے یا کستان جانے کی تیاریاں شروع کردیں۔

ع کردیں۔ شاید پولیس کی کامیاب نوکری نے بھی اے کسی حد تک دلیری دی ہو ..... یا معاملے کی تنتینی کا اسے يوري طرح احساس عي نه موا مو ..... ببرهال! جو بهي تھا، جیسے بھی تھا، وہِ ایک شام اسلام آباد ائر پورٹ بر کھڑی کھٹی کھٹی آ مھول سے ارد گرد چلتے پھرتے انسانوں کو خیرانی سے دیکھر ہی تھی۔

وہ زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی تھی مگر نجانے کیا احساس تفاكداس اجنبيت كااحساس تبيس مورما تفا شايداس اينائيت كى وجديهى كديمير في الصهندر بن ے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ان گنت تصاور فیک کی محیں۔اس نے بہت غور سے انہیں و کھے رکھا تفاراس نے سنڈرلینڈ ہے تکلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی طور بھی تمیر اور دقیہ سے رابط نہیں کرے گی۔ وہ اس کی حیثیت سے العلق تھے، العلق ہی رہے تو احچماِتھا۔آنے والےوقت نے بیٹابت کیا کہاس کا بیہ فيملكسي حدتك غلط بقي تقابه

وه طويل سغر سے تفکی ہوئی تفی مگر سندر بن و تکھنے كے ليے بہت بتا بي كى يجى الر يورث سے نكلتے ویا۔ مجھ میں آیا کہ بہاں سندر بن کی آبادی واقع تھی آنے سے پہلے پہلے اس ملک سے نکل جاؤ۔وہ تمہارا خون کردیں تھے۔"

اس نے مجھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ بولنے سے پیشتر ہی دونوں بہنیں دیوانہ دار چیٹ سنیں۔خون کی تشش نے باوُلا کر دیا تھا۔وہ او کی آواز میں رور ہی تحصیں اور اسے یا گلوں کی طرح چوم رہی تھیں۔اسے بھی رونا آ گیا۔ یہ مشکل انہیں خود سے علیحدہ کر کے فرش پر ہتھیلیاں نکائے، آئکھیں بھاڑے بیٹھی چی

'' آنٹی! فکرنہ کرو۔ وہ میراخون نہیں کریں تھے۔ میں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا اور نہ ہی میں کسی کا نقصان کرنے آئی ہوں۔ میں تو آپ لوگوں کو زندگی میں ایک بار و مکھنے کی خواہش کے تخت آئی ہوں۔ ڈیڑھ ماہ بعد واپس چلی جاؤں گی۔ پھر وہ میرا خون کیوں کریں تھے۔"

آنٹی نے بوری تحق کے ساتھ وائیں بائیں سر ہلایا، ہونٹ کاٹ کر بولی۔" تم یر بت شاہ کوئیس جانتی ہوتم افروزشاہ ہے بھی داقف مہیں ہو۔بس! ان کے آنے ہے جل یہاں ہے جان بچا کر بھاگ جاؤ۔"

وہ بولی۔" آئی! کہا ناں،فکرمت کرو۔ مجھے کچھ تبيس ہوتا۔"

بری کزن کا نام ماہتاب تھا۔ پیارے تابوکہا جا تا تھا۔ وہ ماں کے پہلو میں آئیتھی۔''بی بی! آخراس ہے جاری کو بھائی اور بابا کیوں ماریں گے۔ بیاتن

بنی ....خدا کے لیے یہیں سے علی بلٹ جاؤ۔ ای دونوں کندھے تھام کر بولی۔ "بی بی! تابو تھیک ہی تو وقت بيعلاقه چھوڑ دو ..... پربت شاه مری گيا ہوا ہے۔ محمتی ہے۔الله كاشكر ہے، ہم نے اپنی بهن كود كھے تو افروزشاہ بندرہ میں ہے۔ان کے آنے سے پہلے جلی لیا۔ اٹھو آئی ..... میرے کمرے میں چلو۔ میں جاد میں بہتی ہوں بہیں ....عمد تی ہوں کہان کے تمہارے کیے جائے یائی کابندوبست کرتی ہوں۔"

حیران می۔ائی بیٹیوں کے مراہ داغلی برآ مدے میں استغيال كى غرض سے آن كھڑى ہوئى تھى۔اسے ديكھا تو آنکھوں میں جیرت آمیز اجنبیت بحرمی۔ آمے بر می سنبل کو محلے لگا کر، روایق انداز میں چوم کر بولي يه مم كون بو بني؟"

وه مسكرائي، پھر كلے ميں جمول مني، بولي۔ " آنی ..... آنی ایم سنبل ..... سوری ..... میں

سنبل ہوں۔'' ''سنبل سنبل سنبل سیمیراخیال ہے کہتم غلط کے گلے میں بانہیں ھاکل کر کے بولی۔ ''سنبل سنبل سیمیراخیال ہے کہتم غلط کے گلے میں بانہیں ھاکل کر کے بولی۔ جكه يرآ گني بو\_ييكسي دُرائيورجي

و خنبین آنی ..... نیکسی درائیور کا کوئی قصور نبیس ہے۔ میں درست جگہ برآئی ہوں۔"اس نے کہا، پھر ا بی دونوں بہنوں کی طرف دیکھا۔ وہ برآ مدے کے ستون ہے لگ کر جیب جاپ کھڑی تھیں۔ جیرت ہے معمور آ تکھیں لیےاے دیکھربی میں۔وہان کی طرف برهمی\_ز بردی گال چوم کر بولی\_"حمران میں ناں آپ لوگ ..... میں سر پرائز ڈر گفٹ ہول ..... یس؟ پھردراتوقف کے بعد ان کامجس مہمیز کرنے کے بعد بولی۔" آئی ..... میں ملیل ہوں ،نورنگ شاہ - كى بنى ....انكليند ت آنى مول"

اس کا جملہ کویا ہم کی طرح برآمے میں پھیٹ كيا-آنى كامنه فرواسرت سے مل كيا-اس كى طرف بوصے لگی تو کسی خیال کے تحت رک گئی۔ كماركى دونوں كھنول برہاتھ ركھ كربرآمدے كے فرش یر بینه گئی۔ آنکھوں میں دنیا جہان کی دہشت بحر گئی، ر بینے گئی۔ آنکھوں میں دنیا جہان کی دہشت بھر گئی، پیاری تو ہے....'' گراہنے کے سے انداز میں بولی۔ ''نہیں..... چھوٹی بیٹی کا نام نیلم بانو تھا۔وہ پشت پر آگئی۔

بہلیال مت بجھواؤ، صاف صاف کہو، کیابات ہے۔ تی بی کے پاس اسلی بیں تھا۔ بیٹے کی طاقتور بانہوں کورو کنے کی سکت بھی نہیں تھی۔مامتا کی جذباتیت کے سوا کچھنیں تھا۔اس لیے جوتھا،اے داؤیرلگادیا۔انی شال اتار كربيغ كے قدموں ميں تھيك دى، بولى۔ "اس کی لاج رکھنا سیدزادے .....میری منبل کو کچھ مت کہنا۔ وہ پردیس ہے۔ مجھدن رہ کر واپس چلی جائے گی۔ وہ تم سے، تمہارے بابا اور بھائیوں سے، بہنوں سے صرف ملنے کے کیے آئی ہے۔"

افروز شاه كاچېره متغير هو گيا- بھي تي لي کاچېره د يکهنا، بھی پیروں میں بڑی سیاہ شال کی طرف نگاہ جاتی .... لی کی بات سمجھ میں مہیں آ رہی تھی۔ بولا۔"بیت بل کون ہے تی تی؟"

اس نے ہاتھ بڑھایا۔ بیٹے کے گھٹنے برر کھ دیا۔ چېره اشکول سے تر تھا۔ کہجے میں دنیا بھر کی لجاجت تھری ہوئی تھی بولی۔''سنبل تمہارے چیانورنگ شاہ کی بیٹی ہے۔ہمیں ایک نظر دیکھنے کے لیے ولایت ہے آئی ہے۔خون کی تشش باؤلی کوسندر بن میں مینی لائی ہے۔"

"اوه ... توبيجوانگريزن آئي ہے، وه نورنگ شاه کي بیٹی ہے؟" افروز آیک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں لمحہ بھر کوخشونت رقصال ہوئی پھر معدوم ہوگئی۔ لبوں پر بےعنوان مسكرابث الجرى اور بولا۔" اجھا! تو یوں کہو کہ جاتے نے ولایت میں شادی بھی کر رکھی ہے۔کہاںِ ہے دہ؟ میں بھی تو اپنے جانچے کی بٹی کو دیکھوں۔ کیسی ہے؟ یر بی بی! اس میں رونے کی کیا

لی لی اے تشکیک آمیز نظروں سے دیکھر ہی تھی۔ اس کا چبرہ بھک سے اڑ گیا۔ بی بی کے قدموں میں مستجھنے کی کوشش کررہی تھی۔ گود میں کھلایا تھا۔رگ رگ

دونوں بہنیں اے اِنی بانہوں میں کیے اپنے کشادہ کمرے میں لے کئیں جبکہ ماں وہیں مٹی کے ڈھیر کی صورت جیتھی رہی۔اس کی سائس طلق میں کہیں ائك رہي تھي اور آجھوں كے سامنے ہر شنے لحظہ بہلحظہ سرخ ہوتی چلی جارہی تھی۔ایسے میں افروز شاہ تیز تیز قدموں چلتا ہواز نان خانے میں داخل ہوا۔ ماں کوفرش یر بیٹھے دیکھ کر حجٹ ہے قریب آگیا، پریشانی ہے بولا\_'' کیاہوانی کی!''

وہ کراہی۔''ہوا کچھ نہیں مگر بہت کچھ ہونے

مال پر سے نظریں ہٹا کراس نے اردگرد دیکھا۔ ''نوروز کہدر ہاتھا کہ کوئی انگریزلڑکی ادھرآئی ہے۔ادھر تو نظر نہیں آر ہی۔کہاں ہے؟"

وه کنی ثانیے تک بیٹے نے چبرے کو یک ٹک دیکھتی ر ہی۔وہ گھبرا گیا۔کندھے جھنجوڑ کر بولا۔"بی بی!تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟'' گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ زور سے یکارا۔''گل زریں ستابو سیبانو سیتم سب لوگ

گل زریں اس کی بیوی کا نام تھا۔اس کی دہاڑ لی آ وازس کر بچن ہے بھا گتی ہوئی نکلی۔قریب آ کرادب ے کھڑی ہوگئی۔وہ بولا۔" گھر میں کون آیا ہے؟" وہ جرائی ہے بولی۔" یہاں تو کوئی تہیں آیا .... یہ لى بى ايسے كيوں بيھى ہے؟"

وہ افروز شاہ کونظرا نداز کر کے کی بی کے پاس بیٹھ گئی۔ بی بی نے تھوک نگلا۔ رحم طلب نظروں سے افروز کو دیکھا بولی۔"افروز! میں تمہاری ماں ہوں۔ مہیں میں نے دودھ مالیا ہے۔ آج اس دودھ کی بات ہے؟" بىيىن دھاروں كى قىمت مانلتى ہوں \_ كىيادو <u>گے؟</u> " بین گیا۔ بولا۔"بی بی! میں یاگل ہونے لگا ہوں۔ یہ سے شناساتھی بولی۔"افروز!وہ اندر بیبیوں کے کمرے کی ،افروز کے پہلومیں آئی اور مود باندا نداز میں اپناسر جهكاكربولي-"السلام عليم لالهجي!"

سنبل نے تابو کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھابولی۔''محرمبرے یا *س*اقاشال ہی ہیں ہے۔'' بانو کی جلتر نگ ہلسی عقب میں کونجی۔ ذرائقم کر بولى\_"توكيامواآني؟تمهاراسرتوبال جيال جي لالهجي

كسامن جهكايا جاسكتاب

اس نے جھینپ کرسر جھکا دیا۔ افروز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ مخلیس بالوں کا مس عجیب لگا۔ بولا۔''تم بہت پیاری ہو..... مبل..... تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے۔ يقينا جا ہے نے رکھا ہوگا۔''

اس نے سراتھایا۔ایے جیازاد کو بغور دیکھا۔اس کے چہرے پر بیک وقت پیاراور درشتی شبت تھی ہولی۔ "تم بھی بہت کیوٹ ہو۔ آئی لو بو....'

و منهم الملي آئي هو ..... حياجيا ..... اور مال ..... يا كوني بہن بھائی....کسی کوتو ساتھ لاتیں ناں۔" افروز نے اس پر گہری نگاہیں مرکوزر کھتے ہوئے ہو چھا۔

''تم شايد مبين جانت ..... يا يا اور مامااس دنيا ميس مبیں رہے۔میرے بہن بھائی آپ لوگ ہی ہو،اور کونی میں۔"

"انالله ..... " سبعي ك حلق سے يبي كلمه برآ مرموا یر بت شاہ کوحویلی پہنچنے سے پہلے ہی پینجر مل چکی تقی۔اس کا روبیہ بھی افروز شاہ سے ملتا جلتا تھا۔ گھر کے باہرافروزشاہ نے اسے روک کر کہا۔" ہایا! ول کی بات زبان برآ جائے تو بنا بنایا کھیل خراب ہو جاتا

''اجِعا! تُوابِثُم مجھے سمجھاؤ کے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور كياتبيس كرنا ..... واه افروز شاه واه ..... يربت شاه تا یونے اسے دکھانے کے لیے اپنی شال درست نے استہزائیدا نداز میں ہاتھ نیجائے اور لیے لیے ڈگ ۔

میں ہے۔ برو مکھ لینا .....تم نے یا تمہارے بابا نے اے ماراتو میرائجی مراہوامندد عصوے۔"

افروز کا چېره ايک دم سيات مو کيا۔ جيرت سے منگ کھڑی کل زریں کواچنتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اورا بی شال کندھے پر درست کرتا ہوا تا بواور بانو کے كمرك كاطرف تيز تيز قدمول سے چل يزار بي بي کے بدن میں جیسے بھل بھر گئی تھی، تیزی سے اٹھی اور بھا گئے کے سے انداز میں اس کے پیچھے لیکی ۔ول میں خوف كمركر چكاتھا۔ وہ اس پرتوجہ دیے بغیر گلا كھنكاركر مريم ميں داخل ہو گيا جبكه اس كى بيشت ير بي بي دونوں چو تھئیں تھام کر دروازے میں پھر ہوگئی۔

وہ کمرے کے عین وسطِ میں جا کررک گیا۔ بیڈیر جینمی تینوں اڑ کیاں کھڑی ہو کئیں۔ پی بی نے دیکھا کہ دونوں بہنوں نے غیرمحسوں انداز میں سنبل کو اینے عقب میں کر لیا تھا۔افروز چند کمحوں تک سبل کو بغور و یکمتار ما پھر مسکرا کر بولا۔" اچھا! توبیا تگریزنی میرے عاہے کی بنی ہے ....ادهرآؤلئ اجھے سے پیارتو

سنبل نے بیڈ پر سے چھلانگ لگائی۔قریب آئی۔عین مقابل میں سینہ تان کر کھڑی ہوگئی۔ دلچین آميزنظرول سے ديمين كى۔ايسے ميں تعنك كرسون کلی کہ پیار کیسے لیا جاتا ہے؟ فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اسے پیار کینے کاروائی طریقہ میں آتا تھا۔

افروز اس کی حرکات کو بغور د مکیدر ما تھا۔ بولا۔" بیہ كيا؟اليع بيارلياجاتاب؟"

تابوتمجه كئي ساري عمرانكلينتريس رين والى كوسندز بن کی روایات ہے کیا کام تھا .... دونوں کے بیج حائل ہے۔" ہوئی۔ سنبل کی طرف منہ کر کے بولی۔ "غور سے ويھو ..... بروں سے ایسے پارلیاجا تاہے۔"

## بھرتاہواز نان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کھی کھی

وہ بولتے ہو لتے تھک کر خاموش ہو چکی تھی۔ احمد
نے اب تک اس کے بیان میں دخل نہیں دیا تھا۔ اس
کے خاموش ہونے پر آ مستکی سے اٹھا۔ لائٹرٹار چی آف
کر کے جیب میں ڈالی اور دہانے کی طرف بڑھا۔ غار
کے اندراند چیرا بدستور مسلط تھا مگر اس کا طنطنہ پہلاسا
میں رہا تھا۔ چند لمحوں بعدوہ سیاہ پھر اور درخت کے
سنے ہو چکی تھی۔ اند چیراحیت چکا تھا مگر پہاڑیوں کے
صبح ہو چکی تھی۔ اند چیراحیت چکا تھا مگر پہاڑیوں کے
درمیان میں چکراتے ہوئے گہر سے سیاہ بادلوں کی وجہ
دامن میں چکراتے ہوئے گہر سے سیاہ بادلوں کی وجہ
موادک کا راج بدستور قائم تھا۔
ہوادک کا راج بدستور قائم تھا۔

اس نے گردن نکال کر نیچندی میں جھانگا۔ پانی احپھلتا کود تاانجان منزل کی طرف بڑھرہاتھا۔سندر بن کی طرف اندھیراد کمھے کر بڑبڑایا۔"ادھرابھی تک ہارش ۔ ۔

بونکہ کھوہ کشادہ نہیں تھی اس لیے اس نے سنبل کی وجہ سے گریز کرتے ہوئے کافی دیرہے سیگرٹ نہیں ہی تھی۔ اس لیے اس نے سنبل کی فی دیرہے سیگرٹ نہیں ہی تھی۔ اس نے بھی مطلب جاگ آتھی۔ اس نے بھر سے فیک لگائی ہیگرٹ نکال کرسلگائی اور گہری سوچ میں مستغرق ہوگیا۔

وہ سردارخان کونبیں جانباتھا گر پربت شاہ ادرافروز ایک راستہ تھا۔ احمد کویقین کی حد تک شبہ تھا کہ پربت شاہ کی سینے زور یوں ہے آگاہ تھا۔ اس نے گرشتہ رات شاہ ادر سردارخان کے کارندوں نے اس سڑک کو پوری کی ہولنا کی اور سنبل کی بیان کردہ ادھوری کہانی ہے یہ طرح کور کر رکھا ہوگا۔ وہ اپنی یادداشت پر زورد در را تھا گر کامیاب نہیں ہور ہا تھا۔ کہ پربت شاہ کے لیے سنبل بہت قیمتی تھا۔ جس پہاڑی کی کھوہ کے دہانے پر بہ شاہ تھا، اس اور اہم ہے۔ سنبل کے بیعافیت یہاں ہے جانے پر التہ تھا۔ جس پہاڑی کی کھوہ کے دہانے پر بہ شاہ تھا۔ اس کے دیر تصرف تو ہے گر اس کی کامل ملکیت نہیں دوگیت یاؤسن ایک تبلیغی مرکز اور کیڈٹ اسکول کو اس کے دیر تصرف تو ہے گر اس کی کامل ملکیت نہیں جھوتا ہوا ایک پیریس روڈ کی طرف نکل جاتا تھا۔ اس

وور دور تک کوئی ذی نفس دکھائی مہیں دیا۔ اس طرف کسی کے آنے کا امکان بھی جہیں تھا۔سندر بین جانے والی دونوں پختہ سر کیس خاصے فاصلے پر واقع تھیں۔اس نے جنوب کی جانب نگاہ دوڑائی۔کوئی نصف فرلانگ کے فاصلے پرسندر بن کا سرحدی درہ واقع تھا۔ جہاں دونوں بہاڑیوں کے بیچے سےندی گزر رہی تھی، وہاں سندر بن کی حدحتم ہو جانی تھی۔ ایک کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد بیہ ندی اس س کے نیجے سے گزرتی تھی جو گھوم پھر کرسندر بن آتی تھی۔ای سڑک پراحمہ کی فور دہیل جیب کھڑی تھی۔ بندرہ یا کالکوٹ کی طرف جانے کے کیے سندر بن کے یاس سے گزرنا پڑتا تھا جواحمداور سنبل کے لیے ممكن مبيل تفاليعنى سندربن سے نكلنے كافى الوقت يہى ایک راسته تھا۔احمد کویقین کی حد تک شبہ تھا کہ پربت شاہ اورسر دارخان کے کارندوں نے اس سؤک کو بوری طرح كوركرركها موكاروه ايني بإدداشت يرزورد يربا

خيالات كيون داخل كرر بي بهون؟"

"اس نے شرف پہن لی۔ احمد نے درست کہا تھا۔ سپنداور پیٹ جھپ گئے تھے۔ کمرنگی ہور ہی تھی۔ خیر تھی بولی۔"چلیں ....."

احمہ نے آئیمیں کھول دیں۔اسے دیکھا۔ بظاہر کچھ دکھائی نہیں وے رہا تھا گر پہلے دیکھا ہوا منظر تی شرف کے میلے کپڑے پر خبت تھا۔ اس نے جلدی سے رخ پھیرلیا۔ سیکرٹ کائش لے کر کھڑا ہوگیا۔اس کارخ نیچے کی طرف تھا۔ چندقدم چل کراسے پہلے کی طرح سنبل کی کمر میں بازو جائل کرنا پڑا۔ناگاہ پہنے چلا کرات بھرموت کے ڈرسے خاموش رہنے والاسنبل کابدن ہولئے لگا تھا۔

ایے میں اس کے چہرے پرنظر پڑی۔ دہ بھی اس ٹاھے اے دیکھرئی ہاں نے کھوہ سے نکلتے ہوئی بیا تھا۔ ہونؤں تک چہرے کا حصہ گیلا اورصاف تھا۔ نصف بالائی حصہ میلا تھا گراس کی رگمت کی تاب کو چھپانہیں رہا تھا۔ الٹامہمیز کر رہا تھا۔ حسن توازن سے پیدا ہوتا ہے۔ توازن تر تیب کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بال بھرے ہوئے کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بال بھرے ہوئے سے چہرے اور شانوں پر بے تربیمی سے پھیل رہے تھے۔ چہرے اور شانوں پر بے تربیمی سے پھیل رہے تھے۔ گر دیکھنے والے کے دل کو گدگدا گئے۔ رہے افتیاراس کے منہ سے نکلا۔ "سنبل! تم توقل کر رہے والاحسن رکھتی ہو؟"

وه جونگی-" قبل کردین والاحسن کیا ہوتا ہے؟" وه مسکرایا۔" جسے دیکھنے والا دوسری سانس نہ لے سکے۔"

وہ جھینپ ی منی، بولی۔''مکرتم تو کمبی کمی سائسیں لید ہے ہو۔''

وہ بولا۔"تم اے اپنی یا میری بربختی کہ سکتی ہو کیونکہ مجھے اس وفت اپنی اور تمہاری جان کے لالے شاہراہ ہے اے اسلام آباد یا مظفر آباد کے لیے کوئی نہ کوئی سواری میسر آسکتی تھی مگراس کی دانست میں اس پہاڑی کوعبور کرناممکن نہیں تھا کیونکہ کھوہ والی سمت میں پہاڑی کی تمام تر ڈھلان عمودی تھی۔

اے بھوک لگ رہی تھی۔ جانتا تھا کہ منبل کی حالت زیادہ خراب تھی۔ وہ بھوک اور نقابت کا نسبتا ہوا عذاب بھگت رہی تھی۔ کہ بھی لیمے گرسکتی تھی۔ ایسے عذاب بھگت رہی تھی۔ کسی بھی لیمے گرسکتی تھی۔ ایسے میں احمد کی مشکلات میں اضافیہ بوتا وکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران سیگرٹ تم ہوگی تھی۔ اس نے دوسری سلگالی۔ خالی بیٹ سیگرٹ کا ذاکھ بھی کڑ والگا۔ سیگرٹ کا ذاکھ بھی کڑ والگا۔ سیگرٹ کا ذاکھ بھی کڑ والگا۔ سیگرٹ کی اس نے کیس خالی ہونے والا تھا۔ یہ فکر اضافی تھا۔ اس نے ایک طویل سائس لی۔ زندگی کی طرف قدرے نا کر بلندا واز نامی کی جونے و بنا کر بلندا واز میں بولا۔ ''منبل! سنبل! کم آؤی۔ ……''

اس کی آواز سنبل تک پہنچ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ برکری کی طرح چو پایا چلتی ہوئی باہر آگئی۔ جونہی سیدھی ہوئی باہر آگئی۔ جونہی سیدھی ہوئی، احمد کی نگاہ اس کی تھسی ہوئی شرٹ پر پڑی۔ جلدی نظریں جھکا کر بولا۔" بیس آنکھیں بندگرتا ہوں۔ تم شرف اتار کراس کا انگلا حصہ بیجھے کر دو۔ بچھلا حصہ تیجھے کر دو۔ بچھلا حصہ آگے آجائے گا۔"

اس نے پنے کی بات کی تھی۔ سنبل بردبروائی۔ 'اتن سامنے کی بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی ؟''

اس نے شرف اُتاری۔ چور نظروں سے احمد کو دیکھا۔ دہ آئکھیں موندے بیشا تھا۔ شرف کوجلدا زجلد پہنے کی سٹیٹائی۔ ایسے میں دل دھڑ کئے کا سٹیٹائی۔ ایسے میں دل دھڑ کئے لگا۔ سوچنے کی 'بیہ مجھے کیا ہورہا ہے؟ میں شرف اتارتے اور پہنتے ہوئے بار بار احمد کی طرف کیوں دیکھروی ہوں جبکہ اس کی آئکھیں بند ہیں۔ میں نے آج تک ہر معاطے کو ملی انداز میں دیکھا اور میں نے آج تک ہر معاطے کو ملی انداز میں دیکھا اور محسوی کیا ہے۔ آج زندگی میں ایسے فضول سے محسوی کیا ہے۔ آج زندگی میں ایسے فضول سے

260

مِشكل تھا۔ کھوہ ہے ندی کی طرف اتر نا اس ہے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔اترنے تک احمد بری طرح ہانینے لگا۔ ندی کے کنارے پر ابھرے ہوئے بقرير بينه كيا- رخ ياني بيا- سينه من درد كى البراهي-ہاتھ سینے پر رکھا۔ مسلا۔ کچھ دریتک بیٹھا کمی لمی ساسیں لیتارہا پھر کھڑا ہو گیا۔ سنبل ندی پرجھکی ہوئی پائن کی ایک شاخ تھام کر کھڑی تھی بولی۔'' کیا ہمیں

یالی کرخ پرجانا ہے؟''

اس نے اثبات میں سر ہلایا اور او کیے نیچے پھروں يربرى احتياط سے حلنے لگا۔ ایسے بی وقت میں ماحول پر چھائی ملہجی می روشنی کم ہونے گئی۔ دونوں نے بے ساختہ اُوپرد یکھا۔ بادلوں نے دونوں بہاڑیوں کا بالائی نصف حصہ چھیادیا تھا۔ چندہی منٹول میں بادلوں نے انہیں چھونا شروع کر دیا۔سردی کم ہوگئی۔ ٹمی زیادہ ہو تحتی۔ احمد نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ بارش سے بینے کے لیے محفوظ جگہ دکھائی نہ دی تو مایوی سے بولا۔

"بہم گیلے ہوجائیں گے۔" منتبل نے جلدی سے دو تین جگہوں کی نشاندی کی۔احمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے زیادہ وقت درکار تھا۔ بولاً۔ 'مارے پاس ایک کوٹ ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی قربانی بھی دینا پڑنے گی۔''

وہ اس کا مطلب نہیں بھی مگر خاموش رہی۔ ایسے میں پھوار گرنے لگی۔ یانی کے سرد قطرے اچھے لِگے۔ جب ان قطروں کی بہتات ہوئے لگی توسنبل ركيكي طاري ہوگئ-احد نے ایک طویل سائس لی۔ بہت اچھے ہواحمد ..... میں بھی بھی تہمیں نہیں بھول کوٹ سے مصل کیپ تھینجی اور سر پراوڑ ھادی۔ایک برے مستوی پھر بررگ کرکوٹ کے بٹن کھول دیے۔ احد کے لیوں پر ایک استہزائی مسکراہٹ تاجی پھر جونمی بارش تیز ہوئی، اس نے کوٹ کے دونوں ملو معدوم ہوگئی۔اے زی ہے دھکیلنے لگا۔ کھوہ تک آنا کھولے اورسٹبل کوکوٹ کے اندرآنے کا اشارہ کیا۔

برے ہوئے ہیں۔ سڑک کی طرف جانا ناگز رہے سڑک پرتمہارے دشمنوں سے ہونے والا مکراؤ بھی تصور میں انگارے جرر ہاہے۔"

سنبل کادل دھک سےرہ گیا۔ چند محول کے لیے سر پرسکتی ہوئی موت کے بھیا تک خیال سے بلوچھوٹا تھا۔ احمد کی ہات سنتے ہی دل چر ہولناک اندیشوں ے بھر گیا۔ تھبرا کر بولی۔"میں اس علاقے سے واتف تہیں ہوں ہم ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ میں کیے یہاں سے نکلنا ہے۔"

احمہ نے اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا۔ سنجل گیا۔ اے سنجالنے کے لیے بولا۔ "تم بری خودغرض ہو۔" وہ اس کا اشارہ تمجھ کئے۔ جواب نہ یا کر حیب رہی۔ اس نے اب تک ایک بار بھی احمد ہے بیس کہا تھا کہ دہ اسے اس کے حال ہر چھوڑ کرا ہے گھر چلا جائے۔وہ محض متبل کی وجہ ہےخون کی ہوئی میں شامل ہوا تھا۔ کچھسوچ کر بولی۔ "میں بچھرای ہوں جوتم کہنا جاتے ہوادر کیوں مجھے خود غرض قرار دے رہے ہو ..... مگر میں کیا کروں؟ اگر تمہیں گھرجانے کا کہوں اور تم چلے جاؤ تع میں ان پھروں میں سر پھوڑ پھوڑ کرمر جاؤں گی۔ بهى منڈرليندنہيں چنج ياوَں گی۔"

دونوں ایک پھر کے ساتھ چیک کر کھڑے تھے۔ احد کواس کے چہرے پرتاسف اچھاندلگا۔اس کا گال تتقیت کر بولا۔" ڈونٹ کی وری .... میں مہیں جھوڑنے والانہیں ہوں۔ کہاتھاناں کہائر پورٹ پر پہنچا ڪربي پلڻون گا۔"

اس نےممنونانہ نظروں ہےاہے دیکھا، بولی۔"تم ياوُس كى\_"

261

محسوں ہوا کہ وہ اس کا وزن اٹھا سکتا ہے تو اس نے دونوں مخضنے موڑ کیے۔ یایا کالمس اور تھا۔ احمد کالمس اور .... دل کی دھر کن یکیار کی بردھ کی۔ زمین سردھی۔ فضا میں آگ لکی ہوئی تھی اور آسان اندھا تھا زندگی عجیب تغییری بیان کرتی ہے۔ کوئی سمجھ میں آتی ہ، کوئی سمجھ سے بالاتر ہوئی ہے۔جس کی سمجھ نہ آئے،اے جنوں کہا جاتا ہے۔اس کیفیت کو بھی دل والول نے جنول کا نام دے رکھا ہے۔

احمر برایک ہی ونت میں اس کا بوجھ کراں بھی تھا اور دل افروز بھی ، بولا۔ ''تمہاری دھڑکن بہت تیز ہو ربي ہے۔ تم تھيك تو ہو؟"

وہ کچھنہ بولی۔ ماما کہا کرتی تھی کہ جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہےاور خاموشی ہے آ تکھیں بندكر ليما بهتر موتا ب\_اس في الكيس بندكرليل \_ احمد نے اپناسوال دہرایا۔ وہ قدرے بھاری آواز میں بولى-"مِن مُعيك جبين بول مرجهية بهاري بارث بيك كيول محسول بيس بوربى؟"

بارش کاشور بہت بڑھ کیا تھا۔ وقت زیادہ گزر گیا۔ احمد کے یاوں نہیں تھے متنبل کے ہاتھ تھک سے بولى\_"احمرا من تفك تي بول\_"

"اوه ..... ميرے دونوں ياؤں تھننوں تک بھيكے ہوئے ہیں۔ جا گرز پائی سے بھر مکتے ہیں۔ اگرتم نے یاوں سیدھے کیے تو تھٹم جاؤگی۔ یقینا تم اینے پیروں پر کھڑی نہیں ہویاؤگی۔''

احد کو احساس تھا کہ محض باتوں سے سنبل کے بجین میں سبل این مایا کے دونوں کندھوں رہ ہاتھوں کی تواناتی بحال جیس ہوگی۔اس نے اپنی ہائییں ہاتھ رکھ کر، دونوں مھنے موڑ کر لنگ جایا کرتی تھی۔ پایا سیجی کیس۔ کھنٹوں سے پھے اوپر ہانہوں کا شکنجہ بنایا اور اسے محماتے تھے۔اسے بیمل بہت اجھالگنا تھا۔ یادآ سانس روک کرسنبل کواوپر اٹھالیا۔ وہ کوئی جھانچ اوپر میا-اس نے کوٹ کے اندر سے احمد کے دونوں اٹھی۔اس کا سرکوٹ سے باہرنکل آیا۔ کچھ در بعد احمد كنومول برباته ركے - اپنا بورا وزن والا - جب نے اسے بتاكر ہاتھ كھول ديے تھك كيا تھا۔ زياده

ایک قدم کا فاصله حاکل تھا۔ ایک کمی .... یا ایک صدی میں طے کیا جاسکتا تھا۔اس نے احمر کی آنگھوں میں جھانکا اور قدم بڑھا دیا۔احمہ نے اسے کوٹ میں چھیالیااوراس کے گرد بانبیں حائل کرے کوٹ کے بش بندكرديد كوث كاندركاموسم بعدركم تعاجس في است آن وأحد من كرماديا

یولیس کی نوکری نے اس کے اعصاب سخت کر ر کھے تھے گراس تربیت کی تمام پر فولادیت اس آنج پر ابنا آب برقرار جیس رکھ یارہی تھی۔ بدن کےساتھ ساتھ اعصاب بھی پلمل رہے تھے۔ احمہ نے کہا۔ "ابيغ يلنج چرهالورندي كاياتي الحدرباب."

تیزبارش کے ساتھ ہوا کے تیز تھیٹر سے برسانی یانی كو مسلسل اجھالا دے رہے تھے۔ جو بی مسبل نے اسے بائے چرمانا جاہے، احمد کے اور قریب ہوگئی۔ اس سےزیادہ قربت کیا ہوتی ہے؟اس سوال کا جواب دینے والا کوئی تہیں تھا۔ کوٹ نے انہیں بھیکنے سے بجالیا تفامردم بدم یانی جذب کرے بعاری بور ہاتھا۔ غضب ہوا کہ جس پھر ہر دونوں کھڑے تھے،اس ہر ندى يانى اجھالنے كلى تھى۔ احمد بولا۔" يانى بہت شندا ہے۔ میں نے جا گرز پہنے ہوئے ہیں۔ تم نظے بیر ہو۔ اسينے دونوں پيراو پراخمالو''

پھرسردتھا۔ یائی سردٹر تھا۔ بے جارگ سے بولی

احمه کانحیلا ہونٹ او بری ہونٹ پرچڑھ کیا۔ بولا "يتمارى پرابلم ہے، تنهى كوطل كرنا ہوكى۔"

www.pdfbooksfree.pk

یاں پہنچ کراحدرک گیا۔ بنانے لگا۔"ہم سڑک پر پہنچ آئے ہیں۔ سڑک وکھائی تہیں وے رہی مرتیں جانتا ہوں کہاس پھر کے بارسر ک کاسیبی مور ہے۔

وہ اپنی سائسیں ہموار کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ استفہامینظروں سے اسے دیکھنے لگی۔وہ بولا۔'' آھے باربار چر حائی آئی ہے۔ ہاری حالت الی جیس کہم پیدل چلتے ہوئے مری روڈ تک پہنچ عیں۔اس لیے ہمیں یہاں انظار کرنا ہوگا۔جونبی کوئی گاڑی ادھرآئی،

میں مزک برجا کراس ہے لفٹ مانگوں گا۔" '' کیاادھرکوئی گاڑی آئے گی؟''وہ نیم مایوی

''توقع رکھنا تو اچھاعمل ہے ناں؟''اس کے انداز ے لگا کہ وہ بھی زیادہ پرامیر ہیں تھا۔

وس بندرہ منٹ تک بیٹھے رہنے کے بعدا جا تک سنبل چونک تی کان لگا کر بولی " آواز آرای ہے۔ شايد کوئی گاڑی ہو.....

احمد نے اپن قوت ساعت آزمائی پھر ایک جھکے ے کھڑا ہو گیا، ہےا ختیار آھتی ہوئی سنبل کے کندھے ير ہاتھ رکھا، بولا۔ "جہیں ....تم يہيں بيھی رہو۔ میں اكبلاجاؤل كايـ"

ایس نے تھی میں سر ہلایا۔ احمد نے ڈانٹ دیا۔ وہ لا جارگی کی تصویر بن کرؤ ھے گئی۔ پھینبیں ہوا تھا مگر ول خوف سے دھڑ کنے لگا تھا۔ احمد درختوں کے پیچ پھر كا چكركاك كرنگامول ساوجفل موكيا\_ چندلحول بعد سڑک کے کنارےایتادہ فلک بوس درخت کے پیچھیے نے سنبل کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھروں پر احتیاط اس کے سامنے سڑک کا خطرناک موڑ تھا۔ پہاں ے آ کے برصنے لگا۔ آدھے کھنٹے میں انہوں نے تین سے گزرنے والی ہر گاڑی کی رفتار نہایت کم ہوتی تھی۔ جار مرتبہ تھک کر قیام کیا۔ آخر درختوں کے برے اس کے دائیں ہاتھ واقع اس بہاڑی کی چوتی پراس کی

در ہاتھوں پر وزن مہیں لے سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت جب کویٹ کے اندر اور باہر موسم کی دونوں انتہا تیں عروج برخصین، بارش رک تمی به دل بدستوراین جگهون ر قابض رہے۔ چندمنٹوں کے بعد ندی کا یانی پھر ئے اتر عمیا تو احمد نے کوٹ کے بٹن کھول دیے۔وہ اسینے بیروں پر لحظہ بھر بھی اور پھر نیچے بیٹھ گئی۔اس نے اپنا سر کھننوں میں ڈال دیا اور احمد کے کئی بارمخاطب كرنے يرجمي كوئى جواب تبيس ديا۔

احمدینے کوٹ اتارا۔اس کی جیبوں سے سامان نکال کرفیص کی جیبوں میں تھونسا اوراسے ندی کے یانی میں اجھال دیا۔ چونکیہ وہ بہت بھاری ہو گیا تھا،اس لیے اسے بہن کر چلناممکن نہیں رہا تھا۔ کوٹ کے مرنے کی آواز س کر بھی سنبل نے سربیس اٹھایا تو احمد کو تشویش لاحق ہوئی۔اس کےسامنے یا پہلومیں جیسنے کی جگہ ہیں تھی۔ تھوم کر عقب میں آیا، پیروں کے بل پھر بربیٹا اورسٹبل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا- " " تبين سنبل! البحى تفكنا نبيس ..... البخى بهت لميا سغر طے کرناباتی ہے۔"

اس نيے سرمبيں اٹھايا،اس كايك ہاتھ براپناہاتھ ر کھ دیا، آ ہمتنی ہے ہولی۔ "میں تھیک ہوں۔ مجھے چند منث ديدو اونكي فيومنش....."

مشكى تشكى روشنى ميس خاصى دورتك دكمباني دين لكا تفاروه برى طرح تفك كميا تفار بعوك اور خنلى سيسر میں در دہونے لگا تھیا۔ سر در دکی ایک وجہ سراور پیشائی پر لكنے والى چوفيس بھى تھيں \_شكر تفاكم ياؤل كى موج كو آرام آگیا تفاورنه چلنا دو مجربهوجا تا۔ چندمنٹ بعداس سکھڑا سڑک کے دونوںاطراف و کیجد ہاتھا۔ جمل کے عین درمیان میں واقع ایک برے پھر کے جیب کھڑی تھی۔ بائیں ہاتھ پرمنزل واقع تھی۔ کانوں

والمصور براس كفراد يكهاموكاك

اس نے اثبات میں سر ہلایا، اٹھل کر جیب ہے اترااوراس سے چندفدموں کے فاصلے برآ کررک حمیا۔اس نے اپنی کن کارخ احمہ کے سینے کی طرف کیا ہوا تھا۔ بولا۔" احیما! تو وہ تمہاری گاڑی ہے....کیاتم اے ایک طرف کمڑ انہیں کر سکتے تھے؟ سڑک کے بیچا کھڑی کر کے راستہ بند کر دیاتم نے۔ پہاڑی علاقے میں آنے سے پہلے ڈرائیوری بھی سیکھ کیتے نال!" اس کے لیجے میں گہری کائے تھی۔اس کا ساتھی جو حاق چوبندحالت میں جیب میں کھڑاتھا، دبنگ کہج میں بولا۔"الوکے یٹھے! دھکالگا کرایک طرف کرنے من جمیں بھی بسینہ آئیا۔کیاا بی مال کوسائیڈ برتبیس کر

وه تعیشه پنجانی تھا۔ لہجہ خاصا جارحانہ تھا۔ احمہ نے خون کا کھونٹ حلق میں اتار کرنری ہے کہا۔''میں اکیلا تقا، برى كارى كودهليل بيس سكا-

اس کے مقابل جیب کے ہڑے یاس کھڑا ہوا کن بردار بری ممری تظرول سے اسے محور رہا تھا۔ سرتایا تنقیدی جائزہ لے کر بولا۔"ابتم کیا جائے ہو؟ اور تبارے اتھ مل کیاہے؟"

احد موقع كى تلاش ميس تفاجوات بيس لل ربا تفا\_ بولا۔" مجھےلفٹ جا ہے۔"

دونوں کن برداروں نے ایک دوسرے کی جانب و یکھا۔ پنچانی بولا۔''تم نے ادھر کسی لڑکی کو دیکھا

اس فے جیرانی سے کہا۔"اس موسم میں اڑک کا ادھر

ڈرائیورنے تیز کیج میں کہا۔" یار بیسوال جواب "میں پنجاب سے آیا ہوں۔ سیر و تفریح کے لیے۔ مچھوڑ و،اسے پرے مٹاؤِ،ابھی ہمیں سارے علاقے کا محشت كرنا ہے اور اس تشتى كو تلاش كرنا ہے۔اسے

یراتی آواز قریب آرہی تھی۔ کوئی گاڑی سندر بن کی جانب سے آ رہی تھی۔اس کے اعصاب بن مھے۔ چونکہ پربت شاہ کے علاوہ سندر بن کے کسی مخص کے یاس گاڑی تبیں تھی، اس لیے آنے والا بربت شاہ کا أدمى موسكتا تفاراحمراس سع لفث تبيس في سكتا تعار احمرنے جیب سے پسفل نکالا۔اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد بولٹ چڑھایا اور مینفٹی لاک ہٹادیا۔

اجا تک سامنے آنے والی جیب نوے ماول کی او پن لیزندروور تھی۔ یہ بیٹنی طور پر پر بت شاہ کی جیب تہیں ہوسکتی تھی کیونکہاسے تھلی حصت والی جیپیں ایک آ تکھیل بھاتی تھیں۔ جیب کے وسطی جھے میں موثا آمنی بائب نصب تھا جس پر تیز بیم لائٹس لکی ہوئی · محسیں۔اس یائی کوتھا ہے دوافراد کھڑے تھے۔ایک نے سیاہ ملیشیا کی شلوار قیص پہن رکھی تھی جبکہ دوسرے كابالانى دهر نيليرنگ كوث ميں جميا ہوا تھا۔ احمد نے ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گنیں میملی نظر میں و مکیر لی تھیں۔ ڈرائیورنے لا تگ کوٹ چین رکھا تھا جبکہ پہنجرسیٹ خالی تھی۔ تیزیلیے رنگ کی جار بیم لائٹس موٹے یائیوں دالے بمیر برجھی نصب تھیں۔ کھ بحرکو احمر برخوف غالب آيا پھراجا تک درخت کی اوٹ سے نكل كر بھا كما ہوا سرك يرأ كيا۔اس نے غير ارادى طور يربعل والاماته يتحيي كرلياتها-

مورى وجدے جيكى رفقار بہت كم تھى۔ درائيور نے بریک لگادیے۔ جیب میں کھڑے ہوئے دونوں كن بردارول في الفورنشافي ير ليا-كوث والأمقامي كبيج ميس بولا\_''اوے التم كون ہواور ادهر کیا کردے ہو؟"

وہ رکی ہوئی جیب کے عین سامنے کھڑا تھا۔ بولا۔ اد هر سری کاڑی خراب ہو گئی ہے۔تم نے یقیناً اور

www.pdfbooksfree.pk

نجانے بہاڑ کھا گئے ہیں یا آسان .....

کوٹ والا کن بردار احمد کے ہاتھ والا قضید بھول حمیا۔الٹے بیروں بیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔''ہث جاؤ

اس نے قدم بر حایا، جلدی سے بولا۔ ' جمر مجھے مجى ساتھ لے جاؤنا .....ادھر قصبے میں اتاردینا ..... ڈرائیور نے اس کی بات مویاسی بی تبیں۔ گاڑی برهادی۔وہ چھلانگ لگا کرروڈ سائیڈ پر پہنچا۔ جونہی جي اس كے برابر پیچى، اس نے ايك درخت كے چیجیے جھلانگ لگا دی۔موڑ کاٹتی ہوئی جیب میں اپنی جانب پشت کیے کھڑے کن برداروں کی طرف پسل کی نال کارخ کیااورٹرائیگر دبا دیا۔ نھائیں کی زور دار آواز کے ساتھ ہی کوٹ والا ایک جھٹکے سے بائی سے الگ ہوا۔ کمر کے بل پہلے جیب کی باڈی سے مکرایا پھر قلابازی کھا کرسٹ کے جا گرا۔اس کی کن ایک کھے کے لیے احمد کونظر آئی چرسٹرک کے کنارے کی طرف لڑھک کرغائب ہوگئ۔

وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔احمہ نے بھانپ کیا تھا كماس كيسر كعقى حصيص كولى في سوراخ كرديا تھا۔دوسراکن بردارفوراجیب کےاندر بیٹھ کیا تھا۔اس کا سر جیب کی باڈی ہے چھاوپر تھا۔ احمد نے دوسرا نشانه لیا۔ جاہا کہ فائر کرے مگراس دوران جیب موڑ مڑ من ده نشأنے سے باہر ہو گیا۔ احمد نے جست بحری ادر لحه بحرمیں روڈ کے ڈھلوانی کنارے برتزیتے ہوئے من برداركوجاليا-اسكابدن آخرى جيكي فيرباتها اورمندے ڈراوکی خرخراہث برآ مدہوری تھی۔اس کا پنجابی بو لنے دالے کن بردارنے اس درخت کی طرف

برسٹ مارا تھا جس کے نیچ احمد چند کھے جل موجود تھا۔ درختوں کے علاوہ کئی گولیاں اس پھر پر بھی لگیس جس کے عقب میں سنبل دیکی ہیٹھی تھی۔

احمر کے بیروں میں جیسے برق بلاکوند کئی تھی۔اس نے جمار یوں میں پہنچتے ہی خودکوز مین سے چیکا دیا۔ بجركردن موزكر ينجيمؤك كي جانب ديكها لهجيب موز ہے کوئی دس بیں گز آ کے جا کررک گئی تھی۔خالی تھی۔ گن بردار اور ڈرائیورِ دکھائی تہیں دے رہا تھا۔ وہ یا تو جیپ کی آڑ میں تھے یا کسی پھر کے پیچھے مور چدزن ہو یے تھے۔ سڑک تقریبا بچاس گزیے بعد پھرموڑ لیتی تھی اور نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ بیچھوٹی ک وادی جس کے عین وسط میں بہت بردی کھائی تھی، کارزار جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ من بردار نے برسٹ مارنے کے بعد پچھد سرخاموشی اختیار کی پھراکا د کا فائر کرنے لگا۔وہ احمد کود کیے بیس سکا تھا اور نہ ہی اس کی بوزیشن کا بہتر اندازہ کرنے میں کامیاب ہو یایا تھا۔ تین جار فائر کرنے کے بعد اعصاب شکن سٹاٹا طاری ہو گیا۔

احد کھائی کی طرف کھسکا۔ نیجے دیکھا۔ وہ کھائی کو عبور کر کے جیبے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جیب تک بہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ موڑ کا ٹتی ہوئی سڑک کے ڈھلانی کنارے پر کھسکتا ہوا اس طرف جائے۔ یہ بہت خطرناک تھا کیونکہ اس کا مور چہزن ڈشمنوں کی نظر میں آجانا بقینی تھا۔ چھپکی کی ماننڈ چیکےرہ کر کھسکنے کے دوران وہ اپنا بچاؤ نہیں کرسکتا تھا۔ چند محوں بعداس نے سڑک کے مخالف کنارے کی جانب سے مین ایک نظرجائزہ لینے کے بعد احمد نے کنارے براگی بردارکود کھے لیا۔وہ درختوں کے جج چانا ہوااپے ساتھی جماریوں میں چھلانگ لگا دی۔ایے بی وقت میں کیلاش کی طرف برد صد ہاتھا۔وہ درختوں کی اوٹ لے ماحول فائر تک کی خوفناک آوازوں سے کونج اٹھا۔ رہا تھا۔رک رک کرچل رہا تھا۔احمد کی سانس رکنے کلی۔اگروہ چندقدم اورآ کے بردھتا توسنبل کود کھے لیتا۔

حالت میں درخت کی اوٹ سے نکلنے کی علطی اسے بہت مہتلی بڑی۔وہ احمرے پسطل سے نکلنے والی کولی کی زدمیں آ گیا۔ کولی نے اس کا کندھا چھیددیا تھا۔ جنب تک منجلتا، دوسری کولی پہلو کے رخ ول میں اتر محتی۔اگلا قدم اختیار سے نکل کیا اور وہ پہلو کے بل ایک درخت ہے مکرایا۔ کن کارخ احمد کی طرف کیا مگر ٹرائیکرندد باسکا۔کن چھوٹ کی۔ ہاتھ سینے برجا پہنجا۔ اله كل كمي صدالكا كرورخت كى جرامين بينه عملا يخت جان تفا۔ یکبارگی من اٹھا کر کھڑا ہوا۔ احمد کی جانب رخ کیا۔ تنین جار گولیاں جھونک دیں۔ احمد نے سر نیچ کرلیا۔ چوتھے فائر براحمہ کے عقب میں درد ناک می اجری جو فائر کی خوفناک آواز کے جلو میں ایل بازكشت جهور حمى ليث كرد يكها - يجه نظرنه آيا-اي دوران موت سے لڑنے والا بازی ہار کیا۔ اس کے ہاتھ میں کن جھول کئی اور وہ کراہتا ہوا زمین برگر گیا۔ اس کی جان بری طالماندادا سے نکل رہی تھی اوراہے بری طرح تزیار ہی تھی۔منٹ بھر کے بعدوہ ساکت ہو گیا۔احدکواس کی طرف سے اظمینان ہو گیا مرعقب میں ابھرنے والی سیخ نے بے چین کررکھا تھا۔ بجاطور يركوني جيب كقريب جصيابهوا تفاجسے كولى لكى تھى۔وہ زندہ تھا، بے ہوش یامردہ ....اس بارے میں احرفوری طور برکونی اندازه قائم بیس کرسکتانها۔

ایسے ہی وقت بین سنبل دکھائی دی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی لاش کے قریب پنچی۔ اس نے گن مردہ ہاتھ سے نکال کی۔ پھرالئے قدموں کھسک کر پھر کے عقب بیں چلی گئے۔ احمد کواس کی بیر حرکت بھلی گئی۔ عقب بیس چلی گئی۔ احمد کواس کی بیر حرکت بھلی گئی۔ پہلی مرتبہ اس نے بہاوری کا مظاہرہ کیا تھا ورنہ اب تیک وہ روا بی لڑکیوں کی طرح تعجب، خوف اور دہشت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ اس کی سی بھی اداسے دہشت کا اظہار کرتی آئی تھی۔ اس کی سی بھی اداسے نہیں گئی تھا کہ وہ سنڈر لینڈ پولیس کی اسٹونٹ

اس سے بعید نہیں تھا کہ وہ اسے کولی مار دیتا۔ گراس کے پاس اسے روکنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس کے پیفل کی رہنے سے باہر تھا۔ اگراس کا راستہ روکنے کے لیے جھاڑی سے نکلتا تو اس کی شعلے اگلنے کو بے تاب مرس کا نشانہ بن جاتا۔ ایسے میں اس کی مرحم سی بڑ بڑا ہے ابھری۔ "نہیں یار! باہر نہیں نکلنا۔۔۔۔۔اللہ مالک ہے ۔۔۔۔اب جو بھی ہوگا، دیکھا جائےگا۔"

اب دہ عین اس جگہ پر کئی چکا تھا جہاں سے احمد کے انداز سے کے مطابق اسے سنبل کود کیے لینا جاہے تھا۔ یہی ہوا سنبل اسے نظر آگئی۔اس نے خون آشام انداز میں غلیظ گالی دی اور غرا کر کہا۔ 'اے! اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہا ہر نکل آؤیتم میر نے شانے پر ہو۔''

اس قماش کے لوگ ایسے ہی لب و کہے ہے دہشت پھیلا کراپنا آ دھامقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ دہشت پھیلا کراپنا آ دھامقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ڈرگئی۔ ہاتھ سر پرر کھے سامنے آگئی۔احمد ایک طویل سانس کے کررہ گیا۔ بولا۔' بوٹ یار! گیم ہی لئٹ گئا ،'

التي يز حتى \_''

وہ موڑی طرف کھسکا۔ ڈرائیوری طرف سے خطرہ الآخ تھا۔ وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس اسلح کا ہونا تھا۔ اس کے پاس اسلح کا ہونا تھا۔ دونوں کا ایک ساتھی قبل ہو چکا تھا۔ ان کے رگ و پیش تھا۔ دونوں کا ایک ساتھی قبل ہو چکا تھا۔ ان آگے بڑھنا تھا۔ جھی بڑی احتیاط سے کھسک رہا تھا۔ اسے ہی وفت اسے ٹھاک کی زوردار آ واز سائی دی۔ اسے ہی وفت اسے ٹیٹاک کی زوردار آ واز سائی دی۔ اس نے سرنکالا۔ سنبل کی طرف دیکھا۔ گن بردار نے زور دار چانٹا سنبل کے گال پرسید کیا تھا۔ وہ گالیاں دے میں جٹلا کرکے دور ہاتھا کہ اس کا ساتھی کہاں گیا جس نے جیپ پر فار کیا تھا۔ وہ نہیں نہیں کا راگ الاپ رہی تھی۔ اس کا دور آتھیٹر کھا کروہ پھر کے چیچے زمین پرگری۔ اسے کا دور آتھیٹر کھا کروہ پھر کے چیچے زمین پرگری۔ اسے کی وار کے دور مایا۔ جوش کی

www.pdfbooksfree.pk

سارجنٹ تھی۔

احدسوج رہاتھا کہاب کیا کرے۔ایسے میں سنبل چھلانگ لگا کراس درخیت کے عقب میں چیجی جس کی جر میں لاش بڑی ہوئی تھی۔اس نے ماہر نشانہ بازوں ك طرح بوزيش لى اور كن نكال كرجيب كي طرف فائر کیا۔ دو تین فائر کرنے کے بعد محم می۔سامنے آھئ۔ بلندآ وازمين بولي "احمه! ثم كهال بهو؟"

وه چیخا۔"میںادھرہوں۔"

" آجاؤ، تینوں مرکھے ہیں۔"سنبل سڑک کے پیج آ كردك في ادهرادهرد يمضيكى احدكهدوك ي بل سڑک پر چڑھااور ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ استعجاب آميز ليج مين مستفسر مواء "مهمين كي يت چلا كه جيب ميس تين افراد تنظي؟"

وہ بولی۔"جب تم یہاں کھڑے ہے تھے تو میں نے جها تك كرجيب كود مكيركبا تفارجب مي من الفاكر بلي تومیں نے تیسر ےحرامزادے کو جیب کے نیچے لیے ديكها تفاراس كاانداز ايبا تفاجيے وہ بھی مرچكا ہو۔ میں نے صرف سلی کی خاطراس پرفائر کیے تھے۔' احمد نے اس کا ہاتھ بکڑا اور جیب کی طرف تیزی سے بردھا۔'میرا خیال ہے کہ فائر تک کی آواز سندربن تک پیجی ہوگی۔ہمیں جلدازجلد بہاں سے

یہ کہتے ہی وہ دوڑنے نگا۔سنبل کو گن کی وجہ سے دوڑنے میں دفت ہور ہی تھی مگرایسے تیسے بھاگ رہی تھی۔ چند کھوں بعدوہ جیب کے پاس تھے۔ سنبل کا اندازہ درست تھا۔ جیپ کے بنیجے لیٹا ہوا مخض زندگی كى بازى بارچكا تفا-اس كيس ول كےمقام برسينے میں موراخ ہو چکاتھا جس ہے بھل بھل کرتا ہوا گاڑھا ایکسپریس روڈ پرجالکیں تے۔'' خن نکا ک

پنجرسیٹ پر بیٹھ گئی۔ جانی اکنیشن میں تھی۔وہ جانی تحماكر بولا \_ "نهيس سنبل .... تم چيه چلي جاوَ \_ اجمي ہمارے سرے خطرہ مہیں ٹلا ۔ من کو فائرنگ بوزیش میں رکھنا۔''

وہ دونوں سیٹوں کے بیج سے گزر کرعقب میں چلی سن کی د جیب کا انجن بیدار ہو گیا۔ احمد نے ایک جیلے ے ایکسی کیٹر پر پاؤں کا دِباؤ بردھادیا۔ گاڑی کاعقبی ٹائرلاش برج محرار اجس کی وجہ سے جیب کو بدترین جه كالكاروه جلد ازجلد سامنه والامور عبوركر ليناجا بتا تھا تا کہ عقب ہے آنے والے شکار بوں کی رہیج سے في الوقت نكلُ جائه الكلم منك مين وه ايخ ارادے میں کامیاب ہوگیا۔اس نے اپنی تمام تر توجہ ورائيونك برمركوز رتهي تقى كيونكه إب معلوم تفااس خطرناك سركب برسرزد مونے والى علطى كا انجام بہت بھیا تک تھا۔ کوئی تین جارکلومیٹر کاسفر طے کرنے کے بعداس نے ایک"U" شکلی کامور کا منے بی خطرناک انداز میں بائیں ہاتھ واقع درے میں جیب وال دى ـ بادى النظر ميں بدراسته د كھائى تہيں ديتا تھا۔ ادھر سر کنبیں تھی مرآ تھودس فٹ نابختہ راستہ پہاڑی کے دامن كے ساتھ ساتھ چلتا ہوا درختوں كے ايك جھنڈ میں مم ہو جاتا تھا۔ اچھکتی ہوئی جیب کے خطرناک انداز میں جھکے لیتے اسٹیئرنگ دہمل براس کے ماتھ اس مضبوطی ہے جے ہوئے تھے کی بیشت کی رکیس ابحرآئی تھیں۔ سنبل کی لرزتی ہوئی آواز کانوں میں یرای "بیام کدهرجارے بی احمد؟"

وہ بولا۔ ''بیراستہ مشکل ضرور ہے تکر ہارے لیے

خون نکل کربروک پرجو ہڑ بن رہاتھا۔ احمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی سنبل انچل کر پوچھنے لگی۔" کیا ہیں سیٹ پرآ جاؤں؟ ادھر بہت جھکے احمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی سنبل انچل کر پوچھنے لگی۔" کیا ہیں سیٹ پرآ جاؤں؟ ادھر بہت جھکے

بیکسیٹوں کے درمیانی خلامیں رکھ دیا جبکہ یانی کی لکتے ہیں۔''

اس نے اوہ لیں کہاتو وہ سیٹوں کے درمیان سے محزر کر فرنٹ سیٹ ہر آسمی۔ بیدراستہ نہ صرِف زگ زيك تفابلكه خاصااونجانيجااورغير بموارتفا بشكل بهت گھنا تھا۔ رائے کے دونوں طرف سر بفلک درخت ايستاده يتص بعض جگهون برراستدا تنا تنك بهوجا تا تفا که احمد کو جیب روک کر گزرنا پڑتا تھا۔ وہ سیٹ پر برائے نام بیٹھے تھے جبکہ ملی طور براجھل کودر ہے تھے۔ سنبل بےساخیۃ جھلا کر چیخ پڑی۔ 'ہائے احمہ! میری يسليان تصنف كواتح في بين \_روك دواسي .....

اس نے ہونٹ بھینچ کیے۔ جیب روکی ندرفتار کم کی۔انہیں ابھی تک اطراف میں کوئی گھر دکھائی دیا تھا نه موتل ..... تاحدنگاه درخت، ببهاری ناهمواری اور پھر .....کوئی جار کلومیٹر چکنے کے بعداس بدن شکن راستے سے دائمیں ہاتھ نسبتاً تنگ راستہ نکاتا دکھائی دیا۔ احمدنے جیب روکی۔ چند کیجسوجا، پھراسٹیئرنگ تھما ديا\_ايك ينم دائروى مور كاشيخ بى ايك سرخ و حلانى حصت والی مختصری عمارت و کھائی دی۔ راستداس کے عین بیرونی بزآ مدے کےسامنے جا کر پھریلی پورچ كى شكل اختيار كر كليا۔ جنب روك كراحمد ينچے اترا۔ اے بیٹے رہے کا اشارہ کیا اور بھا گتا ہوا برآ مدے میں داخل بوگيا يستبل كويول محسوس بواجيسے وه عماريت خالى ہو کوئی ذی نفس نظر آر ہاتھانہ کوئی آواز ابھررہی تھی۔

احدم كزى دروازے كے سامنے چند منث رك كر بلاا جي تك آيا عقبي حصيس سايك راد الهاكر دروازے برگیا۔ چند کمحوں میں اس نے قفل تو ژ د ما اور اندر تھس گیا۔ اس کی واپسی بانچ منٹ کے بعد ہوئی۔ مجھی کرلو۔ تہیں تلاش کرنے والے دھوکا کھا جائیں اس کے ہاتھوں میں راڈ کے بحائے ایک سفیدادر نیلے سے۔''احمہ نے اسے دلچیپی آمیزنظروں سے دیکھا۔ ر رنگ کا شائنگ بیک اور منرل واٹر کی دو بوتلیں دلی گلباس سنبل کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔وہ پہن لینے ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے کراس نے شایک کے بعد بری طرح نروس ہور بی تھی۔ جھک رہی تھی۔

بوتل سنبل کوتھادی۔وہ بولی۔"بیکیاہے؟" اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جیب کور بورس کیا۔ پھر اسٹیئر نگ محما کرواپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ تھوڑی در بعدوه ای راه برهاجس بے از کراس نے مارت کا رخ كيا تفارسنبل مجس تمى محرشا يك بيك مي

جها تک کرد میصنے کی ہمت نہیں کریاری تھی۔ یانی زیادہ تضندا تقاردو حاركهونث بمشكل بيا تميا-اجمرت باتنب كرنا جائتي تقي كراس كى في حام المجيد كى كے سبب خاموش مبیض سکرین کے بارد میصنے لگی۔ کیاراستدایک نونى پھونى بخة مزك براختام يذبر مواتوستبل كى جان میں جان آئی۔اجا تک احمد نے بریک لگادیے بولا۔ "بیشا پنگ بیک اٹھاؤ اوراس پھر کے پیچھے چلی جاؤ۔ اس میں کپڑے ہیں۔کوئی وقت ضائع کیے بغیر پہن لو اس میں جوتے بھی ہیں۔ ہری اب!"

منبل نے جرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ یو چھنا جابا مراحمہ نے موقع نددیا کہا۔'' ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم پلیز .....اور بیکن بھی ساتھ لیتی جاؤ۔اے و ہیں جھوڑ دیتا۔''

اس نے شا پاک بیک اور گن اٹھائی اور جیب سے ار کر پھر کے بیجھے چلی گئے۔تھوڑی در بعد جب وہ واپس آئی تو اس کی جون بدل چکی تھی۔ برخ کڑھائی دار بھاری قمیص ،سفید شلوار اور باریک سنیس والے شوز ....اس نے ہاتھوں میں شال بھی تھام رکھی تھی۔ بولى-"اسكاكياكرون؟"

''اے اوڑھ لو۔اگر نقاب کرنی آئی ہے تو نقاب

تین زنانہ موٹ دکھائی دیے۔ جوتے بھی مل سمجے۔ میرے بیننے کے لیے وہاں چھ بیں تھا، نہ پیٹ میں دُّا لِنَے کو کچھے تھا در نہا ٹھالا تا۔'' ''محرتم نے یہ کیوں کیا؟''

"تم بے وقوف بھی ہو۔ اوئے عجیب وغریب سارجنٹ! أس لباس ميں مين رود پرچ مصے تو ہر كوني ویدے بھاڑ بھاڑ کر تھے ویکھتا۔ پولیس دھر لیتی۔ حمهیں کوئی کچھ نہ کہتا، میری درگت بن جاتی۔ اتی سامنے کی بات بھی تہاری سمجھ میں تبیں آعتی۔'اس نے بظاہر غصے ہے کہا محرسنبل کو اچھا لگا۔' تھینک یو کهه کرباهرد میصنے لگی۔ چند بی کمحوں میں دہ ایک دوروبیہ کشادہ سڑک پر تھے۔احمہ نے بتایا کہ یہ پنڈی سے مظفیرآباد جانے والی مرکزی شاہراہ ہے۔اس نے بی مجمى سلى دى كداب وه يربت شاه اورسردار خان كى رقيج ے باہرنکل چکے تھے۔ آ دھے تھنٹے بعد احمہ نے ٹول یلازہ کے برابر چیجے کرروڈ سائیڈ میں جیب روک دی۔ اے ازنے کا اِشارہ کیا بھرساتھ لے کرسڑک عبور كرنے لگا۔ چندلمحول بعدوہ مرى روڈ پر كھڑ ئے تھے۔ سنبل نے پوچھا۔"اب کیاارادہ ہے؟"

احد کی حالت بہتر جیس تھی تمرایں نے مسکرا کردیکھا کہا۔''ابتم آزاد ہو۔ کیا تمہیں نسی سیکسی پر ہٹھا کر اسلام آبادروانهنه کردول؟"

وہ تھبرا تنی۔جلدی سے بولی۔ "جبیس احمد....تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ کتے ہو۔ پلیز ..... فار گاڈ سيك....مير بساته چلويم نے كہاتھا.... " كتهبيل ائر بورث يرجيفوز كرآ وَل كا- بين؟" بافی ساراسال بہان پرایک چوکیدار رہتا ہے جواس احمر نے چھٹرنے کا سالہحافتیار کیا۔ایے میں ٹول عمارت کا خیال رکھتا ہے۔ میرا اندازہ تھا کمہ اس بلازہ سے نکلتی ہوئی ویکن پرنگاہ پڑگئی۔ قدم بردھا کر كڑا كے كى سردى ميں وہ جمي كہيں جا كر د بكا بيشا ہو ہاتھ لہرانے لگا۔ ويكن رك كئ۔ ان كے بيشے پرچل

اس نے اپنی جیازاد بہنوں کی شالیں و مکھر تھی تھیں۔ ان كرراياور كونظر ميں ركه كرشال اور صنے كى كوشش کی۔ کامیاب نہیں ہوئی تو سر پرٹکا کر دونوں ہاتھوں میں تھا مے سیٹ پر آجیتھی ہولی۔"میں نے اپنالیاس و ہیں کھینک دیا ہے اور ہاں! بیشال مجھے بہنا دو۔' اس نے شال کے دونوں پلو تھامے۔ جاہا کہ چېرے ير لپيث وے۔ سرخ رنگ كى ستاروں بھرى شال نے چبرے کی رحمت کے ساتھ ایسیا کنٹر اسٹ دیا كبوده وكمج كرساكت روحميارايي بى متعلى بانده كركني المح محور تارہا۔ وہ جعینے تی ہولی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں و مکھدے ہو؟ كياميں نے كوئي علطي كرلى ہے؟" اس نے بلوجھوڑ وید سیکرٹ کیس سے آخری سير ثال كرسلگاني ، أيك لمبائش ليا اور كيئر ليور پش كرديا-بولا-"بس ايسے بى تعيك ہے۔"

وه کچھ مجھی، کچھنہ مجھی مگرائے جوتوں کود مکھنے لگی۔ پیروں کو تک کررے تھے مرآ تھوں کو بھلے لگ رہے تفے۔جونی جیب آئے بڑھی،اس نے پوچھا۔"احرا تم صرف بدلباس لینے کے لیے اس عمارت میں چوروں کی طرح داعل ہوئے تھے؟"

احمد نے کہا۔" چوروں کی طرح تہیں، ڈاکوؤں کی طرح کہو۔میرااندازہ تھا کہ دہاں سے چھھانے پینے كے ليال جائے كا تبيں ملا۔" "ووكى كالمريج"

" ہاں! وہ ایک فیملی ریسٹ ہاؤس ہے۔ سرکود ہا كاكب برے زمينداركى ملكيت ہے۔ وہ كرميون کے دو چار ماہ اپن فیملی سمیت یہاں آ کر رہتا ہے گا۔ عمارت خالی ملی۔ اس کی ایک الماری میں مجھے دو پڑی۔ کنڈ بکٹر کے استفسار پراحمہ نے جیب میں ہاتھ

احد کے اشارے برستبل نے دروازہ کھولا۔روم سروس مین تھا۔ سیرٹ کیس دیے آیا تھا۔ سیل نے کیس لے کر دروازہ مقفل کر دیا۔ احمد نے سیکرٹ نکال کر سلگائی، لائٹر کو بہار ہے دیکھا اور بردبروایا۔"تم کتنے پیارے ہوئے نے رات بھرساتھ و یا ورنہ کوئی کمحہ بھر ساتھ مہیں دیتا۔تم میرے سینے میں دھواں بھرتے تصى رات كوروشنيال بعرتے ہو۔''

مستبل بردی محویت ہے احمد کو دیکھ رہی تھی۔اس نے کھانے سے قبل عسل کیا تھا۔ دھلا دھلا چہرہ دل کو بھارہا تھا۔وہ ُ ایورتِ بِج ' میں شامل تہیں تھا۔ اُنٹیشل کسٹ میں تھا۔اس نے کن اکھیوں سے سٹیل کی محویت تاڑ لی مسکرایابولا۔" مجھے سے متاثر ہور ہی ہو؟"

وہ جب سے احمد کو ملی تھی، پہلی مرتبہ کھلکھلا کر ہلی۔ آمکس جذبات خیزانداز میں چندھیا کراہے ديلمتي ربي پهر بولي-" بان! تم بهت اليهيم بورآني

اسے منبل کا یوں ویکھنا اچھا لگا۔ ایک ٹک اسے ویکھتارہا۔ ولیمی لباس اس پر قیامت کی طرح کیج رہا تفاله طویل کش چھیپیروں میں اتار کر بولا۔"تم این آپ بین ممل کرنے جارہی تھیں.....'

اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ چند کھے آتھ میں موند کر پچھ سوچتی رہی چربجلی کے سوچ بورڈ پر نظریں جما كر بولنے كى سلسله كلام وہيں سے جوڑا، جہال اس نے حجموز اتھا.....

آنے والے دو تین دنوں میں ایسالگا کہ افروز شاہ اور بربت شاہ کواس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی تھی کہ دوسری مرتبال لیتے یا اس سے نورنگ شاہ کے بارے دریافت کر احدنے کچھ کہنا جاہا مروروازے پروستک ہوئی۔ کیتے۔ البتہ حویلی کی خواتین نے اے تحصوصی

ڈالا۔ برس سے ایک نوٹ تھینجااور کہا۔" بارہ کہو....." كند كمشرف اسے كريدنى نگاموں سے ديكھا مكر مجحه كبح بغير كرايه كى رقم كاتى اور بقاياس كى تصيلى ير ر کھ دیا۔ کچھ بی در بعد وہ بارہ کہو کے موڑ پر کھڑ نے ہتھے۔احمراے کیے جندمیٹرویٹن کے پیچھے جلا پھر بالنمي باتھ كلى ميں مز حميا۔ سڑك بلند تھى۔ كلى بندر تابج پستی میں جارہی تھی۔ ایک موڑ مڑنے کے بعد عین سامنے والی عمارت برہول کا بورڈ آویزاں دیکھ کرستبل کے خلق سے طویل سالس خارج ہو گئی۔وہ احمد کی تمام تر پلاننگ مجھ کئے تھی۔اس نے گاڑی کوا یکسپریس وے مرچھوڑ کراس سے جان چھڑائی تھی ادراب کچھ کھانے یے اور آرام کرنے کے ارادے سے ہول کا رخ کیا تفارا يك محنشانبي امورميس كزر كميار احد بحريورا تكرائي کے کر بیڈیر دراز ہو گیا بولا۔ 'سوری سنبل! میں نے كاؤنثر برحمهين اين بتيم تكهوايا \_اكرابيانه كرتاتو كاؤنثر مین میں کمرہ نندیتا۔"

سنبل قالین پر بینے گئے۔ بیڈ کے ساتھ کمریکا کر بولی۔'' بیہ معذرت خواہانہ بات نہیں ہے۔ میں جھتی ہوں کہم نے بامر مجبوری جھوٹ بولا ہے۔

"اب تم كافي بهتر حالت مين هوبه پيد بمر جائے تو انسان کو بہت کچھ سوجھتا ہے۔ تم بھی اپنے د ماغ برزورد الواوراينا آميكالانحمل طيكرو ملى طور برمیرا کامختم ہوگیا ہے مکر میں جاہوں گا کہتم پھر یربت شاہ کے ہاتھ نہ لگ جاؤ۔ بتاؤ .....تم کیا

"احمر! میں نے حمہیں کھوہ میں اپنی کہانی سائی تھی۔وہ کمل نہیں تھی۔ میں جا ہتی ہوں کہاہے کمل کروں تا کہتم میری مدد کرسکو۔ مجھے بہتر مشورہ دے

امتحان میں مت ڈالو۔'' وہ رک محنی، بولی۔''میں شاہ سائیں کے پاس جا رىي بول؟"

'' ادھرمہمان آئے ہیں۔تم واپس جاؤ۔ میں شاہ سائیں کو بتا دیتا ہوں۔ وہ زنان خانے میں آ کرتم ہے ل کے گا۔ " حمن مین کے تیور بتار ہے تھے کہ وہ مسى بھى قيمت يرسنبل كوحويلى سے تكلف بيس دے گا۔وہ بھڑک گئی۔اےایک جانب دھکیل کرتیز تیز قدموں سے مہمان خانے کی طرف بردھی۔ کن مین اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا آیا۔اے رو کنے کی کوشش کرتار ہا مگروہ نہ رکی ہے من مین کسی خوف کیے مارے اسے چھونے سے گریز کررہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہوہ مہمان خانے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئ۔ سامنے پربت شاہ اینے احیاب کے دائرے میں بیٹا تھا۔اے دیکھ کرجھکے سے کھڑا ہوا۔ تیزی سے اس کے بیاس آیا اور تحکمهاندانداز میں بولا۔ ''تم ادھر كيول آ في مو؟"

اس نے کہا۔"اس نے مجھے دروازے پر کیوں روکا انكل؟ يه كهدرما ب كديس حويلي سے بابرتبيس جا

یربت شاہ نے بلیث کرمہمانوں کی طرف دیکھا۔ پھر کن مین کو تھورا۔ بولا۔" یہ انگلینڈ نہیں ہے سنبل بني ..... بيسندر بن ہے۔ يہال عورتوں كا باہر نكلنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور پھر اس لباس میں.....

وہ اڑ گئی۔''ہیں باہا! میں یہاں حوظی میں قید ہونے کے لیے ہیں آئی۔"

''نو کیا کرنے آئی ہو؟'' پر بت شاہ چونکا۔ "میں اپنا علاقہ دیکھنے آئی ہوں۔ میں باہر جارہی

ىرونوكول ديا\_خوب آ وُ بَعَثَت كى \_ دودن ايسے ہى گزر تعميے۔اس دوران تابو نے اسے حویلی، سندر بن اور بندره کے بارے میں بہت ی کارآ مدیا تیں بتا تیں۔ اس نے منشیات فروتی ،سردار خان اور چیئر لفٹ کے منصوبے کے بارے میں بھی خاصی یا تیں بتا نیں۔ زریں گل کچھ مختلف مزاج کی ما لکتھی۔وہ زیادہ کھلی کمی نہیں تمر اس نے خاطر مدارات میں کوئی دقیقہ فروگز اشت جبیں کیا تھا۔

وہ حویلی سے باہرنکل کرسندربن کی سیر کرنا جا ہتی تھی۔ چٹان کے نیچے بناہ گزین لوگوں سے ملنا عامی تھی۔اس خواہش <u>کااظہاراس نے تیسرے</u>دن آننی ہے کیا۔وہ جا ہتی تھی کہ تابواور بانواس کا ساتھ دیں مگر آنی نے یہ کہہ کر اسے پریشان کر ديا-" تمهار الكل في حكم د د كما الم كم حويل ہے باہر ہیں جاؤگی۔"

"حکر کیوں؟ وہ پہنچم کیوں کر دے سکتے ہیں؟" مستبل نے دریافت کیا۔

"میں بیاہ کرآئی تھی تو مجھے یہی تھم ملاتھا۔ آج تک اس برعمل کرر بی ہوں۔ تہاری دونوں بہنوں کے لیے بھی یمی قانون رائے ہے۔ظاہر ہے ہم بھی ہاہر ہیں جا سكوكى-"آنى كے ليج ميں ياسيت مى۔

وہ اٹھی۔ کچھ کہے بنا ہیرونی دروازے کی طرف بربھی۔ بربت شاہ مہمان خانے میں تھا۔ وہ اس کے . نیاس جانا جاہتی تھی مگر دروازے کے عین سامنے لمِرْے كن مين نے روك ديا۔ "بي بي التم كھرے نامكن ....يتم حو بلي كاندرجاؤ۔" باہر جیس جاؤ کی۔

"كيون؟"اس فقد مهين روك وه عين سامنية عميا - قدر بيخت ليج ميں بولا -"بي بي الجص شاه سائيس نے حكم دے ركھا ہے۔ ميس تمهادا ول سے احرام كرتا ہول مر مجبور ہوں۔ مجھے ہوں۔

www.pdfbooksfree.pk

«منہیں.....تم ابھی گھر جاؤ۔ شام کوافروز خان آ جائے گا۔وہ تمہارے ساتھ جائے گا ممہیں ساراعلاقہ وكھالائےگا۔"

شام کو آنے والا عین اسی وفت پہنچ سیا۔مہمان خانے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز ابھری۔اس نے بلیث کر دیکھا۔ افروز شاہ دو گارڈز کے ہمراہ مہمان خانے کی طرف بردھا۔باپ کوسٹبل کے ساتھ کھڑے و كي كر غصب بولات بيديوال كياكردى ب بابا؟" یر بت شاہ نے اس پر حفلی بھری نگاہ ڈائی اور کہا۔ "بيسندربن كى سيركرنا جائتى بيدحو يلى مين اس كادم تخفيزاكاب-" اس کے لیجے میں طنز کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھا۔ سنبل

كاما تفاخينكاب افروزشاه نے گارڈ زکودور جانے کا اشارہ کمیااور کڑک دار کہتے میں اسے کہا۔''مہمانوں کے ساہنے ہمیں تماشا نہ بناؤ، حویلی چلو، وہاں تم سے بات ہوگی۔''

اس نے سبل کے جواب کا انظار کیے بغیراہے بانبدے تقاما اور تقریبا تھے ٹیا ہوا مہمان خانے سے نكل گيا۔ چند كمحوں ميں بي بي تك پہنچا كر بولا۔" بي بي! اسے سنجال کر رکھو۔ اگر بیددوبارہ باہر نظی تو میں تمہارا خيال بھي تہيں کروں گا۔"

نی نی کی زبان مقفل رہی۔ اسے تھام کر تابو کے كمرے میں لے گئی۔ سمجھانے لكى كدوہ ان کو كوں كے بارے غلط اندازے نہ لگائے۔ وہ انسانوں کی کھال میں درندے ہیں جواسے چیر پھاڑ کرد کھ دیں گے۔وہ برداشت نبیں کریں ہے۔

کے لیے پر تو لنے لگی۔ پھر موقع مل ہی گیا۔ رات کو اس کے لیے بندرہ وادی بھی موجود تھی جوسندر بن سے

کھانے پر بھی کی موجود کی میں پربت شاہ سے خاطب ہوئی۔'انگل!میںآب سے کچھ کہنا جا ہتی ہوں۔' وه چونکارسیاف کہج میں بولا۔" کیابات ہے؟" "يہال کچھاليے كام ہورہے ہيں جو خاندان كى یے عزنی کا سبب بن رہے ہیں۔ میں حاہتی ہوں کہ ہارے خاندان کومعتبر رہنا جا ہے۔''اس نے ادب کا وامن تفام مركعا تفام

يربت شاه كا جبرُ الجمنج عميا بولا- "من يجه سمجها تبیں ۔ایباتو کوئی کام بیس مور ہا۔ سندر بن ماری وادی ہے۔ ہم جو جا ہیں، کریں۔ کسی کو اعتراض تہیں ہونا جاہیے۔اگر کسی کواعتر اض ہے تو وہ یہاں ے چلاجائے۔''

افروز نے کے بعد دیگرے باب اورسنبل کی طرف دیکھا۔ درشتی سے بولا۔"تم کہنا کیا جا ہتی ہو؟" نی بی نے آنکھوں بی آنکھوں میں سنبل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔وہ نظرانداز کرکے بولی۔'' پہلی بات توبيب كسندربن مس خشيات كاكاروبار كطعام مو رہا ہے۔اس معاملے میں علاقے تجرمیں بدوادی بدنام ہوچک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردار خان نامی تحص کا بہال کوئی کا مہیں ہے مگر دہ بندرہ کی حویلی یر نیصرف قابض ہے بلکیاس نے عنڈوں کی ایک فوج يال رهي ہے۔"

اس فے سائس لینے کے لیے توقف کیا۔ افروز نے سرد کہے میں یو جھا۔"اور کھے؟"

"انكل! آب لوكول نے دادا كے زمانے سے بيٹھے ہوئے لوگوں کے مکان گرا کر بہت براظلم کیا ہے۔وہ اس کا پینٹ شرف میں باہر نکلنا کسی بھی صورت میں بے جارے اس سردی میں کھر اور کھروں کا سامان گنوا كر چنان كے ينچ بة سرايزے بيں۔ اگر چيئر وہ خاموش ہو تی ۔ فیصلہ کن انداز میں بات کرنے لفٹ اور کیبل کارکامنصوبہ اتنابی فایدہ مندنظر آرہاتھا تو

اقوال ذریں

+ خوش کائی ایک ایما پھول ہے جو بھی نہیں

مرجھاتا۔

+ صبر سے بڑھ کرکوئی چیز میٹی نہیں۔

+ روشنائی جلدخشک ہوجاتی ہے۔ آ نسونہیں۔

+ کیڑے آپ کواس وقت کھاتے ہیں جب

آپ مردہ ہول لیکن غم آپ کو زندہ ہی کھا لیتے

ہیں۔

بین سے بڑھ کرکوئی بدترین برتن نہیں۔

+ پیٹ سے بڑھ کرکوئی بدترین برتن نہیں۔

(حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم)

انتخاب: نور فاطمہ ..... کواچی

مگروفته رفته اشتعال لینے نگا۔ان میں سے کی کو بھی
اس مطالبے کی توقع نہیں تھی۔ بی بی کا ہاتھ دل پر
جا ٹکا۔ بہ مشکل خیر ما تگی تھی۔ خیر ہوئی دکھائی نہیں
دے رہی تھی۔ شاکی نظروں سے سنبل کی طرف
دیکھا۔ رحم طلب انداز میں اپنے شوہر اور بیٹے کو
دیکھا۔ نادان نہیں تھی۔ بجھ گئی کہ اب اسے سنبل کا
دیکھا۔ نادان نہیں تھی۔ بجھ گئی کہ اب اسے سنبل کا
دیکھا۔ نادان نہیں تھی۔ بجھ گئی کہ اب اسے سنبل کا
دیکھا۔ نادان نہیں تھی۔ بجھ گئی کہ اب اسے سنبل کا

"اچھا! تو تم اس چکر میں یہاں آئی ہو ....." افروز
نے استہزائیا نداز میں کہا۔" بی بی! سن لیا نال .....تم
نے کہاتھا کہ بیا ہے خونی رشتوں کو آیک نظر و یکھنے آئی
ہے۔نورنگ شاہ جسے بوفاقخص کے خون میں اتنادم
کہاں کہ بلٹ کرد کھے۔اوئے لڑک! کان کھول کرین
لو۔ یہ ہمارے باپ داداکی دھرتی ہے۔ اس کے ہم
وارث ہیں۔ تم نہیں۔ میرے بازؤں میں اتنادم ہے
کرتم جسے کیڑوں مکوڑوں کو سل کرر کھ دوں۔ مگر بی بی
کرتم جسے کیڑوں مکوڑوں کو سل کرر کھ دوں۔ مگر بی بی
کی وجہ ہے تمہیں اب تک برداشت کرتا آیا ہوں مگر
ابنیں کروں گا۔ آئندہ اگرتم نے حویلی سے باہرقدم

زیادہ سرسبز ہے۔ میں نے بیہ بھی محسوس کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی کا زیادہ رجمان یہاں پر ہے، بندرہ میں نہیں ہے۔''

افروز کا ضبط دیدنی تھا۔اے کڑی نظروں سے گھورتارہا، پھر بولا۔"تم وہ بات کہو، جو کہنے کے لیے ولایت سے ولایت سے دلایت سے یہاں آئی ہو۔ گھما پھرا کر باتنس کرنا مجھے احیابیں لگتا۔"

اسے انگل اورافروز کی شعلہ اگلتی آنکھوں کی پروا نہیں کی بلکہ حتمی انداز اختیار کیا۔"میں جا ہتی ہوں کہ جس طرح دادا کے زمانے میں وادی کا نظام چانا تھا، ایسے ہی اب بھی چلے۔ یہاں کوئی غیر قانونی دھندانہ ہوجس سے وادی کی بدنا می ہواور غریبوں کا خیال رکھا جائے۔اگر آپ لوگ کسی بھی وجہ سے مجبور ہیں تو اپ وہندوں کو بندرہ تک محدود کردیں۔"

ىربت شاه اس كىج اورانداز تخاطب كاعادى نېيى تھا۔ بھڑک كر بولا۔" خاموش رہودرنہ....."

افروز نے ہاتھ بردھایا۔ پربت شاہ کے فرط اشتعال سے کیکیاتے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ منبل سے مخاطب ہوا۔ "تمہاراان معاملات سے کیانعلق ہے؟" مخاطب ہوا۔"تمہاراان معاملات سے کیانعلق ہے؟" وہ بولی۔" یہ دادی میری ہے۔ اس سے برانعلق کماہوگا؟"

"ہوں ..... تو یہ وادی تمہاری ہے؟" افر دزکی آواز بے صدور شت ہوئی۔ وہ پختہ کاربیس تھی وگر نہ تیور بچھ کر فاموش ہوجاتی۔ بولی۔" یقیناً ..... اور میں اپنے بابا کا فاموش ہوجاتی۔ بولی۔" یقیناً ..... اور میں اپنے بابا کا نام بدنام ہوتا نہیں دکھ کیے۔ اگر آپ لوگ میری بات پر توجہ بیں دیں کے تو میں اپنی جائیدا واپنی تحویل میں لینا چاہوں گی۔ "اس نے مضبوط کہتے میں کہا۔ افر وز اس کا جملہ بم کی طرح کھانے کی میز پر بھٹ گیا۔ بربت شاہ ایک جھنگے سے کھڑ ا ہو گیا۔ افر وز اشاہ کی آئیس فرط جرت سے کھل گئیں۔ جبرت کی افر وز اشاہ کی آئیس فرط جرت سے کھل گئیں۔ جبرت کی

www.pdfbooksfree.pk

ر کھنے کی کوشش کی یا اپن گندی زبان سے جاری جائيدادكاناملياتوبهت براموگا....اتنابراكتم نے بھى اس كانصور بهي تبيس كيا موكار"

بات برو می می بی نے ہمت دکھائی مستبل کو بازوے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ سمجھانے کئی۔اپنی مجبوری ادر کمزوری کا اظهار کرنے لگی۔ "سنبل!تم میرا تہیں، انہی لوگوں کا خون ہو مگر ان سے واقف تہیں ہو۔انہوں نے نورنگ شاہ کا ورقہ خاندان کی کتاب سے کھاڑ پھینکا ہے۔ ویسے بھی یہ لوگ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کے عادی مبیں ہیں۔خدا کے لیے خاموش ہو جاؤےتم نے بتایا تھا کہتمہارے یاس بہت دولت ہے۔ جاؤ ،اس برعیش کرو۔سندر بن كاخيال دل سے نكال دوور نديي ظالم لوگ تمہاري حيماتي ہےدل نکال کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔

وہ نی بی کے سامنے خاموش ہو گئی مگر پربت شاہ اور افروز کے رومل سے ڈرنے کے بجائے ضد پکڑ محتی۔انگلےدن اس نے حویلی سے باہر جانے کی ضد کی۔افروزنے اسے اپی جیب میں بھایا،نوری نامی ايك كن مين كوساته ليا اورآ و تصدن كالجريوروزث دیا۔اس دوران منتبل نے اسے اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوشش کی مگراس نے اپنا کوئی رومل طاہر نہیں کیا بلکہ تی اِن سی کرتا رہا۔ جب سہ پہر میں والپی ہوئی تواس نے جیب سے انرنے سے بل کہا۔ ''لاله! ديمحونوسهي.....کتناً پيارا گاوَل آباد موا کرتا تھا یہاں جے آپ لوگوں نے چندرو پوں کے لایج میں

افروز کے لیول برایک زہر ملی مسکراہت ثبت ہو مئی۔ کچھ بولنے کے بجائے اتھوں سے سمجھانے وہ دانت پیس کر بولی۔ لگا، تم اپنی زندگی سے دھنی کرنے تھی ہوسنبل بی "وہ شام کوآئے گا۔"اس نے کہااور چلا گیا۔ایے لی ایسی البھی بھی وقت ہے، ملیت جاؤ ورنہ اس کی سیجھےدروازہ مقفل کرنائمیں بھولاتھا۔

مہلت بھی ہیں ملے گی۔ وه جس کمیونی کی پرورد اتھی ، وہاں ایسی جنگیں قلم، قانون اور دلیل ہے لڑی جاتی تھیں۔انے تین دن بعدینة چلا كدوه كتني كمزورهی \_وه تابو کے كمرے ميں سوئی تھی۔ بیدار ہوئی تو ایک دم انھیل پڑی۔ دہ ایک نامانوس کمرے کے سالخوردہ بیڈیر بڑی تھی۔ سیاہ پھروں کی بنی ہوئی دو دیواریں اسیاف تھیں۔ باقی دو میں چولی درواز نصب تنے۔وہ بھاگ کرسامنے والے دروازے میں آئی۔دروازہ کھولا بھل گیا مکروہ بجلی کی سی تیزی ہے پلٹی۔ یہ باتھ روم تھا۔ دوسرے وروازے میں آئی۔ ول وھک سے رہ حمیا جب دردازے کو باہرے مقفل بایا۔ طلق کے بل زورے م کی ۔ ایک بار ..... دو بار ..... پھر بار ہا ..... کافی دیر بعد وروازے پر قدموں کی آہٹ اجری۔وروازہ محول کر، ہاتھوں میں ٹرے تھا ہے اندر داخل ہونے والاخاصا بدصورت تقاراس كى آواز بهارى اور دراؤني مھی بولا۔"شور نہ کرو۔ میں ناشتہ لے آیا ہول۔ خاموتی ہے کھالو۔''

اس نے بہت مجھ یو جھا۔ بہت مجینی چلائی۔ ممر ناشتہ لانے والے کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا۔اس نے ٹرے میزیردھی،اے دکھانے کے لیے اراد تا ایک چىكدار خنجر نكال كربلث بيلث ميں اڑسااور كہا۔"ادھر مسل خانہ ہے۔ یائی ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ جب بھوک کیے، کھانا کھالینا۔ میں جارہا ہوں۔تم نے جو م کھے یو چھنا ہے، وہ شاہ سائیں سے یو چھنا۔ وہی

"اسے بلاؤ .....میں ابھی ہوچھتی ہوں اس۔"

اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ نوری نے قدم برُ هایا۔ سنبل کو دونوں ہاتھوں میں بیجے کی طرح اٹھا کر د بوار میں دے مارا۔ اس کے حلق سے بلند جیخ نکلی۔ساتھ میں اس نے انگریزی میں پر بت شاہ کودو جارگالیاں دیں نوری نے اس پر بھٹروں ، لاتوں اور مگوں کی ہارش کردی۔ چند ہی کھوں میں سنبل نے سپر ڈال دی۔اس کا بے جان وجود دیوار کی جڑ میں متواز أ پڑا تھاادراس پرنوری کی ٹھوکروں کا کوئی اثر نہیں ہور ہا تھا۔نوری نے پر بت شاہ کے علم پراس پر مصندا پائی ڈالا۔ وہ ہوش میں آ گئی اور پھٹی کھٹی آ نکھوں سے یر بت شاہ کود میکھنے لگی۔

وہ اپنی باث دارآ واز میں بولا۔"الرکی! سب سے میلی بات تو یہ ہے کہتم میری جینجی نہیں ہو۔ تمہاری رکول میں میرے بایہ دادا کا خون مہیں، بلکہ ایک انكريز عورت كاخون إراس بهتاد مكهر مجهرس مبين آئےگا۔"

پربت شاہ نے کھے تو قف کیا۔ وہ کچھ کہنے لگی تو ہاتھ اٹھا کر روک دیا کہا۔" دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں دادیاں میری ہیں۔ان میں سی الو کے یٹھے کا ایک پھر بھی موجود تہیں ہے، خواہ وہ نورنگ شاہ ہی کیوں نہ ہو ....اور تیسری اور آخری بات ہے کہ تمہارادنیا سےرابطہ کٹ چکا ہے۔"

اس نے رک کرشعلہ بارنظروں سے اسے سرتایا محورا۔ دہشت طاری کرنے والالہجدا ختیار کیا۔سلسکہ غرائی۔''میں نہیں،تم کتے ہو۔۔۔۔ بےغیرت ہو۔۔۔۔ کیلام جوڑا۔''تم پردین ہوتے پر ترس کرسکتیا ہوں۔ تمہیں ولایت جھنج سکتا ہوں مگراس کے لیے تہیں وو وہ بھڑک کر بڑھا۔ پھر کسی خیال کے تحت رک میں ہے ایک آپٹن کا انتخاب کریا ہوگا۔ پہلا آپٹن میہ ر کیا۔ بلیٹ کرنوری کے پاس گیا۔اس کے ہاتھ سے ہے کہتم ان کاغذات پر وستخط کرو گی۔ میں تمہیں فاكل كے كربولا۔"اسے بتاؤ كه بيكس كو گالياں دے۔ اندھيرے ميں نہيں ركھتا۔ صاف بتا تا ہوں كه ان پر

وہ نادان تھی مکراتی بھی تہیں کہ سیمجھنہ یاتی کہاہے تابو کے کمرے سے اغوا کر کے یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔اس نے کرے کا جائزہ لیا۔ بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ ملی۔ مایوس ہو کرنہ کھایا جا سکنے والا کھانا کھانے کگی۔ رونے کی عادی تہیں تھی مگر جب باتھ روم کی حات زارد یکھی تو رونے بیٹھ گئی۔شام کو پربت شاہ ے آنے تک اس کی حالت خاصی دکر گوں ہو چکی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے عقب میں نوری کھڑا تھا۔اس کے دائمیں ہاتھ میں خوفناک شکل والی کن جبید با نیں ہاتھ میں ملکے سبزرنگ کی فائل تھامی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خون اتر اہوا تھا۔

سنبل نے چیخ چیخ کراغواہونے پراحتیاج کیا۔ بربت شاہ جواباً طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں برسجائے دروازے میں کھڑا اے دیچھتا رہا۔ جب سنبل کا گلا بینه گیا،روبالی موکر بینه برگر کئی تو ده قریب آگیا۔اس نے اس کے بال مھی میں بھر ساور بے در دی ہے بیڈ سے نیچ تھینج لیا۔ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوآ گئے۔ آنے والے وقت میں به طے ہوا کہ بہ تکلیف بہت معمولی تھی۔ پربت شاہ نے اسے اس طالمانہ انداز میں پیٹا کہ وہ بکبلا آتھی۔ اے دھكا دے كر ديوار كى جڑميں بھينك دينے كے بعبروہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ ہانپ رہاتھا، ساسیں برابر کرتے ہوئے بولا۔"اب وہ سب بکواس كرونان جوحويلي مين كرر بي تھي ....کتيا کي بجي .. اس کاروال روال کانپ رہاتھا۔گالی س کر یکبارگی يے حس ہو۔ آئی ول شوٹ ہو.....

وهمكتا۔ وہ اے دہشت میں جتلا كرنے ليے آل كى وهمكيال ديمايا دوجار باتهرسيدكرديماستبل فان چند دنوں کواین زندگی کا بھیا تک مرحلہ قرار دیا تھا۔

تیسرے دن، سہ پہر میں اس نے بڑی احتیاط ہے چوٹی میز کی ایک ٹا تک نکال لی۔شام میں جب حمن مین کھانا دینے آیا استبل نے باتھ روم میں پائی ختم ہونے کا کہا۔وہ ٹرے رکھ کر باتھ روم میں گیا۔ بالٹی اٹھا کر کمرے سے نکلا۔ جاتے ہوئے دروازہ مقفل كرناتهيس بحولا تفا۔ جب يائى كى بالني المفائے والیس آیا اور باتھ روم میں جانے لگا توسٹبل کواس کی غفلت کامختصر سا وفت مل گیا۔اس نے و بے یاوک اس کی پشت برچیج کر دونوں ہاتھوں میں بکڑا ہوا میز کا یابیاس کے سر میں دے مارا۔ وہ کراہ کر پلٹا تو اس کے سریس دوسری زوردارضرب کی۔ یانی سے بھری ہوئی بالٹی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کئی اور یائی فرش پر بہہ کیا۔اس نے دونوں ہاتھوں میں سرتھاما اور زمین پر بینه گیا۔ سنبل نے دانت کیکیا کرتیسرااور فیصله کن وار كيا-وه دهر موكياتوستبل في بايركارخ كيا-ده ايك مخضرسا يهازي مكان تفاح جيوثا سأشحن تعاجواس وفتت بالكل خالى تفاله سي كونه يا كر بھائتى ہوئى بيرونى درواز ہ غبور كركمى يسامنه وادى كى خوبصورت سبز دهلان تعى جس يرسردى اور كمزوراندهير كاراج تقا\_

جونبی اترائی میں پیچی،سمتوں کانعین بھول گئی۔ ادھر ادھر چکرانے گئی۔ حویلی کی بتیوں کے سوا کچھ وكهائي نبيس ديا\_اترتى شام اسپين جلوميس محيرا اندجيرا، مذیوں میں اتر نے والی سردی اور بادلوں کو سیج لالی نکل عتی ہے؟ سمجھ میں نہ آیا کیونکہ اس نے اس

وستخط کرنے کے بعد تمہارا سندر بن سے قانونی طور پر تعلق ختم ہوجائے گا۔ دوسرا آپشن پیہے کہتم میرے دونوں میں ہے ایک میٹے کے ساتھ شادی کرو کی۔ان میں ہے کوئی بھی آپٹن قبول کرنے برحمہیں زندہ سلامت بہاں ہے نکال دیاجائے وگرنہ .....

اس نے ہونٹ کیکیائے۔ اپنی آواز میں خوفناک تاثر پیدا کیا۔ "مهبیں علم ہو گا کہ تمہاری موت کے بعد ریہ جائیدادمیرے نام متقل ہوجائے

گی۔ یعنی مہیں .....، '' اس نے اپنی گردن کے برابر تقیلی لہرائی۔' ندر ہے بالس اور ندبج بانسری ....اب فیصله تمهار سے اختیار

وہ ڈر گئی۔ سہم سہم انداز میں اے دیکھنے گئی۔ محصفے محصے کہے میں بولی۔"انکل! تم نے مجھے ایڈر استيميث كيا ہے۔ ميں يو كے سيٹيزن ہوں۔ مجھے ل کرو گے تو بہت برےانجام سے دوحیار ہوجاؤ گے۔ میں نہ ہی سائن کروں کی اور نہ ہی تمہارے گندے خون والے بیٹوں سے شادی کروں گی۔"

اس کا لہجہ امل تھا۔ چند کیجے کھڑا رہ کر تھورنے کے بعد پربت شاہ نے اسے سوینے کا وقت ویا اور تمرہ حصور دیا۔ اس کی آواز سنتبل کے کانوں پڑی۔''نوری! تم بھی آئکھیں تھلی رکھنا۔ یہ کتیا بھا گئے لکے تو محولی مار دینا۔ میں نے اسے زندہ رہنے کی بہت تھوڑی مہلت دی ہے۔"

بھا گئے کی راہ مسدود یا کراس نے دو نہایت تکلیف دہ دن رونے اور سونے میں گزارے۔اس کا سارا بدن وُ کھتا تھا مگر کوئی مرہم نہیں تھا۔ بخار ہوا مگر سمھی۔ دوڑتے دوڑتے رک محی۔ خیال آیا کہ ایسے شام تک اتر گیا۔ بدن میں شدید نقابت چھوڑ گیا۔ گن دیوانوں کی طرح کب تک دوڑتی رہے گی۔ ایک جگہ میں دوونت کمرے کے اندرآ تا تھا۔ کھانے کی ثرب بیٹے کرسوچنے کی کدوہ اس خون آشام وادی ہے کیے ر مصفے کے دوران چو بندر ہتا۔ وقنا فو قنا نوری بھی آن

نے کام کرنا حجھوڑ دیا ہو۔ بوری قوت سے ساکسیں کینے کی۔ایسے میں اس کا ذہن سونے لگا۔ مہری نیند..... یا ہے ہوشی ....اس کے پاس اس تفریق کی مہلت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی اس کا آنش کدہ بجھا نہیں تھا مگر المياحدي شكل مين أيك بهترين اور بهدر دمعاون مل تحمیا تھا جوایک طویل جدو جہد کے بعداے بارہ کہو کے اس ہول تک پہنچانے میں کامیاب رہاتھا

اس کی داستان تھم چکی تھی۔اس نے سر تھما کر بیڈیر یم دراز احمد کود یکھا جو بڑے انہاک سے سیکرٹ کے الش كيني مشغول تفاستنبل كولكا كدوه اس كى كهانى س بی جبیس ر با تقا۔ بولی۔''احد! کیاتم میری اسٹوری میںانٹرسٹڈنہیں ہو؟''

وه چونگابولا\_''اليي کوئي بات نبيس يتم جو کهه چکي هوء وه من چڪامول-"

"مم نے مجھ سے کچھ پوچھائی نہیں۔"اس کی آواز میں مایوی کارجاؤتھا۔

وہ اسے دعیمے بغیر بولا۔" تم نان اساب بول رہی تحمیں \_روکنااحِھائبیں لگا۔''

احمد کارد مل عجیب لگا۔ بولی۔"إث از او کے اب مجھے کیا کرنا جا ہے، یہ بتادو۔''

وہ اٹھ بیٹھا۔اس کے چہرے برنظریں جما کر بولا۔ " کیاتم این جائیدادها صل کرنا جا ہتی ہو؟"

وه سوچ کر بولی۔"میرے نزدیک پہلے بھی وہ اتن فیمتی نہیں تھی جتنے وہ لوگ جو بے آسرا ہو گئے ہیں۔ میں سندر بن کودوبارہ ان لوگوں کے لیے آباد کرنا جا ہتی تھی۔ تمر مجھے سے اب یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں بس

. احمد في أيك دو ننفي ننفي كش ليي سيمرث كوكافي

علاقے کواچھی طرح دیکھا بھالانہیں تھا۔ایسے میں حویلی میں بلچل کا احساس ہوا۔ پھر ملیے بر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چمکیں۔ چند لوگ بھا گتے دوڑتے نظر آئے۔ سمجھ کئی کہاس کا فرار محفی تہیں رہا تھا اور اس کی تلاش كاكام زوروشور يشروع مو چكاتھا\_

میتقروں پر دوڑنے سے آہٹ پیدا ہوتی تھی۔ ز مین بر کری بائن کی سوطی شہنیاں بھی آواز بیدا کرتی تھیں۔اس کیے دہ دے یا وُل حویل سے دور ہونے اللی۔اس نے بیتر نیج ذہن میں رکھی کے زیادہ سے زیادہ جھاڑیوں میں چھپی رہ کرسفر جاری رکھے۔اس کی <sub>س</sub>ے تركيب كامياب ربى-اے تلاش كرنے والے كئ مرتباس کے استے قریب پہنچے کہاہے سالس روک کر خود کو چھیانا پڑا۔موت کا خوف سردی کے احساس پر غالب رہا مرسردی اپنا کام دکھائی جارہی تھی۔اس کی رفنارآ ہستہ آہستہ کم ہونی جارہی تھی۔ جیب وہ حویلی کے خالف سمت والی بہاڑی پر چڑھرہی ھی تواسے بار بارر کنایر رھاتھا۔متعدد باراس کے ہاتھ سک ہوئے جنہیں زورزورے رکز کراس نے بحال کیا۔ برہنہ یائی کی وجہ سے یاؤں بالکل سن ہو تھے تھے۔

جب آس یاس، کہیں قریب، کہیں دور ٹارچ لائتش كاباله چكرا تادييفتي تؤوه جهال ہوني ، وہال بلي كي طرح دبک جاتی۔شایدرات نے آدھاسفر طے کرلیا تفاجب وہ مھنے جنگل میں ہے گزر کراس سڑک کے قریب پیچی۔ اے علم تہیں تھا کہ وہ اِس تنفے سے ورے کوعبور کر کے سوک بر چھنے جائے گی۔ وہ تو بس بہاڑی پر چڑھ کراس وادی سے نکلنا جا ہی تھی۔عام لیاس میں معی ۔اس پر مستزاد خوف کے شدید عالم میں تھی۔ جو تھی اس نے برف کے مانند یخ بچھر بردونوں واپس جانا جا ہتی ہوا۔' ہاتھ رکھے اور او پر اٹھنا جا ہا، اس کاجسم یکبارگی زورے كانيا وكرنے سے بمشكل بى يوں لگاجيے بھيروں دريك ايش زے ميں مسلما اور بغور و يكهار ما، پھرس

اٹھائے بغیر بولا۔''سنبل! یعنی تم نے پربت شاہ اور افروزشاہ سے ہار مان لی۔ایساہی ہےنان؟" ده پکھنہ بولی۔

''اوکے! میں سمجھ گیا۔ تمہارا انسانی ہدردی کا بھوت اتر گیا ہے۔تم داپس جانا جا ہتی ہو۔ایک بات بناؤ، کیاسنڈر لینڈ میں تم جیسی اختی کڑ کیوں کواتن بردی يوسدد دوى جالى ہے؟"

وہ براہِ راست چوٹ پر تلملائی۔" کیا مطلب؟ میں نے کیا جمافت کی ہے؟"

" بإن!" وه مسكراياً 'أيك نهيس ..... كمَّ حماقتيس

سرزدہوئی ہیں۔'' ''میں نے کوئی غلطی نہیں کی احمد!'' وہ یقین ہے بولی۔

"احچھا! تو چھرعور سے سنوائم نے اتنے اہم مشن کے لیے ہوم ورک مبیں کیا تم نے نجانے کیوں پیلے تحرلیا کرتمهارے حویلی میں پہنچتے ہی سب معاملات او کے ہوجا میں گے۔تم نے پاکستان آنے کے بعد اہے امور کولسی ولیل سے ڈسٹس تہیں کیا۔ ریونیو ڈیپار شنٹ سے رابط مہیں کیا۔ انگلینڈ کے سفارت خانے سے رجوع کرنا ضروری تھا، تبیس کیارتم نے سندربن کے قریب جا کراس کے بارے میں چھان بین جبیں کی۔نہمیرے رابطہ کیا اور نداییے دفاع کے كيكونى قانونى آزلى يوليس كويج تبيس كيا مبيس، میری جان! زندگی ایسے احتقان انداز میں کیسے گزاری جاسكتى ہے؟ ميں تو شكر كرتا ہول كرتم بھيا تك موت

میں احمق ہوں۔ جب میں اپنی حفاظت کے لیے پھھ تہیں کر عمی تو میں لوگوں کو سیسے خطرات ہے بیایاؤں کی۔ یقینی طور پر میں سنڈر لینڈ چھنچتے ہی پولیس ڈیبار منٹ جھوڑ دوں گیا۔"

''' پلیز! انگلش نہیں ...... اُردو بولو۔ اس سے مجھے ا پنائیت کا احساس ہوتا ہے۔" احمد کے لبوں پر شوخ مكرابث رقصال هي\_

مستبل نے یہی بات اُردِو میں دہرائی۔ وہ بولا۔ "اگرتم این اس ارادے کی تحمیل جاہتی ہو جو تمہیں بإكستان لاماءتو مين تمهاري مدد كرون كا-اكرتم فتكست تلیم کرکے بھا گنا جاہوگی تو بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔اب میں چندسوال ہو چھنا جا ہوںگا۔ پہلاسوال ہے ہے کہ اغوا ہونے کے بعد جب یربت شاہ نے تہمارے سامنے دوآپش رکھے تو تم نے پہلا آپش قبول کیون ہیں کیا؟ جائیداد، جس کی تمہار <u>سے</u>ز ویک زياده البميت بهي تبيس، حجهور كيول مبيس دي؟"

وہ بولی۔"سندربن میرے آنجمائی بابا کی وادی ہے۔ میں ایسے مکروہ دھندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں دیکھ لتی۔"

"اوکے! آئی ایمریڈودیو.....باد جود کہ ابتم ای یر بت شاہ کی تحویل میں چھوڑ کروطن واپس جارہی ہو\_ نیکسٹ آپٹن۔تم اینے خوتی رشتہ داروں کے لیے محبت کا پیام بن کریہاں آئی۔تم نے یمی ظاہر کیا۔ تھیک؟ اب بیہ بتاؤ کہم نے پر بت شاہ کی بہو بنیا قبول کیوں جیس کیا؟"

احد کی تیز ، چیجتی ہوئی نظریں اس پرمرکوز تھیں۔ احمد کی باتوں نے اسے ہلا کررکھ دیا۔ کی ثانیے وہ گزیرائی۔ احتیاط لازم تھی۔ سو کچھ دیر سوچ کر خاموثی سے قالین کریدتی رہی، پھر شکست خوردہ انداز بولی۔ ' مجھے پر بت شاہ اوراس کی رکوں میں دوڑنے میں بولی۔" ہوں ....میں نے بہت بڑی علطی کی کہ والے خوان سے بی نفرت ہو گئے تھی۔ مجھے اس خیال مشافعات سندربن پہنچ گئے۔ تم درست کہدرہ ہو۔ ہے بھی کھن آئی ہے تو میں اس کے کسی بینے سے

شادی کروں۔''

وہ بدستوراہے و بکھارہا، بولا۔" ہرانسان ایے عمل کا جواب دہ ہے۔تم نورنگ شاہ کی بنی ہو۔تمہاری ر کول میں وہی خون دوڑ تا ہے جو پر بت شاہ اور اس کی اولاد میں ..... پھر تمہیں اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں ہوئی ؟''

اس کے بھرے بھر بے لیوں سے سیٹی برآ مد ہوئی۔ توقف کے بعد بولی۔"اوہ کم آن احمرابیم کیا ٹا یک لے بیٹھے ہو۔ سی بات تو یہ ہے کہاس حویلی کے تمام مردول کے چہرے بھیا تک اور کر بہہ ہیں۔ میں کیے اس گھر میں شادی کر سمتی ہوں۔افروز بد کردار اور ان یڑھ ہے۔شادی شدہ ہونے کے باوجود ہوسیلا ہے۔ اس کی فطرت میں رجی ہوئی درندگی میں و کمھے چکی ہوں۔دوسرےکومیں نے دیکھا تک نبیں۔البت آنثی نے بتایا تھا کے ظفرشاہ منشات کا عادی ہے۔ کی مرتبہ علاج کے بعد بھی تھیک نہیں ہوا نہیں احد اتم سندر بن کے رہنے والے ہو۔ یقیناً تمہارا گھر بھی مسار ہو گیا ہے۔تم مجھے کہیں بہتر طور پر بربت شاہ اوراس کے خاندان کوجانے ہو۔"

" ہاں! میں سبھی کو جانتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ بربت شاہ تمہاری شادی ایے تیسرے بنے سے کرنا عابتا ہو۔اس کا نام جمال شاہ ہے۔وہ ان پڑھ جبیں اور نہ بی نشہ کرتا ہے۔ یونیورٹی لیول میں ہے۔ "احمدنے كها-"تم في السيد كي بغير كيسرد كرديا؟" اس كى بيشانى يربل يركة \_احد فيك كهاتها، بولی۔"اوں .... تم تھیک انداز میں سوچتے ہو۔ گراحمہ! پائی، مجھےمعاف کردو۔ گرمیں یہاں سے جلدازِ جلد وہ بھی تو پر بت شاہ کا بیٹا ہی ہے۔ اس کا خون ہے۔ جانا جا ہتی ہوں۔ میری مدد کرو۔ میں تمہاری مدد کو بھی اس کے زیر تربیت پلا بردھا ہے۔ میں اس پر کیسے سمجھی بھول ہیں یاؤں گی۔'' المتباركر على بول؟ يقيناوه ان كي دوجار قدم آكے

مجصان کے کردارے ممن آتی ہے۔" ال كالهجم من تقاراحم نے كہا۔" اوك .... تم نے

یقیناسمیراوراس کے خاندان کواس کیے اس معاطم میں نہیں ڈالا کہ تمہارے نزدیک وہ بہت کمزورلوگ ہیں۔تمہارے جانے کے بعد کسی بڑی مصیبت میں گرفآر ہو سکتے ہیں۔"احمداس نے یو جھ ہیں رہا تھا بلكه ابنا قیاس آشكار كررما تھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔احد نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔"کیکن تم نے موت کے ڈرے انسائی ہمدردی کے جذبے کو بھی سلا دیا، بیمیری مجھے بالاترے۔"

"احمه پليز!مين واپس جانا جائي مون اوربس..... مجھے مت اکساؤ۔ بیسارا ملک گندا ہے۔ بہال کے رہنے والے گندے ہیں۔ میں یہاں مہیں رہ علق ـ "اس كے آواز ميں زہر ہى زہر بھرا ہوا تھا۔

احمد بیڈے ازا۔ اس پر زحم آمیز نگاہ ڈال کر كمرك عقبى كفركى كي جانب بره ها طاق كھولے۔ مصندی ہوا کا جھونکا چہرے سے مکرایا۔ آئکھیں بند کر کے لمی لمی ساسیں لینے لگا۔ ایسے میں سنبل اس کے عقب میں آ گئے۔اس کی بغلوں سے ہاتھ نکال کر کمر ہے چیک گئے۔اس کالباس گندا تھا مگرسنبل کواحساس تہیں تھا۔ اس کے سینے پر دونوں تھیلے ہوئے ہاتھ پھرتے ہوئے بولی۔"احمد!وری سوری .... میں جوش میں غلط کنہ مخی۔ بہتمہارا ملک ہے۔ گندانہیں ہے۔ میکھ لوگ گندے ہیں۔تم بہت اچھے ہو۔ میں ہرگز الجھی نہیں ہوں۔ تمہارے مقالبے میں اچھانہیں بول

احمد نے روح کو گدگداتے ہاتھوں پراینے دونوں جوگا۔نو احمدنو! آئی ہیت ہم ... آئی ہیٹ آل .... ہاتھ رکھدیے،بولا۔''ڈونٹ وری سنبل! میں تمہاری مدد سائے آنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی ....بس! کیاتم اتناسا کام بھی نہیں کرسکوگی؟'' احمد نے تھیلی پرسرسوں جما کردکھادی تھی۔سنبل کی آنکھوں میں جیرت بھرگئی۔گالوں پرسرکتا ہوا ایک اتھ تھام کرلیوں سے لگایا، پولی۔''رئیلی؟''

ہ جدا ہوری سوی باری آنکھوں کے استجاب نے
پوچھا۔"اے دلیرانسان! کیا۔ اتنابی آسان کام ہے؟
احم مسکرایا۔ اسے بردی آسٹی سے سینے سے لگا کر
آئکھوں سے بولا۔"اے خوب صورت لڑکی! میں
تہارے ساتھ ہوں ناں!"

سنبل نے اپناسراس کے سینے پر نکادیا۔ کمبی کمبی سانسیں لینے گی۔ ایسے میں نیند بھی آنے گی۔ آسکی سے علیحدہ ہوکر انگریزی میں بولی۔" مجھے سونے کی تھوڑی مہلت دے دو۔ میں شایدا ہے آپ سے الگ ہور ہی ہوں۔"

احمدات قدم قدم چلاتا ہوا بیڈ پرلایا۔ات رسان ے لٹا کر پہلو میں بیٹھ گیا۔ پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں بھیرنے لگا۔ کہنے لگا۔ "تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سوجاؤ۔ جاگئے پر بہتر فیصلہ کر یاؤگی۔ گواہیڈ فارآ پنک ڈریم ...."

احدکاداہناہ تھ بالوں نے نکل کر گدازگالوں ہوں اورگردن کی دادیوں میں آ دارگی کرتار ہاادردہ پر تحفظ کی کے تابع گہری نیند میں چلی گئی۔ چندمنٹوں میں ہی اس کا جسم بیڈ پرمنتشر ہو گیا جبکہ احمہ نے بیڈ چھوڑ دیا سنبل پر کمبل ڈالا ، کھڑ کی بندگی اور ہوئل کی رئیسیٹن پر جانے کا آرڈر نوٹ کروا کر جانے کا آرڈر نوٹ کروا کر ہوئل کی لابی میں آ جیھا۔ وہ سیپر ٹ ٹی کا عادی نہیں تھا ہوئی کا مادی نہیں تھا مگراس درمیانے درجے کے ہوئل میں بہی جائے گئی کا مادی نہیں تھا مگراس درمیانے درجے کے ہوئل میں بہی جائے گئی میں آ جودہ تھی۔ اس کے ایما پر نیلی یونیفارم میں ملبوس ایک چودہ تھی۔ اس کے ایما پر نیلی یونیفارم میں ملبوس ایک چودہ تھی۔ اس کے ایما پر نیلی یونیفارم میں ملبوس ایک چودہ

کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں دل کی بات کرتا ہوں کہتم سندر بن کوا پی تحویل میں لے کرسنڈ رلینڈ جاؤ۔''

'' یمکن ہیں ہے ناں!''سنبل نے آ ہمتگی ہے کہا اور اس کے کندھے پر اپنا گال رکھ دیا۔ سکون ملا۔ ہو لے ہو لے ہو لے رگڑ نے گئی۔ یوں لگا جیے زندگی میں مرد کا بہلا جا گتا ہوالمس ملاتھا جس نے روح تک میں سرشاری بھر دی تھی ہوئی۔''وہ لوگ ہے جس ہیں۔ انہیں رشتوں کی قدر کا علم نہیں۔ وہ صرف پھروں کے طلبگار ہیں۔ میں انہیں پھر دے آئی ہوں۔ اپنی زندگی جلاگار ہیں۔ میں انہیں پھر دے آئی ہوں۔ اپنی زندگی جلاگر ہیں۔ میں انہیں پھر دے آئی ہوں۔ اپنی زندگی جرکڑھتی جالائی ہوں۔ کیا ہی کافی نہیں ہے؟ اور احمد! وہ مجھے میں کردیں گے۔ میں چالائی ہوں۔ کیا ہی کافی نہیں ہے کا اور احمد! وہ مجھے جنان کے نیچ بڑے ہوؤں کے لیے زندگی بھرکڑھتی دولت نہیں ہے کیے میں انہیں ہیں اور آباد کردوں۔'' دولت نہیں ہے کہم میں انہیں ہیں اور آباد کردوں۔''

احمد بروی آ منتلی ہے بلٹا۔ بوں کہاس کی بانہوں کی سلطنت کے اندررہا۔اس کا گلائی چہرہ ہاتھوں میں کے کرکئی ثانیے تک اسے دیکھار ہا پھر بولا۔ ''متبل!تم سندربن لے علی ہو۔اس کے کیے مہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی بھی ضرورت تہیں ہے۔ بس تقرو برابر چینل چلنا ہوگا۔تم برکش ہائی کمیشن میں جاؤ گی۔ اینانعارف کراؤ گی۔ مائی تمشنر سے اپنے بولیس چیف کی فون پر بات کراؤ گی۔وہ تمہارے معاصلے کو بہت بہتر انداز میں ہینڈل کریں گے۔ چونکہ تمہارے ٹر بولنگ بییرز اور سامان سندر بن میں بڑا ہے۔اسے لا ناضروری ہے۔ پولیس کی مدد سے ہائی تمشنر ہے آسانی وه سامان اٹھا لے گا۔ ای طرح وہ تمہاری پرایرنی کیس يربهى كام كرے گائم كسي بردى فرم كے ساتھ لينڈليز ا گیریمنٹ سائن کرو گی۔ سفارت خانہ ریونیو ڈیپار شنٹ کی مدد سے وہ ساری زمین پربت شیاہ سے واگزار کرا کر فرم کی تحویل میں دے دے گا۔ تہمیں

یندرہ سالہ لڑکا سڑک کے سمی چھیر ہونل سے جائے لينے کے ليےروان بوگياتھا۔

اس كى پېيشانى برفكروتر دوكى غماز ككيرون كاجال ساتنا ہواتھا۔وہ کبری سوج میں متعزق تھا۔آئندہ کالانحمل تیار کرر ہاتھا۔ نجانے کیوں اس کادل اس اڑک کی بحر بور مدد برمائل تعاروه جانتاتها كداسة جبير أوكل منذر لینڈ روانہ ہو جانا تھا۔ بربت شاہ اس کے ساتھ کیا سلوك كرے اے كوئى تغرض نہيں ہونا جا ہے تھا مگروہ خود کوآ مے برصنے ہےروک نہیں پار ہاتھا۔ایسازندگی میں کم کم ہوتا ہے۔ برائی آگ کوائیے ہاتھوں پر لیٹنا اور سنے سے لگالیما بہت مشکل ہوتا ہے مگر وہ اسے آسان کرنے پرتلاہواتھا۔

جائے یے کے دوران اس نے اپنا پرس نکالا۔ نوٹ مھنے۔ ول بی ول میں حساب كتاب كيا۔ مطمئن ہو گیا۔ بوبوایا۔"نہیں یار! تم نے ہمیشہ نا کارہ زندگی گزاری ہے۔اب زندگی کو ڈھنک کا ایک کام ل بی گیا ہے تو برول کیوں منتے ہو ..... زندگی کی قیت چکانے کے لیے دنیا کے کسی ایک تخص کے کام تو آئی جاؤناں .....

اتے جملے رجوایا مسکرایا۔واپس کمرے میں آیا۔ مل بے خبر سور ہی تھی۔ وہ اس کے قریب کھڑ ابغور و كيمتاريا وه بلاشيدسن كالممل شامكار تقي \_ نوازن كي جيتي جاگي مثال تھي۔ ہاتھ، ياؤں، چېرہ، گردن.... اورسب کھے ....قدرت نے ہرلحاظ سے فراخی برتی تھی۔ وہ کافی دہر تک اسے دیکھتارہا۔ پھراس پر لمبل

ے لکا۔"جبیں یارائم اجھے جبیں ہو۔تم بھی ہزاروں لا كھوں مردوں كى طرخ ہو جوموقع ند لملنے يرسادهو ہوتے ہیں جکہ موقع ملنے برگدھ بن جاتے ہیں۔

إس كالممير بول رباتفا فدل مسكرار بانقاراتي سيراني میں مکن تھا۔ وہ سیکڑوں میں شامل نہیں ہونا حابتا تھا۔ لا كھوں ہزاروں كى ابور يج لسك ميں ابنانا م لكھوا تا جا ہتا تعا-اسے خرتھی کے سنبل بہت تھی ہوئی تھی۔ کافی در بیوک پیاس میں گزارنے کے بعد پیٹ بھر کر کھا چکی تھی۔جلدجا کنے والی ہیں تھی مرضمیر نے ہاتھ ہے بس كلائى تك جانے كى مہلت دى، پھرمسلسل كچوكے وبي كرامضن يرمجبور كرديا المحاكرايك مرتبه يحربونل ے نکل آیا۔ بازار میں گھوم پھر کرائے کیے لباس اور جوتے خریدنے میں محوہ و کیا۔ریٹ ہاؤس سے ملنے والالباس معبل يرفث ببين تفاراس في انداز الم مطابق اس کے لیے بھی ایک سادہ مرکزم سوٹ خریدا۔ ريب باؤس سے ملنے والے جوتوں کے تکووس ک لمبائی ایک بالشت سے انج بحر کم تھی۔وہ اسے بورے تصے۔ای سائز کاایک جوڑاخر بدلیا۔ بیمقامی ڈیزائن میں تھا اور زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا۔ چھاس کے لیے، مجھھ اینے کیے ضروری سامان خرید کر کمرے میں آ گیا۔ وہ بدستورسور ہی تھی۔اس کے تعمیر اور دل کی جنگ يرآ ماده تھي -اس نے نگابي جرائيس اور باتھروم میں وضو کرنے کھس گیا۔ چند کھوں بعدوارڈ روب سے

جائے تماز نکال کرخدا کے دربار میں حاضر ہوگیا۔ عصر ہو چکی تھی۔مغرب ہونے کو تھی۔اس نے درست کر کے قالین پر پہلومیں بیٹھ کیا۔خوابید کی نے پہلے عصر، پھر کئی نوافل اور کانوں میں اذان کی آواز كروث بدلى -ايك ہاتھ رخسار كے نيچ جبكہ دوسرابيد بونے برمغرب كى نماز اواكى - ول ميں اطمينان كى کے باہرانک کیا۔ احمہ نے زی سے اس کا اس کا ہاتھ طاقت ورلبری موجزن ہو گئیں۔ ایک اچنتی ہوئی نگاہ تماما بول سے لگایا بھر لبول اور آ تھوں بررگڑنے لگا۔ سنبل برڈالی۔ول کواس کی الگ صورت نے پہلے کی ال نے پہلی چوری کی تھی۔ایے میں بےساختہ لیوں طرح گدگدایا نہیں تو مطمئن ہوکر جائے نماز حجوزی

اورصوفے پرآ گیا۔ سیگرٹ سلگا کر، اسپرنگ دارانر جی
سیورکو گھورتے ہوئے بولا۔ 'یاراحمہ! کیا یہ پہلی لڑکی
ہے جسے تمہاری آنکھ نے دیکھا؟ یا آخری حسن کودیکھ
رہے ہوجس کے بعدزندگی میں کسی کے آنے کی توقع
نہیں ہے؟ یاتم استے ہی فضول واقع ہوئے ہوکہ اپنی
زندگی کی تمام ترمصروفیات ترک کر کے اس کے خدائی
مددگار ہے چھرتے ہو؟ .....'

جواب میں اپنے اندر بسیط خاموثی کا راج و کھے کر ڈرگیا۔ دل بھی جیب نہیں رہاتھا۔ تڑخ کر جواب دیتا تھا۔ کیا اس نے سنبل کودیکھنے کے بعداحمہ کے سوالوں کو اہمیت دینا ہی جھوڑ دیا تھا؟ بولا۔ '' ہوں! سمجھ گیا ہوں۔ تم پڑوی ہے اتر گئے ہو۔ فکر نہ کرو۔ تمہیں راہِ راست پرلانے کا ہنرر کھتا ہوں۔''

اس نے سر جھٹکا۔ ذہن پر اور تفکرات لادے اور سگرٹ چینے میں منہمک ہوگیا۔

وہ دی ہے بیدار ہوئی۔ سلمندی چھٹی، احمد کونماز
میں متعزق دیھا پھراسے پورے انہاک ہے دیھی
گئی۔ وہ دوزانو ہیٹا تھا۔ ہونٹ کیکیا رہے تھے۔
محصومیت کے تقاضے کچھاورنظر آئے۔ اختیار نہ رہاتو
محصومیت کے تقاضے کچھاورنظر آئے۔ اختیار نہ رہاتو
ہیں کھڑی تھی۔ آج اس نے غیرارادی طور پراس دربار
میں کھڑی تھی۔ آج اس نے غیرارادی طور پراس دربار
میں کھڑی تھی۔ آج اس نے غیرارادی طور پراس دربار
میں کھڑی تھی۔ آج اس نے کھانا کمرے میں، ی منگوا کرکھالیا تو
احمد نے ویٹر کو سنبل کے لیے کوارٹر سیٹ ٹی اور اپنے
احمد نے ویٹر کو سنبل کے لیے کوارٹر سیٹ ٹی اور اپنے
احمد نے دیٹر کو سنبل کے لیے کوارٹر سیٹ ٹی اور اپنے
میں ہور ہا تھا۔ سنبل کے سوالوں کا بھوں، ہال میں
بوجمل ہور ہا تھا۔ سنبل کے سوالوں کا بھوں، ہال میں
بوجمل ہور ہا تھا۔ سنبل کے سوالوں کا بھوں، ہال میں
جواب دے کر اپنی عدم دلچینی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ہائی
میشن کے مکنہ تعاون کے بارے شکر تھی۔ احمد شاید

زیادہ علم نہیں رکھتا تھا،شایدزیادہ بولنا بھی نہیں جا ہتا تھا، وہ کومگو کی کیفیت میں رہ کربھی سمجھ ٹی بولی۔"تم میرے ساتھ ہی سوجاتے تواجیما تھا۔"

اس دوران چائے آئی۔ سنبل اپنے لیے جائے ا بنانے لگی جبکہاس نے ٹوٹی کناری والا کپ اٹھا کرلیوں سے لگالیا بولا۔" میں نے ہوم ورک مکمل کرلیا ہے۔ ابھی رات ہے۔ جی بھر کرسوؤں گا۔ صبح اٹھ کرتمہیں تفصیل ہے آگاہ کروں گا۔ جھے امید ہے کہ تم جھے پر اغتیار کردگی۔"

وہ چونگی۔ ایسے انسان پر، جس نے اسے زندگی لوٹائی ہو، کیوں کر بےاعتباری کی جاسکتی تھی؟ مدہ مدہ م

علی الصباح سنبل اس سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔
آکیے کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے سراپا کا جائزہ لینے
کے بعد احمد کی خریداری کی دل ہی دل میں داد دے
رہی تھی۔ احمد بھی بھر پور نیند لینے کے بعد انگزائیاں
لے رہا تھا۔ اپنا لباس اٹھا کر ہاتھ روم جانے لگا تھا
جب سنبل نے اسے آکیئے میں اپنے پیچھے دکھے کر
بہا۔" احمد! تمہاری تمام ترخر یداری تھیک ہے۔ تم نے
کہا۔" احمد! تمہاری تمام ترخر یداری تھیک ہے۔ تم نے
اسٹے درست اندازے کیسے لگا لیے؟"

اس نے جمائی لی۔ آپ سامنے اس کے رہیمی لہراتے بالوں والی کمراورآ کینے میں چہرہ دیکھ کر بولا۔ "میری آیک دوست بھی، ظفرین، میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ ہم اکثر ساحل پرنکل جایا کرتے تھے۔وہ کبھی کبھارمیری قریب آ جایا کرتی تھی۔ایس کا قد بھی تمہاری طرح میری تھوڑی تک پہنچا تھا۔اس کا وزن بھی تمہارے جتنا تھا۔ پچپن کلوگرام اور ہم خریداری کے لیے بھی اکتھے تکلا کرتے تھے۔ بس..... خریداری کے لیے بھی اکتھے تکلا کرتے تھے۔ بس..... خریداری کے لیے بھی اکتھے تکلا کرتے تھے۔ بس..... کام آگئیں۔"

وہ چونگی ہولی۔''یومین گرل فرینڈ؟ہُم ....کیااب صحت کاخیال رکھا کرد۔'' بھی تمہاری اس سے دوئتی ہے؟''

وہ بولا۔ ''دوئ رہتی ہے، دوست ساتھ رہے یانہ رہے۔اسے ایک اچھاموقع ملا۔ دبی چلی گی۔ آخری مرتبہ، کوئی ایک سال پہلے،اس نے مجھے بتایا تھا کہوہ گارمنٹ فیکٹری میں اسٹنٹ منیجر بن گئی تھی۔ اچھا کمانے لگی تھی۔ پھررابط نہیں ہوا۔''

"لیعنی اس نے نیافرینڈ بنالیا ہتم نے کوئی اور ..... ہاں؟"سنبل نے بال سنوارتے ہوئے دلچیوں لی۔
"اس کے بارے کچھ ہیں جانتا۔ اپنے بارے جانتا ہوں۔ کسی نے قریب آنے کی کوشش ہیں کی۔
جانتا ہوں۔ کسی نے قریب آنے کی کوشش ہیں کی۔
شاید میں بھی اکتا گیا ہوں۔"

"''لعِنَیْم نے بہت گرل فرینڈ زبنا کمیں؟'' ''نہیں تو ……بس ایک وہی تو تھی جو دوست ''تھی '''

میں میں۔ "تو پھراکتا کیسے گئے؟ میں مجھتی ہوں کہ اُکتا جانے کاعمل کسی سلسل عمل کے بتیجے میں انجام پذیر ہوتا ہے۔"وہ بولتے بولتے بلٹی۔

احد مسکرایا بولا۔" احمق ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔" آ دھا جملہ اس نے باتھ روم میں تھس کرادا کیا تھا۔

تھوڑی در بعد جب وہ تیار ہوکر ہاتھ دوم سے الکاتو وہ نماز پڑھ رہی کی۔ اس نے جائے نماز چھوڑی تواحمہ کھڑا ہوگیا۔ وہ اس کے پہلو میں بیڈ پر بیٹھ کرا سے دیسے گئی۔ شایداس کے پہلو میں بیڈ پر بیٹھ کرا سے دیسے گئی۔ شایداس کے اندر کی دنیا بدل تھی، یااحمد م بدل کر بہت ہیں ہوگیا تھا۔ یا شایداً جلے لباس کا کمال تھا۔ پچھ تھا جودل پر دہاؤ ڈال رہا تھا۔ احمد نے نماز سے فارغ ہوکر انٹر کام پر روم سروس کو ناشتے کا نماز سے فارغ ہوکر انٹر کام پر روم سروس کو ناشتے کا آرڈر دیا۔ مو فے پر بیٹھ کر سیکرٹ سلگائی۔ وہ بولی۔ آرڈر دیا۔ موفے پر بیٹھ کر سیکرٹ سلگائی۔ وہ بولی۔ "جا گئے ہی سیکرٹ پینے سکے ہو۔ یہ غلط ہے۔ اپنی

حت احیاں رہا مرو۔ اس نے مسکرا کرٹال دیا۔ اُدھ کھلے کھلے رنگ دیکھا۔ بہت مقدس اور نایاب کی۔ کھلے کھلے رنگ سے سوٹ بہت مجیج کررہا تھا۔ بولا۔" محفظہ بحر بعد ہم سفارت خانے کے لیے لکلیں محے۔ کیا تم نے سندر بن کوحاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے؟"

اس نے تفی میں سر ہلایا۔ بولی۔ جہیں احمد! میں بس واپس جانا جاہتی ہوں۔ پلیز! مجھے بجور نہ کرو۔ جانے دو۔ آئی ڈونٹ کیئر آباؤٹ سندر بن ناؤ۔ ۔۔۔۔ اور کے جہر ایا گر شانبہ بھر احمد کے چہرے پر مایوی کا رنگ لہرایا مگر ثانبہ بھر میں معددم ہو گیا بولا۔ ''او کے! میں معربیں ہوتا۔ مگر مہیں اپنے کاغذات کے لیے ایک مرتبہ سندر بن جانا پڑے گا۔''

بی اس کی آنگھوں میں تشویش اور خوف جا گزیں ہوا۔ مضہر کر بولی۔" ہاں! بیتو ہے۔ مگرتم میرے ساتھ ہو سےناں!"

اس نے آہتہ سے نفی میں سر ہلایا۔ بولا۔ ''میں تمہارے ساتھ سندر بن نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میرا علاقہ ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی میرے دشمن ہو جائیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے بھی ہمیشہ جائیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے بھی ہمیشہ کے لیے سندر بن مجھوڑ تا پڑے گا۔ امید ہے تم میری مجوری مجھرہی ہو؟''

وہ بجھ گی۔ ڈربھی گئی۔ احمد کے بغیر سندر بن نہیں جا
سکتی تھی۔ جانا بھی ضروری تھی۔ کند ھے اچکا کر بولی۔
"اوک! ابھی ہائی کمیشن چلتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کیا
ہوتا ہے۔ اگر بجھے سندر بن جانا پڑا تو ہیں پر بت شاہ
سے اپنی وادی چھنے کی کوشش بھی ضرور کروں گی۔'
احمد کی آنکھوں میں جاندار چیک پیدا ہوئی۔ ایسے
میں ناشتہ سروکر دیا گیا۔ نو ہج، جب وہ کمرہ چھوڑنے
میں ناشتہ سروکر دیا گیا۔ نو ہج، جب وہ کمرہ چھوڑنے
میں ناشتہ سروکر دیا گیا۔ نو ہج، جب وہ کمرہ چھوڑنے

اس کیے غیرمتوقع اور کئی اعصاب شکن مراحل سے گزر کر وہ اسٹنٹ فارن تمشنر کے آفس میں داخل ہوئے۔اندازا پیاس سالہ جات چوبند کورے نے میز كے بیجھے بیٹھےرہ كران كااستقبال كيا سنبل نے محضے مور كرسيلوث كيا، كها-"اسشنث سارجنت ملكل شاه.....فرام سندر لينديوليس-"

وہ چونکا صوفے کی طرف اشارہ کر کے آنگریزی میں مخاطب ہوا۔ "بیٹھو۔ مجھے تمہارے آنے کی خوشی ہوئی۔بتاؤ، میں تمہاری کیامدد کرسکتا ہوں۔"

ستبل نے اپنا کمل تعارف کرایا، یا کستان آنے کی غرض و غایت بیان کی اور پیش آنے والے واقعات اس کے سامنے رکھ ویے۔ساتھ بی اس نے احمد کا مخضر تعارف بھی کرایا۔ احمہ نے بارہ کہو کے ہول کا کمرہ جھوڑنے سے بہلے اسے مجھا دیا تھا کدوہ وادی سے فرار کے دوران مل ہونے والوں کا بالکل تذکرہ مبیں كرے كى۔اس نے ايباني كيا۔جب تك سبل بولتي رہی،میزبان آفیسر یکسوئی سے سنتار ہا،اینے رائننگ یڈ برنوٹس لکھتارہا۔اس کے خاموش ہونے پر بولا۔ «مستثبل شاه! البھی تمہاری شناخت کی تصدیق باقی ہے۔ کیاتمہارے یاس سفری کاغذات ہیں؟"

اس نے کہا۔''نوسرامیں اینے بیان کے دوران آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا سامانِ سندر بن کی حویلی میں ہے۔ میں جان بھا کر بھا گی ہوں۔ اگر میں كاغذات كي چكريس يرنى تومارى جالى-"

اس نے تقلیمی انداز میں سر ہلایا۔" پھر بھی میں مہیں اپی شناختی تصدیق کے لیے کہوں گا۔" وہ سوچ میں پڑھئی۔خالی ہاتھ تھی۔ایسے میں احمد تم فیں بک استعال کرتی ہوجس کے ذریعے میرے تنبارارابط بواتها ليعنىتم انترنيث يوزر مورتمهارافيس

کے کندھے پرمفلری طرح رکھی ہوئی نئ شال کو دونوں ہاتھوں میں پھیلایا۔ آنکھیوں سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔وہ جھی مکرتھوڑا غلط بھی۔قریب آ کررکنے کے بجائے احمد کی تھلی بانہوں کے بنیجے سے ہاتھ نکال کر لیٹ گئی۔وہ خودکوسنجال نہ پایا۔ کمر کے بل دیوار ہے عمرایا، بولا\_"اوے اوے! بیکیا کررہی ہو؟"

وہ شرارت سے بولی۔''تم نے خود ہی تو مجھے بلايا تقا\_'

اس نے بلایانہیں تھا گر بن بلائے مہمان کوخود سے علیحدہ کرنا بھی مشکل ثابت ہوا۔ سانسوں کے مدوجزرے پہلوجی کرتے ہوئے اس نے شال اوڑھا وي كهار " پليز ! ون سنيپ بيك وارد ! "

وہ الگ ہو کرتھوڑ اچھے ہی۔اس نے شال کا ایک بلو محمایا، چېره چهیا کر دوسرے رخ پر دال دیا، بولا۔ اکیک ہاتھ ہے شال کو بکڑ لو تہیں ..... ادھر سے مہیں .....ادھرے پکڑو......

وه شال میں حصیب گئی۔ بور پین از کی کاروب اوجھل ہوگیا۔مقامی دکھائی دیے لگی۔احد نے ستائتی تظروں ہے اسے دیکھا، بربرایا۔"اب ہمیں سفر میں کوئی يريشاني تبين ہوگی۔''

ہول سے چیک آؤٹ لینے کے بعداحداسے لیے مین روڈ برآ گیا۔موڑ برایک گیس پہی برقطار میں نیکسیاں نظر آئیں۔ چندایک کالی پیلی گاڑیاں تھیں۔ چندایک سفیدرنگ کی بڑی کاریں تھی۔اس نے ایک سیاہ شیشوں والی کارکا انتخاب کیا۔اس سے كرابيه طي كيااورسنبل كو ليے پچھلى سيث ير براجمان ہو گیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی تھلی سڑک پر فرائے بھر رہی تھی۔ ایمیسی پہنچ کر احمہ کے کہنے برستل نے نے اسے خاطب کیا۔ اُردومیں کہا۔ "تم نے بتایا تھا کہ نقاب اتاردی۔

وونوں کے باس شناختی وستاویزات نہیں تھیں۔

و اسلامی ملک مالدیب کے باشندوں کا عقیدہ ہے کہ اگر انہیں کسی نے کھاتے و کھے لیا تو و یکھنے دالے کا پہیٹ بھر جائے گا اور وہ خود بھو کے رہ جائیں گے۔ وَ امريكا من اكر كائے وُم اور الله الله او بارش کا امکان ہوتا ہے۔ ؤ برصغیر میں مسلّمان صفر میں شادی نہیں اكرته تقيد وُقديم يوناني اينے بدصورت بچوں کو چٹانوں سے نیچے کھینک دیتے تھے۔ رياض بث..... حسن ابدال

میں تمہاری حوٰاظت اور مدد کرنااس دفتر کی ذمہ داری بي تبهارے كاغذات كى متعلقه محكموں سے جانيج بر تال، رینرن مکم پر سیث ریزرویش اور باقی معاملات کے لیے جمیں دودن درکار ہیں۔" "لعنی میں تقرس ڈے کودوبارہ یہاں آؤں؟"

وجهيس ..... مين سمجھ رہا ہوں كيه تمہاري جان خطرے میں ہے۔تمہارے ساتھ کوئی بھی غیر متوقع صورت حال پیش آ عتی ہے۔ ہائی میشن تمہاری ر ہائش اور حفاظت کا بندوبست کرے گا۔'' اس نے آیک کاغذ اور بال یوائٹ میز پر اس کی طرف سركانى ـ"تم مجھے اللي سبوليات كے مطالبے ير منى

ورخواست لكهكردور مساس بعي متعلقه شعبي كوريفركر دیتاہوں۔میرا آفس بہترین کوشش کرے گا کہمہیں

اس نے احمد کی مدد سے درخواست لکھی۔ آفیسر کے حوالے کی۔اس نے اپناوزیٹنگ کارڈ اسے تھایا کہا۔ ''تم جہاں جانا حامو، چلی جاؤ۔ تمہارے پیرز کی

کے علادہ ای میلنگ آئی ڈی بھی ہوگا۔ ہوسکتا ہے تم نے کسی بھی ضرورت کے تحت اینے ڈاکومنٹس نسی ادارے کو بھیجے ہوں۔الیمی صورت میں سینٹ میل باکس ہے تم وہ پیپرز حاصل کر عتی ہو۔" مسلل نے اسے حسین آمیز نظروں دیکھا۔خوثی ے بولی۔ "لیسسر! آئی ہیوابوری تھنک ان مائی میل بائس .... یاد ہی تہیں رہا تھا۔ میں نے سنڈر لینڈ حچھوڑنے سے بل اینے تمام کاغذات اعلین کر کے ایے میل باکس میں رکھے تھے۔تھینک بواحمہ!تم نے میری بہت بروی مشکل آسان کردی ہے۔" آفيسرنے مسكراكراكي بثن ميش كيا۔اپ ماتحت كو بلايا \_ا \_ سنبل كوكميتوثر اور نبيث كي سمولت فراجم كرنے كا تھم دے كرستل كواس كے ساتھ جيج ديا۔ احمد صوفے پر بیٹھارہا۔ سبل آ دھے تھنٹے بعدلوتی۔ تب تک کمرے میں خاموشی حائل رہی۔ آفیسر بڑے انہاک سے فائلوں میں مستغرق رہا۔ سلبل نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی فائل مود باندانداز میں میز برر کھدی۔ آفیسرنے اینا کام نمٹا کراس کی فائل کا معائنے کیا۔ مطمئن ہو کر بولا۔''مس سنبل شاہ! تمہارے پیپرز ممل ہیں مراور بجنل کا پیز جہیں ہیں۔اس کا مطلب پہیں كهتم سنذر لينذئبين جاسكتي هو\_اكرتم اييخ سامان كا نقصان برداشت كراواورائي زندكي كوخطرك ميس نه ڈالوتو ممہیں سندر بن جانے کی ضرورت مہیں ہے۔ میں اس فائل کواینے یازیٹومنٹس کے ساتھ ہزایکسی لینسی ہائی کمشنرکور یفر کردیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہوہ تمہاری دائیسی کاموز وں بندوبست کرویں سے۔" دونوں نے ایک دوسرے کودیکھا۔ دونوں کاردعمل پاکستان میں کسی دفت کاسامنانہ ہو۔ مختلف تفاستنبل خوش تقى جبكه احمدير مايوى في حمله كر رکھاتھا۔وہ بولی۔''تو مجھاب کیا کرناہوگا؟'' "تمالك كريك كنفرى كى معززشهرى مو- ياكستان

تقديق ايك گھنشه ميں ہو جائے گی۔تم دو سے تين محفنوں بعدفون پر مجھ سے رابطہ کروگی تو میں مہیں گائيذ کروںگا۔"

سنبل نے کارڈ احمد کوری<u>ا</u>اورسیلوٹ کر کے دفتر سے نکل آئی۔ چند کھوں بعد دونوں ایمبیسی کے باہر کھڑے تصر احمرنے بوجھا۔"جمیں کی پارک کا رخ کرنا حاہد یا ہول کا؟"

اس نے کندھے اچکائے، بولی۔"میں اس بارے میں موزوں جواب تہیں رکھتی۔"

'' قریب رین ہولی بہت مہلکے ہیں۔ چونکہ میرے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں ہے،اس کیے ہمیں تھوڑا دور جانا پڑے گا۔ اگرتم مناسب خیال کروتو ہمیں دوجار کھنٹے گزارنے کے لیے مانومنٹ کی سیر کر میں جائے۔''

یکنی جاہیے۔'' ''وہ کیاہے؟''سنبل چونگی۔

"أيك ثقافتي اورتفر لحي مقام ہے۔"احد نے اس كا اشتیاق جگایا۔وہ تیار ہوگئ۔

تین مھنے گزرتے در نہیں گی۔سنبل نے کہا۔ "ماحول نے لطف دیا مرتم نے بور کیا۔ میں جھتی ہوں کہ مہیں میرا واپس جانے اور سندر بن نہ جانے کا فيصله بسند مبين آيا-'

اس نے جواب دیا۔ "جیس الی بات جیس ہے۔ تم جو كرنا جا بوكى ، ميس اس ميس تمهارا ساته دول گا\_ البهمين كال يوائث يرجا كرتمهاري فيسر ورابطه كرنا جائي۔اس نے یقیناً تمہاری سیکورٹی اور رہائش

سنبل نے اقرار میں سر ہلایا۔ کال پوائیٹ پر پہنچ كراحمه نے نمبر ملایا۔ریسیورسٹبل کوتھایا۔ایکھینج کے

اس نے کمپیوٹر پر دی جانے والی ہدایات کے مطابق مختلف بنن کپٹ کیے۔آفیسرے رابطہ ونے پر ا پنا نام بتایا۔اس نے کہا۔'' تمہاری تصدیق کر لی گئی ہے جمہارے کیے ایک ہولل میں کمرہ ریزرو کرادیا گیا ے ہول کا نام اور روم تمبر نوٹ کر لویہ وہاں تمہاری حد تكامناسب انتظام موجود بي- الكي اطلاعات تمہیں وہیں بہم پہنچائی جائیں گی۔ میرے مختلط اندازے کے مطابق برسوں شام کو فیک آف کرنے والى فلاييك مين تم كريث كنثرى روانه بوجاؤ كى \_وش يوڭذلك .....

احد بھی ریسیور مے کان لگائے آفیسر کی ہدایات س رہاتھا۔اس نے کاغذنہ یا کرائی مھیلی برہول کا نام اور كمرونمبرلكه لياتها-كال يوائث مي نكل كراحمركي نظرین تیکسی کی تلاش میں ادھرادھر تھو منے لکیں۔ میسی میں ہول کی طرف عاز م سفر سنبل کے گویا وماغ سے بہت برابوجھاتر چکاتھا۔متکراکر بولی۔ "کیا میں نقاب کر لوں؟''

احمد نے کہا۔ ' ہاں! کیونکہاس میں تم بہت احیمی . لگتی ہو۔''

ائر بورث کے لاؤرج میں دونوں آمنے سامنے كفرے تھے ملل كے كندھے برايك قدرے برا یرس جھول رہا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک يوليس مين كن تفاح كمر اتفاراس كيساته سفارت خانے کے تین المکار تھے جوسٹل اور احمد کو ہوٹل سے ائر

احد مطمئن تھا کہ چھہ بیجے کی فلائیٹ کے زمین جھوڑتے ہی اس کی خودسا ختہ ذمہ داری بداحسن انجام خودکار کمیبوٹر کی محفوظ شدہ آواز سنائی دی۔'برنش پذیر بہوجائے گی۔اس کے باوجوداس کا چبرہ روشن بیس تفا-وه ميلے كى طرح چېك نېيس ربانقا سىنبل ائر بورث

دو بھائیوں کا قصہ ایک سردار کے دولا کے مصرمیں تھے۔ایک نے علم حاصل کیا' دوسرے نے مال جمع کیا۔ آخر کار ایک بہت برا عالم بن گیا اور دوسرا بادشاہ ہوگیا۔ اس کے بعد بیہ مال دار اینے بھائی عالم کی طرف ذلت کی نظر ہے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں سلطنت تک چھیج حمیا اور تو و سے ہی عاجزی اور غربت میں ر ہا۔اس عالم نے جواب دیا: اے بھائی!اللہ تعالی کی نعمت کاشکر مجھ پر بچھ سے زیادہ واجب ہےاس کیے کہ میں نے پیغیبروں کی میراث لیعنی علم حاصل کیاِ اور جھے کوفرعون اور ہامان کی میراث ملی یعنیٰ ملک مصر کی باوشاہت۔ رن بارس ہے۔ فائدہ: قناعت (تھوڑے پرمطمئن رہنا) بروی نعمت ہےای کے ذریع*یہ غریب بھ*ائی نے علم نبوت کی دولت حاصل کر کی ہے۔ مرسله:عبدالرشيد..... پيثاور

وه استعجاب انداز میں گویا ہوا۔'' کیا مطلب؟ تم پھر کس کی بات کررہی ہو؟''

اس نے اپنا آزاد ہاتھ اٹھایا۔اس کے سینے پرانگلی رکھی بولی۔'' مجھے تم نے ہرادیا ہے احمد! میں بھی سوج بھی نہیں سکتی تھی کہ سی لا کچ کے بغیر کوئی شخص دنیا میں سمی دوسرے کے کام بھی آتا ہوگا۔''

اس نے گہری سالس لی اور مسکرانے پراکتفا کیا بولا۔"سنبل! پاکستان بہت خوب صورت اور کھمل ملک ہے۔ تم نے اس کاحسن نہیں دیکھا۔ بدشتی سے تمہارا طیارہ گندگی کے ڈھیر پرلینڈ کر گیا تھا۔ تم نے جودیکھا، دہ پاکستان نہیں تھا۔ بیا ہے ذہن میں لے کر جانا۔"

وہ اے اننے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اے نظریں چرانا پڑیں۔ وہ بولی۔'' ابھی فلائیٹ میں پچھ دہریا تی ہے۔ تم میری طرف دیکھوناں!'' پرآنے ہے آبل بہت خوش تھی۔ کی مرتبہ زبانی اور تمن مرتبہ علی طور پراس کاشکر بیادا کر چکی تھی۔ کانی سارا دفت بے عنوان خاموشی کی نذر ہو گیا۔ سنبل نے لب کشائی کی۔ 'احمد! کیا ہمیں جدا ہونے کے آداب بھی معلوم نہیں یا اب ہمارے پاس گفتگو کے لیے وئی موضوع ہی نہیں رہا۔''

احد مشکرایا بولار "نهیس سنبل! میں بہت خوش ہوں کہ میری محنت تمہار ہے کام آگئی اور تم بہ حفاظت اپنے وطن سدھارر ہی ہو۔''

" کیاتم واقعی خوش ہو؟ "سنبل نے سنجیدگی بھری نگامیں اس پرمرکوز کردیں۔

وہ چونکا، بولاً۔" ہاں تو .....گرتم نے ایسا کیا محسوس کیا ہے؟"

سنبل نے سرجھکالیا۔اٹھایا تو احمد بھونچکارہ گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دو ننھے ننھے ستارے چیک رہے تھے۔نم آواز میں بولی۔"میں ایک ہی وفت میں کامیاب فرار پرخوشی محسوں کررہی ہوں اور شکست برغم زدہ ہورہی ہوں۔"

اس نے سنبل کا ہاتھ تھا اے تھوڑا دہایا۔ سمجھایا۔ ''تم جاتے ہوئے دل گرفتہ مت ہو سنبل! یہ زندگی ہے۔ سمجھی ہار بھی جیت۔ سب چلنا رہتا ہے۔ پر بت شاہ اکبلا ہیں ہے، یہاں اس قماش کے لاکھوں افراد ہیں جن کی وجہ ہے کروڑوں غریبوں کا جینا محال ہوکررہ گیا ہے۔ تم اگر ایک پر بت شاہ سے جیت بھی جاتیں تو پچھ بڑا کام نہ ہوتا۔ تم موت کی وادی سے زندہ نکل رہی ہو، تمہارے نزدیک یہی سب سے بڑی کامیائی ہونی جاسے۔''

سننبل اس کے ایک ایک لفظ کولیوں پر سے تھام ربی تھی۔ اس کے سرخ تر ہونٹ سیکیائے۔"نہیں احمد! میں اس شکست کی بات نہیں کررہی ہوں۔" احمدنے کچھ کہنا جاہا۔اے پرسکون کرنا جاہا مراس کی آواز بلند ہونے لگی۔"احد!تم نے میری خاطر جان متقبلی پررکودی۔ یچ کماتھاتم نے کہم نے سینہ بھاڑ کر مجصاسلام آباد ببنجايا مكر يصفهوئ سيني ميس ميرانام تك تبين لكما .... بائے احمد اتم بھر ملے علاقے كے پھر دل انسان ہوتم نے تو مجھے عورت اور خود کومر دہی تہیں سمجھا....کیوں؟ کیوں میں تمہاری محبت کے قابل مبين ابت مونى؟"

احد كابدن من ره كيا-اس في منبل كا چېره و يكمنا عا ہا مگروہ اس کے سینے میں گھساہوا تھا۔ بال ہونٹو آ پر سرسرارہے تقے۔ حجیت میں نصب لائنس کی روشنی میں بالوں کی ایک لٹ کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ اس نے اہے ہونوں سے لگایا۔ زبان سے چھو کرمنہ میں بعرالیا۔ سنیل کی ارزش بارآ داز کافی مرهم ہوگئ تھی۔ دل من رہاتھا۔"احمد امیں نے پہلی مرتبہ تبہارے سینے ے لکنے کے بعد محبت کا پیام قبول کر لیا تھا۔تم نے بیسیوب مرتبہ مجھے دل سے لگا کر برے ہٹا دیا۔ بہیں مجھ یاتی ہم کیاہو؟.....

پھر کانوں میں عبل کی آواز اتری' بتاؤ ناں... الرحمهين مجھے عبت جبیں تھی تو تم نے سوتے میں میرا ہاتھ کیوں چو ماتھا؟"

ایسے میں احمد کوا حسایں ہوا کہ الوداعی ملا قات سنبل كاراسته كھوٹا كرنے لكى تھى اس نے آ بھتلى سے اسے خود سے علیحدہ کیا اور پہنجر کیلری کی طرف اشارہ کیا كہا۔ "سنبل! خود كوسنى الو۔ ان سوالوں كے جواب

سفارت خانے کے ایک طویل قامت المکارنے قدم برهائے۔سنبل کے پاس آکر انگریزی میں تخاطب ہوا۔"میڈم! فلائیٹ تیارہے۔اب مہیں

اس نے ویکھا۔ول کٹ کررہ گیا۔ چندہی محوں مين دمكتاج بره دمك كر بحض لكا تفار وه مجه كيار جداني اس پر قیامت توڑ رہی تھی۔اس کا ہلکی آنچ میں دہکتا ہوا ہاتھ چھوڑ کرایک قدم چھھے ہٹا۔ بولا۔" تم جارہی ہو۔ فی امان اللہ! مگر بیددھیان رکھنا کہتم نے میرے پہلو میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی تھی۔ اپی خواہش سے پڑھی تھی اور میں نے حمہیں ایبا کرنے کا نہیں کہا تھا۔بس ..... پڑھتے رہنا.....اے بڑھنے کے بعد قائم کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سیج کہاتھا کہ بہ برائی سے بحالی ہے۔اجھائی کی طرف لے جانی ہے۔ دنیا کواس کی اشد ضرورت ہے۔"

ستنبل کھائی سوچ میں اتری۔ احمد نے درست کہا تھا۔ایسے میں دل سے بولی۔" تھینک بواحمہ! بہتمہارا دوسرا احسان ہے مجھ پر ..... میں نے دوراہا جھوڑ دیا ہے۔ اب میں مسلمان ہول۔ صرف مسلمان ..... میں نماز برمعوں کی مستنبیں بلکہ قائم کروں گی۔

اس كالهجه بعرا كميار ايسے ميں لاؤرج ميں سركوشي جیسے اناونسمنٹ کو نجنے لگی۔اس کی فلائیٹ تیار تھی۔ ایک جھکے ہے احمد کی طرف بڑھی۔ لیٹ کئ۔اسے سنجلنے کا موقع دیے بغیراس کے سیاہ پڑتے ہونث چوہنے لگی۔اس کی بیرحرکت غیراضطراری تھی۔غیر ارادی تھی۔ کیکیاتے وجود کواس کا حصہ بنائے رونے كلى \_ كين كلي - يمن كلي - ينهم خود غرض مواحمه \_ اكربيد ملك اتنابي اجھاہے تو تہاری زبان نے ایک مرتبہ بھی مجھے یہاں رہ جانے کامشورہ کیوں ہیں دیا .... تم نے بیر جاہا بی میرے پاس بھی ہیں۔ گذبانی .. تہیں کہ میں تمہارے وطن میں رہ جاؤں .....نہ ہمیشہ کے لیے، نہ چند دنوں کے لیے ....تم نے توبس پیچاہا کہ میں یہاں ہےفورا چلی جاؤں... ال برعجيب نوع كى مسفريائى كيفيت سوار تقى ـ

www.pdfbooksfree.pk

## لعنت

حضرت عائشہر صی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول النُّد صلی النُّدعلیہ وسلم نے فرمایا۔ چھ طرح کے الوگ ہیں میں نے ان پر لعنت کی ہےاور اللہ تعالیٰ نے مجھی ان پرلعنت کی ہےاور ہرنبی نے بھی لعنت کی ہے۔ (۱) الله كى كتاب ميس زياد فى كرف والا (٢) الله كي تفقر ريو حجمتلان في والا (٣) زبردى مسلط مونے والا تاكه جے الله نے ذلیل کیا ہے اے عزت دے اور جھے اللہ نے عزت دی ہےاہے ذلیل کر ہے۔ (٣) الله كحرام كوحلال مجحته والا\_ (۵)میری اولا د ہے اس چیز کوحلال جانبے والا جےاللہ نے حرام کیا ہے۔ (١) ميري سنت كوترك كردين والا

مرسله: اسرار على ..... كراچي

مستبل کوسنڈر لینڈ آئے دو ماہ بیت گئے تھے۔ دماغ پر نفسیاتی مرض کی طرح حملہ کرنے والے سندربن کے واقعات کے ہولناک تاثرات مرحم ہو محنة تصرآج وه ديوني ساوني تواسي كمپيوٹر كاخيال آیا۔ ابی عادت کے مطابق اس نے تشو پیرز کی مدد ہے کمپیوٹر کی صفائی کی۔ آن کیا۔ فیس بک کھوٹی۔ ڈھیر سارے پیغامات اور تصاویراس کے انتظار میں تھیں۔ اس نے پہلے تصاور ہو میصنے کا ارادہ کیا۔ایسے میں ہلکی سی مانوس بیب کے ساتھ چیٹ روم کا چوکھٹا کھل گیا۔اس نے دیکھا۔ سمبرآن نبیٹ تھا۔ اے سلام کہدرہاتھا۔ تلاش میں چندقدم چلا۔ایے میں بربرایا۔ "یاراحمد! اس کی توجیمیر کی طرف مبذول ہو گئے۔اس نے لکھا طِانے والی تو چلی کئی .... تم جمی اینے سندر بن کارخ تھا۔ "فریر سنبل! میں کافی ونوں سے ٹرائی کرر ماہوں مر کرو۔ تمہاری گاڑی اور سامان تمہارا انظار کر رہا ہم نے میں بک پرآنا ہی چھوڑر کھا ہے۔ خیرتو ہے ا؟" اس نے لکھا۔"مصروفیت بہت بڑھ کی ۔ م کیا

وه چندا لئے قدم چل کررگی۔ حام کددوڑ کر احد تک آئے تکرایک ہی فیملی کے حیار یا بچ افراد کے کھیرے میں آ گئی۔ان کے جلومیں پہنجر طیث کی طرف دھکیل دى كئى۔ جب تك احمد دكھائى ديتار ما، النے قدموں چلتی رہی چر دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں سے ادجهل ہو گئے۔احمد نے ستون کا سہارالیا۔ کچھ دریر جھکائے کھڑارہا پھر بالکونی کی طرف چلا گیا۔ جیب سنبل پنجربس ہےنکل کر جہاز کے دروازے ہے گئی سيرهيون والي گاڑي کي طرف بردهي، احمد کونظر آئي۔اس نے کھڑے ہو کر لاؤرنج کی طرف دیکھا۔ اس کی آئليس كجه در احدكو تلاش كرتي ربي بعراس كاباته ملنے لگا۔ احمد نے بھی آہستگی سے ہاتھ اٹھا دیا۔ سفارت خانے کے المکار اور گارڈ پہنجر بس میں سوار ہو گئے۔ ایک ایک کر کے مسافر بھی پلین میں سوار ہو گئے۔وہ بھی اوجھل ہوگئے۔خود کارانداز میں بند ہوتے دروازے میں ائر ہوسٹس کا لہراتا ہوا ہاتھ آخری منظر كے طور پر ثبت ہوگیا۔احمد پلنگ تھام کر جھا کھڑا تھا۔ ای کے ہاتھوں کی پشت برمونی مونی رکیس تمایاں محمیں جبکہ آنکھوں میں خوفنا ک اندھیرے کاراج تھا۔ جہازرن وے برسر کا اور اس کا سائز بتدریج مجھوٹا ہوتا تحمیا۔ یہاں تک کہ بہت دور جا کراس نے زمین جھوڑ دى ـ ده بر برايا ـ "خدا حافظ سنبل!"

جهاز نظرول يساوجهل هو كيا تويرمرده قدمول ے ویٹنگ لاؤ کے میں آیا۔ ایک دروازے سے گارڈ اور سفارت خانے کے لوگ داخل ہور ہے تھے۔ دوسرے دروازے سے احمد نکل رہا تھا۔ تیکسی کی و بے جان انداز میں کری میں ڈھے گئی۔ تصویر کے بنچ میر نے لکھا رکھا تھا۔''ڈیئر! بیشاہ سائمیں کا حچوٹا بیٹا جمال شاہ ہے۔۔۔۔اس کا پورا نام احمد جمال شاہ۔۔۔۔دو ماہ پہلے اپنی پڑھائی کممل کرکے لاہورے

سندربن آیا تھا۔'' سنبل کا ہاتھ دل پر جا نکا۔ بوں لگا جیسے دھڑ کنا ہی بھول گیا ہو۔اس کی بھٹی بھٹی آ تھ جیں احمد کی تصویر پر جی ہوئی تھیں اور ہونٹوں کی سرخی میں بے پناہ اضافہ

من ہوں یں اور ہوتوں کی سری میں ہے ہو گاتھ ہو گیا تھا۔ کافی در ای طرح بیٹھی رہی پھر تھکے تھکے

انداز میں آتھی اور وضو کرنے کے لیے واش جیس کی طرف مرد ہو گئے۔

وہ بالکل احمد کے انداز میں خودکلامی کر رہی خصی '' کیوں احمد اتم نے جھے اتبابر ادھوکہ دیا ۔۔۔۔ بجھے تو رکر رکھ دیا ۔۔۔۔ بہیں ۔۔۔۔ تم استے برے جھوٹ ورکر رکھ دیا ۔۔۔۔ بہیں سنہیں سنہیں سوچا ہی برے جھوٹ و بہیں تفا ۔۔۔۔ تم بہیں تفا ۔۔۔۔ تم بہیں تفا ۔۔۔۔ تم بہیں تفا ۔۔۔۔ بہی ابنا آپ مجھ سے جھوٹ تو جھیایا تھا اور خود کو اس طرح جھیانا جھوٹ بولنے جھیایا تھا اور خود کو اس طرح جھیانا جھوٹ بولنے ہے۔۔۔ بہی برا تا بہ بہوا۔۔۔۔ ''

چہرے پر ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے یانی کا پہلا چھینٹا پڑا۔۔۔۔۔ بھر دوسرا۔۔۔۔۔ بھر تیسرا۔۔۔۔ تبییں کہیں اس کی مزاحمتوں نے دم توڑ دیا اور وہ نڈھال می ہوکر وضوکرنے لگی۔ایک دم بندآ تکھوں کے عقب میں ذہن روشن ہوگیا اوراس کے دل کوجیے قرارسا آگیا۔ کررہے ہو؟ رقیہ ہے؟" سمیر نے کہا۔" تمہیں جیرانی کی ایک بات بتانی ہے۔ دس دن قبل پر بت شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا جمال شاہ ہمار ہے اسکول آیا تھا۔ وہ اسکول کی ہیڈ مسٹرلیں سے ملا۔ آئی رقیہ سے بھی۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟"

وہ مند بنا کر ہوئی۔ ''کوئی غلط کام بی کیا ہوگا۔''
''نہیں ڈیئر ۔۔۔۔۔۔اس نے سندر بن کے دو نے
بچوں کو اسکول میں داخل کرایا۔ اسکول میں چوہیں
نیج بچیاں پڑھتی ہیں۔ ان تمام کی سال بھر کی فیس
اوا کی۔ اپنی جیپ میں تمام بچوں کے لیے ان کی
یو نیفارم بھرکر لا یا تھا۔ اپنے ہاتھوں بانٹ کرگیا ہے۔
یو نیفارم بھرکر لا یا تھا۔ اپنے ہاتھوں بانٹ کرگیا ہے۔
سے ناں جیرانی کی ہایت؟''

اے ممبر کے لکھے پر یقین نہیں آیا ہولی۔ "ناممکن....من نہیں مان سکتی۔اس نے تہاری آئی یا سکسی اور نیچر کے لیے.....

" بنہیں ڈیئر .....ی تو بڑی بات ہے۔ اس نے اسکول میں تقریر بھی کی۔ آئی کو بابی کہہ کر پکارا۔ کھم رو۔ آئی کو بابی کہ کہ کر پکارا۔ کھم رو۔ میں ہے یاس اس کی یونیفارم بانٹنے کی کئی فوٹو موجود ہیں۔ چندائی فیگ کردی تھیں جو یقینا تم نے نہیں ویکھیں۔ ان میں سے ایک کا لنگ بھیجنا میں سے ایک کا لنگ بھیجنا

